

علاء المسنت الم المستال Pdf الم المستال الم المستال ا مامل کرنے کے کیے ليكيرام جينل لنك https://t.me/tehqiqat آرکاریو لنگ https://archive.org/details /@zohaibhasanattari بلومسيوث لنك https://ataunnabi.blogspot .com/?m=1

طالب رعا \_ زوربیت عطاری https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

أب بعين جبال مي بول سكا كل طالعه الجيائة بيصرلازم وضوري ي -

مترجم مشیخ ایریث می محرصیراتی مراوی مظلاماز مابق کاربلاه نظرانی تونس تعلیم عبدالوم این شعرانی جانظیم قطرت نی ام عبدالوم این شعرانی جه علیه متوفی ۱۹۷۳

كارش ابوخنظار محمر القادري عطّاري

رادربارباركيك، البيرة 042-37247301 0300-8842540 786 92

## جمله حقوق تجق ناشر محفوظ بيس

| •            |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| نام کتاب     | ألانوار القدسية في معرفة قواعد الصوفياء |
| موضوع        | تضوف                                    |
| زبان         | عربي                                    |
| معنف         | امام عبدالو هاب شعرانی                  |
| ז או ו נפל ה | آ داب مريد كامل                         |
| مترجم        | فيخ الحديث مفتى محممديق بزاروي          |
|              | سابق ركن اسلامى نظرياتى كوسل پاكستان    |
| کاوش         | ابو حنظله محمد الجمل قا درى عطارى       |
| مغات         | 400                                     |
| کپوزنگ       | سجان گرافکس ایند کمپوزنگ سینظر، لا بهور |
| سن اشاعت     | فروري 2014م بمطابق رئيج الآخر 1435 بجري |
| مدي          | -/600روپ                                |
| ناشر         | مكتبه اعلى حضرت                         |
|              | ور بار ماركيث ، لا مور ـ                |
|              |                                         |

نوث: اس کتاب کی پروف ریز تک کافی احتیاط اور محنت سے کی کئی ہے تا ہم بشری نقاضوں کے مطابق اگر کہیں غلطی نظر آئے تو ادارہ کو ضرور مطلع فرما کیں تاکہ درستی کی جاسکے۔(ادارہ)

0300-8842540*-*042-37243701:

|                 | سنت السام                                             | قهر |                                                                                                                                      |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38.             | الغاظ ذكر كس طرح يزيع؟                                | 13  | کے ابو حظلہ کے قلم سے                                                                                                                |
| 39              | ذكر كے بعد كے آواب                                    | 14  | مؤلف کے ہارے میں                                                                                                                     |
| 39              | تنظين كافائده                                         | 18  | ارشادمعنف                                                                                                                            |
| 40              | دوباره تلقين                                          | 22  | مقدمه كتاب                                                                                                                           |
| 41              | تلقين خامه كانتيجه                                    | 22  | عقيده: توحيد بارى تعالى                                                                                                              |
| 41              | الله و الداور كيفيت وتر غيبات                         | 25  | المعقيده درسالت مآب المليم                                                                                                           |
| 42              | فغيلت ذكر                                             | 26  | چ عقید و منزور بات دین                                                                                                               |
| 45              | 🖈 کون ساذ کرزیاد و نفع بخش ہے انفرادی یا اجماعی؟      | 28  | الما تلقين ذكر كے سلسلے ميں صوفياء كى سند                                                                                            |
| 45              | جهری ذکرزیاده نفع بخش ہے یا سری؟                      | 28  | اجتماعی ذکر کی دلیل                                                                                                                  |
| 45              | ذكركيلي جمع مونا أفضل ما بدعت؟                        | 28  | انغرادی ذکری دلیل                                                                                                                    |
| 45              | اجماعی ذکر کی افغلیت کی دلیل کیاہے؟                   | .30 | ذكر كالمريق                                                                                                                          |
| 47              | امام غزالي ميشك كي بيان كرده مثال                     | 30  | لمريقت ميں پوشيدگي                                                                                                                   |
| 48              | كون ساذ كرافضل ہے؟                                    |     | معزت على الرتعنى والنفؤ سے حسن بعرى موند كى                                                                                          |
| 48              | ذ کرافعنل ہے یا تلاوت قرآن مجید؟                      | 30  | ملا قات اورخرقه پوشی                                                                                                                 |
| 49              | الله الله كرنا أفعل بإيلااله الاالله يرِّمنا؟         | 31  | الله سند تلقين اورخرقه پوشي                                                                                                          |
| 49              | الله مریدی خرقه پوشی کی سند                           | 32  | سوفيا واورسندتلقين                                                                                                                   |
| 50 .            | خرقه ببهنانے والے کی ذمدواری                          | 32  | يؤلف كتاب كى سندتلقين                                                                                                                |
| 50              | معنف كتاب كاخرقه مبارك                                | 33  | فيغ محمد شناوي مريب كي تلقين                                                                                                         |
|                 | يبلا باب:                                             | 33  | ر پدخضور ملاطین کی بارگاه میں                                                                                                        |
|                 | آ داب مرید کے بیان میں                                | 33  | ساحب لمريقت كى علامت مدانت                                                                                                           |
| <b>52</b>       | محبت شيخ مين سجا بونا                                 | 34  | ، میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ انتیج کا بیان کا داپ ذکراور تلقین کے نتیج کا بیان                                                          |
| <b>i</b> 3      | ایک مرید کا دعویٰ                                     | 35  | اری تلقین کب کی جائے؟                                                                                                                |
| <b>i</b> 3      | الله منا موں سے توبہ کرنا                             | 35  | ررات کے وقت زیادہ مناسب ہے                                                                                                           |
| 4               | الس کے ساتھ مجاہدہ                                    | 36  | روف المساوت ويدون من المسابق ا<br>المركبيس (20) آواب |
| 55 <sup>.</sup> | حعرت بل ميند كامجابه                                  | 36  | ر رہے میں (20) اداب<br>اگرے میلے کے آ داب                                                                                            |
| 66              | رت می روارد می به | 36  | ہ مرسے پہنے ہے اواب<br>عالت ذکر کے آواب                                                                                              |
| 7               | ی برس رروب می این<br>شریعت کے مطابق بحو کار بهنا      | 37  | عامت و ہرہے ا داب<br>کر کس طرح کرے؟                                                                                                  |
| ••              |                                                       | 3/  | 12 1 C P C S A S                                                                                                                     |

| 75         | مريدكب مرشد بن سكتا ہے؟                                                                      | 57          | امام تشيري مكنية كافرمان                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 75         | الله شريعت اور حقيقت سكم                                                                     | 57          | امام میدانند تستری میند کافرمان                       |
| 76         | محمرانی کی دموت بلاکت کابا حث ہے                                                             | 58          | المحمر يدكا كام ادب كاخيال ركمنا                      |
| 77         | الله الله المساكرية الما                                                                     | 59          | ادب کے ہارے اقوال                                     |
| 77         | مهدفكن كاانجام                                                                               | <b>60</b> . | والمشاستونس كامخالفت كرنا                             |
| 78         | امیدکم رکھے                                                                                  | 60          | ایک خواہش اور سوکوڑے                                  |
| 78         | چ مجابده ننس                                                                                 | 61          | غلبه نیند کے بغیرنہ ونا                               |
| 79         | المشرف مت ركمتا مو                                                                           | 62          | الم المريقت كى بإبندى كرنا                            |
| <b>.80</b> | ور عافل او کوں کی ہم نشینی اختیار نہ کرنا ہے اور اور کا اور کو اس کی ہم نشینی اختیار نہ کرنا | 62          | مرید،مرشدکااتفاب کیے کرے؟                             |
| 81         | مريداورطالب علم بوتو؟                                                                        | 62          | صوفی فقیه موتاب                                       |
| 81         | دلوں کی آفات سے نیجے                                                                         | - 63        | الكمرف أيك مرشد سے وابستہ ہونا                        |
| 81         | نماز فجرسے پہلے وظیفہ کرے                                                                    | 64          | و نیاوی تعلق کوچموژنا                                 |
| 82         | مشاہرہ کے بعد ذکر نہیں                                                                       | 65          | وین کی سجوطریقت کی جانی ہے                            |
| 83         | كيام يدك وضا كف مخلف اقسام كے ہونے جا ہئيں؟                                                  | 65          | مرید کے حال کی گواہی                                  |
| 83         | مریدکومقامات طریقت کب دیئے جاتے ہیں؟                                                         | 66          | احتياط کي راه اختيار کرنا                             |
| <b>84</b>  | الله كامركوسنوارنے سے اجتناب كرنا                                                            | 66          | این احوال کوشی رکمنا                                  |
| 85         | پنديده لباس جلادية                                                                           | 66          | الم المنتقت كاعادى بنانا                              |
| 86         | يزرگول كالباس                                                                                | 67          | المعنى المريقت سے كال وابعثى ركمنا                    |
| 86         | الباس کی شکل بدل دینا                                                                        | 68          | وائی ذکر کے ساتھ تنس کا علاج کرنا                     |
| 87         | 📽 خودکوستی میں مبتلانه کرنا                                                                  | 68          | الله تعالى كاذكرول كومنور كرتاب                       |
| 87         | المرجمائے رکھنا                                                                              | 68          | الله خده پیشانی سے پیش آنا                            |
| 88         | بيركى تكاونا قابل برداشت                                                                     | 69          | ادب سكين كيليم جرت كرنا                               |
| 89         | ملريقت شركت كوقبول نبيس كرتي                                                                 | . 69        | كيامريد بہلے في ك دمال ك بعدد دسرافي افتيار كرسكا ہے؟ |
| 89         | الله المرازان ويا                                                                            | 70          | ا مرید کا احتان لیاجائے تو مبرکرے                     |
| 89         | ساتھیوں کے کپڑے دھونا                                                                        | 71          | د نندی چیزول کی طرف متوجه ندمو                        |
| 89         | الله منظرة داب الله الله الله الله الله الله الله ال                                         | 72          | و خواصورت او گول کود مکھنے سے بچنا                    |
| 90         | ور بیت الحلاء میں ملکے مملکے لباس کے معاتمہ واخل ہوتا                                        | 72          | خوبصورت نوجوا نول كود بكمنا                           |
| 90         | الشميرس اجتناب كرب                                                                           | 73          | مورتوں کی بیعت؟                                       |
| 91         | ووسر برساتميول كورج دينا                                                                     | 74          | الل طريقت كے مقامات كى پيجان حاصل كرنا                |
| •          |                                                                                              | •           |                                                       |

|     |                                                                                                                 |     | <b>.</b> .                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| 112 | جنت میں بغیر ہالوں کے داغل ہونے کی وجہ؟                                                                         | 91  | 80 سيمل سن دوري رسك                          |
| 113 | 8 مُنا ہروپاملن کو یاک کرنے والا ہو                                                                             | 92  | المل علم جمى صونيا وسيحتاج                   |
| 113 | وسوسول كا علاج                                                                                                  | 93  | والله مال می طرف عدم توجه رکھے               |
| 115 | و المرشدى اجازت سے لكاح يا طلاق دے                                                                              | 93  | و اطامت خداوتری میں مربور کوشش کرے           |
| 116 | اجرت کے بغیر مل کرے                                                                                             | 95  | الله الله الله الله الله الله الله الله      |
| 116 | استقامت المتياركرنا                                                                                             | 95  | وی کوئی مختیات ندر ہے                        |
| 117 | مريدكب حيا بوتاب؟                                                                                               | 95  | و الله المرادي الميان بين كري                |
| 118 | امران کرنے ہے ج                                                                                                 | 96  | 9 بيخواني ، بموك اورلوكول ست دوري افتياركرنا |
| 119 | ام ہے بچا                                                                                                       | 96  | و موفیاء پر بہتان با عرصنے والول سے دوررہے   |
| 120 | فیبت سے پر میز                                                                                                  | 98  | داوي كرنے سے بيا                             |
| 120 | 🕏 گزشته خطا ؤ 🕒 کومبول جا ؤ                                                                                     | 99  | وكما نف ميس طريقت كاراز                      |
| 121 | محبت خدا میں موٹا ہو جانا                                                                                       | 99  | طریقت کاراسته شکل ہے                         |
| 121 | عبادت اور فتح جاہے                                                                                              | 100 | و الما الما الما الما الما الما الما الم     |
| 122 | مراحل مريد                                                                                                      | 101 | و المريقت كاسترجاري ركمنا                    |
| 124 | و بدکولازم پکڑنا                                                                                                | 101 | ور پدکوکیرا ہونا چاہے؟                       |
| 124 | لمريقت كى بنياد                                                                                                 | 101 | و محلوق كا تعظيم كا دروازه بند كرنا          |
| 126 | المرشد کے محم کافتیل کرنا                                                                                       | 103 | الم يد بشريعت مين استاذ كاانتخاب كيے كرے؟    |
| 126 | ا پناا پناوظیفها فتیار کرنا                                                                                     | 104 | 🕏 مرید کا کم سونا                            |
| 126 | الله خواد است برایر کرنا                                                                                        | 104 | الله طریقت میں ابت قدم رہے                   |
| 126 | فيخ عبدالقا درجيلاني وينايك كاقوال                                                                              | 105 | اذیت برداشت کرنا                             |
| 127 | ظالموں کے بستریر نہیٹھو                                                                                         | 106 | امهاممال مغزشوں سے یاک                       |
| 128 | ات کا تظارم اوت کے لیے کرے                                                                                      | 107 | 😤 بحوک برداشت کرنا                           |
| 129 | سے مریدی شرط                                                                                                    | 107 | و مرید کی کتاب اس کاول                       |
| 130 | اکساری اور عاجزی کرنا                                                                                           | 108 | المريقت كاشوق ركمتا هو                       |
| 130 | ا المساور الما المتيار كرك المساور الما المتيار كرك الما المتيار كرك الما المتيار كرك الما الما المتيار كرك الم | 109 | ئىرىدكوى بىتائے .<br>ئىرىدكوى بىتائے         |
| 132 | ا در قدمت برابر بول المول ا | 110 | كبانسان كبشيطان؟                             |
| 133 | لنس كى مختلف مسورتيس                                                                                            | 110 | و نیوی امور میں عدم مشغولیت                  |
| 133 | الله تعالی کی طرف دا گی توجه                                                                                    | 111 | اعمال اورمهاوت براجرت طلب نهرب               |
| 134 | مریدے لیے بارگاہ خدادعری تک رسائی                                                                               | 112 | الامانتون يرمبركمنا                          |
| •   |                                                                                                                 |     | ,                                            |

| ,   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| 158 | محبت کرنے والول کی صفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 135  | المين الحال ما لحركم خيال كرنا                           |
| 159 | وركيسامن جسم يانى موكميا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 135  | مات بوم جرگرے                                            |
| 159 | عاشتون كاانداز كلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 136  | باوشاه کی بنی کارشته؟                                    |
| 161 | كلام في عصول لذت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 137  | الم مجلس ذكر سے نداكمانا                                 |
| 161 | مشائخ شارع پیسے نائب ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 138  | داوی ندکرے                                               |
| 162 | کس کے کی وی لازم ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 139  | دوسرول کی نیندکوا چی مبادت سے افضل مجمنا                 |
| 162 | عن ومرشدے رابطه اورادب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 139  | التدن كاورد                                              |
| 164 | میخ کے خلاف جلاتو سزا کمی<br>شخ کے خلاف جلاتو سزا کمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140  | الله کتابول پرامرارندکرے                                 |
| 165 | فیخ کی خلطی کواپی در تکی سے بہتر جانو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 141  | الله تعالی کے غیرے سکون قلبی حاصل نہ ہو                  |
| 166 | ه هيو کي خدمت مي خودها ضربونا<br>هنگان کي خدمت مي خودها ضربونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 141  | الله تعالى سے عافل كرنے والى باتوں سے نفرت كرنا          |
| 166 | ا کای کا فرمددارایے آپ کھمرائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 143  | المنى طمارت كاخيال ركم                                   |
| 167 | توبے بہلے طریقت میں داخل ہونا سے نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 144  | المانے میں امتیا داکرے                                   |
| 167 | عبر سے پہو ریا کا میں میں ہوتا ہے۔<br>گرما کموداولایت لگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 147  | ولوں کے جاسوس                                            |
| 168 | المنظم ا | 147  | الله الله الله الله الله الله الله الله                  |
| 168 | شخ ذکر کی ابتدا کرائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 149  | برادران لمريقت                                           |
| 169 | بجوك كي عادت بنوائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150  | مرشدكے بعدوصال حیات كانظریہ                              |
| 169 | چ دل شخ میں این نفرت پیدانه کرو<br>چ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150  | غيبت سے بچنے کا طريقہ                                    |
| 170 | حصول تربيت كيليح سنركرنا اورشيخ كااحترام كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 150  | دومرول کی برانی کو جمیانا                                |
| 170 | فيخ كي تحوي غلطي تكالنے والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 151  | فقدادرادب                                                |
| 171 | الم من کے پاس منسل کا تراز وقد ڈؤالے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 151  | مرید کے بہترین وظائف                                     |
| 171 | الله المارة ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 153  | ابتداء ازاله محرات ندکرے                                 |
| 172 | تامرك عمامه نديهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 153  | شيطان کي جال                                             |
| 172 | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 154  | مشتبر کھانے سے بچنا                                      |
| 172 | المعلم خوشی ہے تبول کرنا<br>المحالی کا فیملہ خوشی ہے تبول کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | دومراباب:                                                |
| 173 | المح في كال كراني كاطالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 'داپ | مرید کے اینے شخ کے ساتھ آ داب میں سے پھوآ                |
| 174 | ا شارے کو بھنے والا ہو اللہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | الله محبت من عن من من مول سے توب                         |
| 175 | الم ين كامحبت ميس كى كوشريك ندمشهرانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 156  | ارف<br>المرف شخ کی بات منز                               |
| 175 | انبياء اوليا واور صلحاء كي محبت منع نبيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 156  | معنی کی محبت نے موٹا کردیا<br>معنی کی محبت نے موٹا کردیا |
| 176 | المح من كاربيت كاه ين نماز پر منا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 157  | مجنوں کی کیلی سے محبت                                    |
| ·   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                          |

| 197        | وفياش تهار ب ليسفارش                                                                                           | 176 | الله من برمطلع مونے كامقيده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 198        | ا برادر طریقت کا دب کرنا                                                                                       | 177 | ايراجيم الدسوتي وكأفله كافرمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 197        | برادران طريقت كامحبت كاحسول                                                                                    | 178 | مرید سی کی پاس کیما ہو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 198        | شیطان کوفوری سزا کیوں لی؟                                                                                      | 178 | من على بن وفا مُؤنِّدُ كِي الرال الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 200        | مرشدكامرف چرة بشريت ندويمو                                                                                     | 180 | ا مرشد کے مم کی محیل<br>است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 202        | دومرشدول کا ایک سرید؟                                                                                          | 181 | کوار بیت کیے کرتا ہے؟<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 202        | المربعلال كوشخ ك يركت مجي                                                                                      | 181 | الله من المراح في المراجع المر |
| 203        | حتیقت شیخ کی پیجان                                                                                             | 182 | الله يميخ كامت بوستقذيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 204        | الله في كم م مركرنا                                                                                            | 182 | مع سے محمد جمیاؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 206        | الم مرشد کے پاس حاضری برائے حصول ہدایت                                                                         | 183 | الله من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 206        | و مرشدے فیر ضروری موال نہ کرنا                                                                                 | 184 | مخ لازم بكرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>207</b> | سوال کے بارے سوال                                                                                              | 184 | سامونی کون ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 207        | سوال كا جواب                                                                                                   | 185 | ول کو کمل طور پرانشد تا کانگی طرف متوجه رکمنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 208        | دا مي کي دموت کيسي مو؟                                                                                         | 185 | الم المخ كان كومعمولى ندمج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 208        | المح امت كاسوال ندكرك                                                                                          | 186 | تماراتعلق في عدد كرفي كاتم س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 209        | اولياء براحتراض ندكرو                                                                                          | 186 | منطخ الوالعباس مرى مكتلة كاقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 210        | مريد كلام في كوكول بحول بيء                                                                                    | 188 | الشرتعالى كالشراداكرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 210        | اولیاء کے دل یا دشاہوں کی طرح ہیں                                                                              | 188 | الاتربیت کے سلسلہ میں بیٹے کونہ تھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 211        | الم المن المن المن المن المن المن المن ا                                                                       | 189 | الله في كوايناما لك تصوركر ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 212        | ا دومرول کے لیے اوب سی کا موند بے                                                                              | 190 | خلوت نشيني كأتحم لطياتو مالو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 213        | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                        | 190 | جلد شی کے لیے جالیس دن کوں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 213        | من كريب ريخ واليم يدكانا فد؟                                                                                   | 192 | نیخ کے داد کی کونہ کے<br>شاخ کے داد کی کونہ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 214        | مجلس ذكر جيوژنے برا ظهار ملامت                                                                                 | 193 | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 214        | المرشدى فرمال بردارى لازم كرك                                                                                  | 193 | اخساب برمبركرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 215        | المع في كر د منول سے د منى ركھے                                                                                | 194 | ا جب برسد کا حرال کا حق ادا جیس موتا<br>اور شد کے احسال کا حق ادا جیس موتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 215        | و في من المقسيم برراضي مو                                                                                      | 195 | عد رسانه المان المان<br>من كالأستان المركز لو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 216        | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                        | 195 | ی ۱۰ مار بارو<br>بیم مرشد کے ال جاتی کے ساتھ حاضری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 216        | الم موفياه شي في كاشاره سمجيد الماسم الم |     | مر ترکدے ہاں جان ہے ما معاشری<br>شخصے کم کاراز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 216        | ری ملام تراورس می میرونب<br>شریعت سے تجاوز ندکرے                                                               | 196 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . ,        | الريت عادر الدر                                                                                                | 196 | والمنبرشر محور في كاخيال ندلائ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                   | ,    |                                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| 234          | الله هی کار کار اس می است م<br>میران می است | 217  | مشابدات كى مخالفت كيليخ ولاكل ضرورى بيس                      |
| 235          | بیخ سے بغض رکھنے والے سے محبت؟<br>مناسبے بغض رکھنے والے سے محبت؟                                                                                                                                                                  | 218  | الم المنظم من سے میں کو آگاہ کرنا                            |
| 235          | اللہ اوی سے پر میز کرے                                                                                                                                                                                                            | 218  | میخ کی تین مجلسوں میں شرکت کرے                               |
| 236          | المن کی ضرورت کومقدم رکھے                                                                                                                                                                                                         | 219  | غیرکی محبت سے ڈک جائے                                        |
| 236          | الله من کے لیے کوئی مطالبہ نہ کرے 🛠 🕏                                                                                                                                                                                             | 219  | بدنعيب مريد                                                  |
| 236          | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                           | 220  | 🕏 محبت كامتعدم رف صول تربيت                                  |
| 237          | مین کے ساتھ دات نہ گزارے                                                                                                                                                                                                          | 220  | الم مشدكا محاميدندكري                                        |
| 237          | مريدكهال بينهي؟                                                                                                                                                                                                                   | 221  | الم مرشد کے ہارے میں اعتقاد میں اضافہ کرے                    |
| 238          | الرادران طریقت کوخود پر مقدم جانے                                                                                                                                                                                                 | 222, | 82 k 2 th                                                    |
| 239          | المرشد کے خاص احباب کی زیادہ عزت کرنا                                                                                                                                                                                             | 222  | اپ دادا کے مرشد ہونے پر قناعت نہ کرے                         |
| 239          | الله خدمت كيلية مرشدكا بم سنربونا                                                                                                                                                                                                 | 223  | جعلی شے بچنا                                                 |
| 240          | الله مرشد ہے میں غیر کا دخل نہ ہو                                                                                                                                                                                                 | 224  | الله بيشه في كانتظيم كرنا                                    |
| 241          | الله مرشدے تفتکومیں بہل نہ کرے                                                                                                                                                                                                    | 224  | الله میخ عقیده الله می است می مقیده الله می ارب میں می مقیده |
| <b>241</b> . | الم مرشد کے تہ چلے                                                                                                                                                                                                                | 224  | امام شعراني مينيك كاواقعه                                    |
| 242          | الله مرشد کی نیند کوعبادت سے افضل جانے                                                                                                                                                                                            | 225  | امام يافعي مينطيح كاواقعه                                    |
| 242          | ابويزيد بسطامي ومنطير تمام دات سوتے رہے                                                                                                                                                                                           | 226  | هيغ عز الدين مرينية كاواقعه                                  |
| 243          | جہاں مرشد کا میلان ہود ہاں تکات نہ کرے                                                                                                                                                                                            | 226  | 🕏 کب تک مرشد کی خدمت میں رہے؟                                |
| 243          | ميرے بعد كمرير با د موكا                                                                                                                                                                                                          | 228  | و مرشدکورامنی کرنے میں جلدی کرنا                             |
| 243          | تكاح كيا توقل؟                                                                                                                                                                                                                    | 229  | ا بے متعل قبی خیالات کوش کے سامنے پیش کرے                    |
| 244          | الل وعمال کاخیال رکھے                                                                                                                                                                                                             | 229  | فيخ خوا طرندمومه عام مجلس میں ذکرنہ کرے                      |
| 245          | تین ہزار درہم خرچ کیے                                                                                                                                                                                                             | 231  | چ مرشد کے افعال کی الحجی تاویل کرے                           |
| 245          | ا پناتمام مال خرچ کرویا                                                                                                                                                                                                           | 231  | مجنو نے بیٹے ربیتیج کومقدم کیا                               |
| 245          | الله مرشد کی طرف مسلسل ندد کھیے                                                                                                                                                                                                   | 232  | فقيرول مِس ايك كوتر جيح دى؟                                  |
| 246          | قبلی میناند نے جنید میناند کوندد یکھا                                                                                                                                                                                             | 232  | مريد بولا يع في الكيا؟                                       |
| 246          | سرخی کب د کھیسکتاہے؟                                                                                                                                                                                                              | 232  | اذاله شبهات                                                  |
| 246          | ا ہے اوال مرشد کے سامنے بیان کرے                                                                                                                                                                                                  | 233  | الله الله الله الله الله الله الله الله                      |
| 247          | ا برجائے کے لیے مرشد سے اجازت مانکے                                                                                                                                                                                               | 233  | الله مريد کي فرض نا موجائے                                   |
| 247          | پاپ کوسلام کرنے کے لیے اجازت                                                                                                                                                                                                      | 233  | ھ مرشد کے دشمن کی اطاعت نہ کی جائے                           |
| 248          | كياتهاداباب-                                                                                                                                                                                                                      | 234  | الله الله الله الله الله الله الله الله                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                              |

| 267 | الله مرشد کے عیب پرعدم آگاہی کی دعاکرے                                                          | 249   | الله مرشد تعبيه كرية خش بو                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| 268 | ا اخرى عمر ميل محبيب مرشداد زم اعتيار كري                                                       | 250   | وربیت کیلے مخبرناج سے انعنل جائے          |
| 268 | الله مرشدکوای پاس بلانے کی بجائے خود حاضری دے                                                   | 251   | الله تربیت کاویس قناعت اعتیار کرے         |
| 268 | الله مرشد کے ماضی کے بارے کلام نہ کرے                                                           |       | ستره سال بازارے کھاتے رہے                 |
| 269 | الم مرشد کے سامنے باادب بیٹھے                                                                   |       | *                                         |
| 269 | الله مرشدي طرف پيندندكرے                                                                        | 252   | الله اجازت مرشد پیشها فتیارنه کرے         |
| 270 | ا مرشدکو جواب دیے پرمجبور نہ کرے<br>اور میں اور میں اور میں | 252   | الله الله الله الله الله الله الله الله   |
| 270 | الم مرشد کے ساتھ ہیشہ بی تعلق رہے                                                               | 253   | و کرا لی کے لیے مرشد کے علم کی تعیل کرے   |
| 271 | مرشد کافیق کیوں رکتاہے؟                                                                         | 254   | الله جائزامور میں مرشد کی مخالفت نہ کرے   |
| 272 | میخ کی عبادت کے افغال ہونے کا عقیدہ                                                             | 255   | و مرشد کا تھم اپنی خواہش ہے مقدم کرنے     |
| 273 | المرشدى محبت اور خدمت سے پیٹھ نہ مجیر سے                                                        | 256   | مرشدے می کھیل میں جلدی کرے<br>معن         |
| 273 | الله اور باطن میں بے او بی نہ کرے                                                               | 258   | ادب نماز میں حاضری جیبا کرے               |
| 274 | الوقع كلام خنده پييثاني اور باادب رہے                                                           | 259   | المرشدكي لمرف تاتكس نديميلانا             |
| 274 | البين سلسلے كواج ماسمجے                                                                         | 259   | مرتے دم تک پاؤل نہ پھیلائے                |
| 275 | المرشدكاكام پہلے كرے                                                                            | 259   | مصنف کتاب کاواقعه                         |
| 276 | الله مرشدي برشر طاكو بوراكرنا                                                                   | 260   | المحلس میں بلندآ وازے ذکرے حیاء ندروکے    |
| 276 | ا مرشد کے بارے میں امچھا اعتقادر کھے                                                            | 260   | الله الله الله الله الله الله الله الله   |
| 277 | المج مرشد کی خدمت میں باطبارت حاضری دے                                                          | 261   | الله و المرجر سے می کواذیت نہ پنچ         |
| 278 | المرشدى خدمت ميں خاموشى اختيار كرے                                                              | 262   | الم مرشدى خاص مجلس سے دورر بے             |
| 278 | مرشد کی بیبت سے بخارختم                                                                         | 263   | الخيراجازت مرشدد مكرمشائخ سے ملاقات ندكرے |
| 279 | ا اختلاف مرشد کے فیصلے کا نظار کرے                                                              | 263   | مرشدكے خلاف ہوگیا                         |
| 280 | المرشدكوبطوراستغهام فاطب كرے                                                                    | 264   | المرشدكوكمر كمانا كمانے كاامرادندكرے      |
| 281 | المحمى دوسر المين كالمرف توجه نذكر ك                                                            | 264   | استعال شده چیزوں سے بیچ                   |
| 282 | الله مرشدجهال بنمائے بیٹرجائے                                                                   | 264   | مرشد کے تیرک کوتیدیل نہ کرے               |
| 282 | الله مرشد کی بات کورج دے                                                                        | 265   | مرشد کے جوتے کا ادب                       |
| 283 | المح مرشد کی بات مانے اگر چہ بظاہر خطا ہو                                                       | 265   | الم مشدكے بنائے محرال پراحتراض ندكرے      |
| 283 | الله نمازیس مجی مرشد کی طرف پیشدنه کرے                                                          | . 266 | مرشدے بارے عقیدہ کیار کے؟                 |
| 283 | الله مرشد کی اوجه پیش نظرر ہے                                                                   | 266   | ایک مدیث مبارکه کانکم                     |
| 284 | ا مشائخ میں سے ہونے کا دعویٰ نہرے                                                               | 267   | كون سامر يداعتراض كرتاب؟                  |
|     |                                                                                                 |       |                                           |

| 306             | المريخ ال |     | خاتمه دوسرایاب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 306             | مال جمع كرناكب ورست ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | خاتمہ دوسراہاب:<br>بیخ کی صفات کے ہارے<br>مصابعی کی مدات کے کارے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 307             | سفاوت افتياركرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 286 | الله المنظمة المناوك ا |
| 307             | مصنف کے مجین کا واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 286 | 4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 308             | و یی شفقت، د نیوی شفقت سے زیادہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 286 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 308             | ذمددارتماز کے لیے افغائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 286 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 308             | نماز میں وقت کافی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 287 | 3. شمله لفكانے كى شرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 309             | سونے والے کوافعنل سمجھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 287 | 4. مريد كوخلوت ميس واغل كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 309             | يربماني كوافعنل سمجمو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 288 | خلوت اورمر ید کے لیے ملی شرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 30 <del>9</del> | احمداقا في مطيعة كادميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 288 | دوسری شرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 310             | ان مے مراؤنہ ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 288 | تيسرى شرما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 311             | الله مير بما يُول كے ليے مُر ك مثال ندبے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 289 | چى شرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 312             | مصنف مينانه كاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 289 | بانجين شرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 33              | الماربيت كاو مي كمل طور پرچشم بوشي اختيار كرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 289 | مجهنی شرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 314             | الله على بعائيول ساياراوركرم كاسلوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 289 | خلوت کے لیے مزید شرا نظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 314             | 🕏 چغل خور کی تقدیق نہ کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 291 | خلوت کے 25 فوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 315             | و ایر بما تون کی خدمت میں ستی نہ کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 294 | الشخلوت مینی ہے حصول علوم ضرور بیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 315             | تربيت كاه سے تكال دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 297 | چ چیر علوم اور خلوت مینی است.<br>چوچیر علوم اور خلوت مینی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 316             | رزق کس پر کشاده موتاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300 | المرشدكب اوركيول مريد بنائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 317             | العامت نماز میں ستی میں مثال نہ بنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | تيراباب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 318             | المحلى ذكر كے فتم مونے سے پہلے نہ جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | بیر بھائیوں کے ساتھ آ داب کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 318             | دومر عد مكية بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 302 | جواہے لیے پند کرے وہی ان کے لیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 319             | میخ کی اجازت کے بغیر مجلس سے نہ جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 302 | مريد برحق اواليس كرسكتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 319             | محرجا كرد كيدكيا بورباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 303 | ان کی لغزش پرخوش نه مو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 320             | مجلس ہے کیے جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 303 | و میوب کی پرده اوش کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 321             | معل ذکر میں نعت خوانی ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 304 | اين حيب ظاهر موصحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 322             | وعاکے بعد مجلس ذکرے لکانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 305 | اسے معانی کمی تم جتلا ہو کئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 322             | 🗫 پير بما ئيول کي خرخوا ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 305 | تربیت گاه سے نکال دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 322             | دوسرے عافل ہوں توبید کرکرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 305 | الله تربیت کا و کے محران پرامتراض ندکرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| a   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,     | ı                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 341 | الله مناه کے سبب سی مسلمان کوکا فرند کیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 324   | و برول کی بختی برواشت کرے                                          |
| 342 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 324   | المحران پرامتراض نہ کرے                                            |
| 342 | الله محلوق میں سے کی کوئٹیرنہ جانے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 325   | المعلم بن جائے تو؟                                                 |
| 343 | 🕸 پیر بھائیوں کی حاجات ضرور پیکونوافل پرمقدم کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 325   | تربیت گاه می خدمت کرلو                                             |
| 343 | الواب كى ديت سے بيت الحلاء كى صفائى ميں جلدى كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 326   | الله خبک وشبه کے شکار مرید کی حفاظت                                |
| 344 | 🕾 خیرخوابی کے لیے ضروری اشیاءاہے پاس رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 326   | مقام تہت پرجائے سے روکنا                                           |
| 345 | 🥮 پیر بمائی کی بےاد بی پراستغفار کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 327   | پیر بھائیوں کو جلس ذکر کی ترخیب دے<br>س                            |
| 345 | الله اليول سے حدد كيا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 328   | الله على بيان كاراه نما في كرنا                                    |
| 346 | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 328   | الله در الله الله الله الله الله الله الله الل                     |
| 346 | الله دوسر سے بزرگ کے مربدوں سے خودکوافعنل نہ جانے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 329   | ذكر پردنيا كوترني دينا؟                                            |
| 347 | 🥮 پیر بھائیوں کی خوبیوں پر نظرر کھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 329   | الله میل میر بما ئول سے سبقت لے جانا                               |
| 348 | وومرول پر برتری کو پسندنه کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 330 ′ | 🗞 پیر بھائیوں کے دشمن سے دشمنی ظاہر کرنا                           |
| 348 | الله مائيوں كى خيرخوا بى سے عافل ندمو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 331   | الف کی غیبت نہ کرے<br>سرور میں |
| 349 | 🥮 بلندمرتبه لوگوں کے سامنے واضع اختیار کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 331   | المرحثی کامقابله مرحثی سے بدکرے                                    |
| 350 | چى پىر بھائيوں كوتوجدالى الله كى ترغيب دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 332   | الله تربیت کا دیس باری خدمت سے عافل نہ ہو                          |
| 351 | الله عربها ئيول كوايسيد ووكاب سيروكناجن بركوكي دليل شهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 332   | الله بيت كاه كے معذورلوكوں كى خدمت كرے                             |
| 351 | الله عربهائيول كوائي بدنول وغيره كى حفاظت كى ترغيب دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 333   | الله تربيت كاوش سادات كي خدمت يو و ير و كركرنا                     |
| 352 | ا عبادت كامقصد مقام ومرتبه كاحسول ندمو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 333   | الله کوظلم سے روکے                                                 |
| 352 | الموق کے ساتھ مل کی ترغیب دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 333   | الله محمت ہے کام لے                                                |
| 353 | الله الناوالي والما الناوالي والمالي المالي والمالي وا | 334   | كوكى چنده ندد بے قونا راض نه مو                                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 335   | این دل کی محرانی کرے                                               |
|     | خاتمه کتاب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 335   | 🕏 قريب المرك كووميت كي تلقين كرنا                                  |
|     | مریداور پیخ میں سے ہرایک کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 335   | المام احدين عنبل مينيا كاواقعه                                     |
| L   | آ داب اورشرا نط عامه کے بیان میر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 337   | حجراسود کے اعرب کہدیاتھا                                           |
| 356 | آ داب صوفياء كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 338   | الله ويربعائيول كودعاش بإدركمنا                                    |
| 356 | ایک دسترخوان پر کھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 339   | ا محن کی نعنیلت کا اعتراف کرے                                      |
| 356 | محرم لقمه دوباره برتن میں ندؤالنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 339   | النام المالي كاعزت كرنا                                            |
| 356 | كمانا كمات وقت دوسرول كي طرف ندد يكنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 340   | الله الله الى سے جموث نه بولنا                                     |
| 357 | كمانا كمات وقت كفتكوكم مو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 341   | چ میر بما نیوں سے بکل نہ کرے                                       |
| 357 | ایک طفیلی کی اینے بیٹے کوقعیحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₩ 4   |                                                                    |

|      | C min C ( the correspondence                                                        |     | hla en                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 377  | گڑ واب شریعت کی حفاظت کرے بر<br>مصر سری میں مصر محکم عمل م                          | 358 | دسترخوان پرجگه نه بدلنا<br>دههر موسی سریوس                                                                     |
| 378  | ج بیعت کے بعد مرشد کے علم پڑھمل کرنا<br>مصر میں | 359 | ا پی ملیت کا اظهار نہ کرے ۔                                                                                    |
| 379  | الله مشائخ پرامتراض ندکرنا                                                          | 359 | الی کی مطاور کے لیے تیارر ہنا میں مطاور کے ایک تیار ہنا میں میں اور ہنا میں میں میں میں میں میں میں میں میں می |
| 379  | المح من المعمول مونا                                                                | 360 | الله می عذر کے بغیر پروے میں ندر منا<br>مار میں اسام کا مار                                                    |
| 380  | سوال                                                                                | 360 | ووسرول کے کیے ایٹارکرنا                                                                                        |
| 380  | جواب                                                                                | 360 | و فتندی جکہ سے دورر ہنا                                                                                        |
| 380  | الله محناه کاروں کی طرف نظرر حمت کرے                                                | 361 | و الله معروف الماح سے بچنا                                                                                     |
| 381  | اجت مندکی مدد کرے                                                                   | 361 | ساع کے ہارے اقوال<br>- آ                                                                                       |
| 381  | قطب کوفوث کیوں کہتے ہیں؟                                                            | 363 | جعلی وجدوالے نے ہات مان کی<br>م                                                                                |
| 382  | الله جس بزرگ کی زیارت مطلوب مواس کی فضیلت کا یعین مو                                | 364 | مثانخ مراق نے ساح کنا                                                                                          |
| 382  | فيخ عبدالقاور جيلاني مطيلة كاواقعه                                                  | 365 | ایک شعرنے ہلا دیا                                                                                              |
| 383  | ا الله المحتم عصر مشامخ سے ان کے دسوسوں پر کلام کا مطالبہ نہ کیا جائے               | 366 | شعران کروجد کیول آتاہے؟                                                                                        |
| 383  | الم فادم سے اپی غرض کے مطابق خدمت لینا                                              | 366 | نوجوان ونياسے جل بسا                                                                                           |
| 384  | اوگوں کے لیے درواز ہ کھلار کھنا                                                     | 367 | كنوال "الله الله "كبتا                                                                                         |
| 385  | النسانی اغراض کی خواہشات سے بچنا                                                    | 370 | من كالمحرقة كالحكم؟                                                                                            |
| 386  | 🛞 قاعت اختيار كرنا                                                                  | 370 | حالت اع مِن كمرُ ابونا                                                                                         |
| 387  | اميد پرخوف کوتر جي دينا                                                             | 370 | خرقه فروخت کرنا؟                                                                                               |
| 387  | المحول كي حفاظت                                                                     | 371 | جوالل طريقت سے نه مواس كاخرقد؟                                                                                 |
| 388  | المحلوق پرشفقت کرنا                                                                 | 371 | قوال، فينح كى دائيس جانب مو                                                                                    |
| 388  | انبان کوئے کی وجہ سے بخشا                                                           | 371 | للحيخ كي موافقت                                                                                                |
| 388  | الله المحال في المحال الموينا                                                       | 372 | الله مقامات تهمت سے دورر بہنا                                                                                  |
| 389  | اللہ می وض کے بدلے قرض نددینا                                                       | 372 | 🗞 مجلس ساح کے آ داب                                                                                            |
| 389  | الله يتي م اكرندو يكنا                                                              | 373 | وقت کی مناسبت ہے مل کرنا                                                                                       |
| 390  | سال ما الم                                                                          | 373 | ايك فيشي من دوبار وتيل ليا                                                                                     |
| 390  | الله المراه مرورت کے وقت کرنا ( )                                                   | 373 | المح متر لمريقت كى مجلس ميں ندينيس                                                                             |
| 390  |                                                                                     | 374 | الله مواخذه كرتے رہنا                                                                                          |
| 391  | ال دارلوگوں کی نسبت فقراء کی زیادہ عزت کرنا                                         | 374 | ووسرول كوانعماف تابنجانا                                                                                       |
| 392  |                                                                                     | 375 | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                        |
| 393  | ا فرمانوں سے نفرت نہ کرے                                                            | 375 | وعده خلافی شهو                                                                                                 |
| 394  | (.6)                                                                                | 375 | چې د بير کاري اور دوايات مديث يس سياني بو                                                                      |
| p. 1 | ﴿ ﴿ فَمْ كَابِ ﴾ ﴾                                                                  | 377 | ال زماند کے کھانے سے پر ہیز کرنا اللہ کا اندے کھانے سے پر ہیز کرنا                                             |
|      |                                                                                     |     | •                                                                                                              |

# مجمدا بوحظلہ کے قلم سے

الله ظلن في البين بندول كوعبادت كى اجميت بيان فرمات بوع فرمايا:
وَمَا عَلَقْتُ الْبِنَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
وَمَا عَلَقْتُ الْبِنَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
اور من في حَن اور آ دى است بى (اى) ليه بنائ كرميرى بندگى كريس في بنائ ورق منكم عندالله أثفا كمر منايا: إِنَّ الْحُرَمُ عَنْدُ اللهِ أَتَفْكُمْ أَنْ الْمُحْدُ عِنْدَ اللهِ أَتَفْكُمْ أَنْ الْمُحْدُ عِنْدَ اللهِ أَتَفْكُمْ أَنْ الْمُحْدُ عِنْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْعِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْعِلْ اللهِ المُلْعِلْ

بیشک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والاوہ ہے جوتم میں زیادہ پر ہیز گارہے۔ ا

پس آپ ماللین با بست جونعلیمات ارشاد فرمائیں ان کو بی شریعت، طریقت، حقیقت ومعرفت سے تعبیر کیا جاتا ہے جبکہ "شریعت" کولازم جزقرار دے کرقرب خداو تدی کے شمنی طالب کو''مرید''اور حادی ورہنما کو'' پیرومرشد'' کا نام دیا جاتا ہے۔ جبکہ اس سلسلہ کو''سلسلہ طریقت'' کہا جاتا ہے۔

اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اگر ' تاریخ اسلام' کا مطالعہ کیا جائے تو ہڑے ہڑے مغسرین ، محدثین ، فقہاءو علماء دین کے نام بطور مرید یا مرشد کے طور پے سنہری حروف میں صفات تاریخ پر جلوہ نما ہیں۔ پس زیر نظر کتاب اس سلسلہ کے ''آواب' کے بیان پر مشمل ہے کیونکہ فی زمانہ کی مریداور کی نام نہاد پر اس سلسلے کی بدنا می کا باعث بن رہے ہیں لہذا ضروری ہے کہ ہمیں اس کے بارے معلومات ہوں کہ کون سامرید ، مرید کہلانے کے لائق ہادر کب مشخ حقیقتا شخ ومرشد کے منصب پر فائز ہوسکتا ہے؟

اس کے بارے معلومات ہوں کہ کون سامرید ، مرید کہلانے کے لائق ہادر کب مشخ حقیقتا شخ ومرشد کے منصب پر فائز ہوسکتا ہے؟

مجھے امید واثق ہے کہ اس کتاب کے مطالعہ سے اس راہ پر چلنے والوں کو اپنے حالات کی مزید در تی میں کا فی مدد ملے گی۔ الحمد اللہ مشخل میں نے خود بھی اس کتاب سے بحر پور استفادہ کیا ہے۔ آخر میں حضرت شخ الحدیث مفتی محمد یق ہزار وی مدخلہ العالی کا ممنون ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ فرمایا۔

الله الله الله التي باركاه ميس التياب كدوه تمام مريدول كواب في كم معبت والفت عطافر مائي - آمين بجاه النبي الكريم الليكام

ابو حنظلہ محمد اجمل عطاری 11 رفروری 2014ء بروزمنگل بمطابق 11 رربیج الآخر 1435 م

<sup>(1)</sup> ب27 الذاريات 56 (2) ب26 الجرات 13 (3) ب21 الاحزاب 21

## مجھمؤلف کے بارے میں

(نوٹ) حضرت امام عبدالو ہاب شعرانی میلائے کے حالات زندگی پربنی اس مضمون کی تیاری میں طرحبدالباقی سرور سیدمحم عبدالشافعی اور ڈاکٹر عبداللطیف محمد العبد کے مضامین سے مددلی می ۱۲ ہزاروی

انوار قدریہ کے مؤلف امام عبدالوہاب شعرانی میشانی کوالدگرای احمد بن علی بن احمد بن محمد بن زوفاء تھے اور آپ کے جبر اعلی حضرت محمد ابن حنفیہ ابن علی بن ابی طالب ( اللہ ان اسلام شعرانی میشاند کے متعدد القاب ہیں۔ آپ کواپنے داداعلی نورالدین انساری میشاند کی طرف نبست کی وجہ ہے ' انساری'' کہا جاتا ہے۔ اور فقہی اعتبارے حضرت امام شافعی میشاند کے مقلد ہونے کی وجہ سے آپ ' شافعی'' کہلاتے تھے۔

آپائی آبائی ہے ''ماقیدانی شعرہ'' کی وجہدے''شعرانی''کے لقب سے شہور ہیں۔ آپ کی کنیت ابوالمواہب اور ابو عبدالرحان ہے عبدالرح

امام عبدالوہاب شعرانی میند کی ولادت 27رمضان المبارک 897جری مصر کے ضلع ''قلیوبی' کی ایک بستی ''قلقشیند '' میں آپ کے نانا کے گھر ہوئی۔ بعد میں آپ اپی آبائی بستی میں نتقل ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے تعوی کے بی عرصہ بعد آپ کے والدین کا انتقال ہوگیا تھا اور آپ نے بیانی کے حالات میں اپنے بھائی عبدالقادر کی کفالت میں پرورش یائی۔

آپ نے علوم دیدیہ اور حفظ قرآن کریم کا آغاز اپنے والد ماجد کی زندگی میں ہی کر دیا تھا اور سات سال کی عمر میں حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہو گئے تھے۔

آپ کے والد ماجد نے حضرت امام جلال الدین سیوطی میکانی سے ان کی تمام مروی روایات اور تالیفات کی اجازت آپ کے حضرت امام جلال الدین سیوطی میکانی سے ان کی تمام شعرانی میکانیونیوی اعتبار سے بھی بڑی آپ کے لیے حاصل کیں۔ اس وقت آپ کی عمر دس سال سے تجاوز کر گئی تھی حضرت امام شعرانی میکانیون عائدان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ اپنی تھنیف ''لطا نف المنن'' میں خووفر ماتے ہیں:

"میں اللہ تعالیٰ کا شکرادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے بادشاہوں کی اولا دمیں پیدا فرمایا"۔الحمد للما میں عبدالوہاب بن احمد بن علی بن احمد بن علی بن احمد بن علی بن احمد بن ذوفاء ابن شیخ مولیٰ (جو بہنسا کے علاقوں میں ابوعمران کنیت سے مشہور ہیں اور میرے چھٹے دادا ہیں ) ابن سلطان احمد ابن سلطان معید ابن سلطان فاشین ابن سلطان محمد بن مولیٰ ہیں۔

ابن سید محد ابن حنعید ابن امام علی بن ابی طالب ظافظ مول ۔ اور میرے ساتویں دادا سلطان محر، بیخ ابو مدین مغربی کے دور میں ""تمسان" كحكران تے جب ان سے مير داداحفرت موى ملك كى ملاقات ہوكى توانبول نے يوچما آپ كى نسبت طرف ہے؟ انہوں نے فرمایا: میرے والدسلطان احدیں۔

انہوں نے فرمایا: میرامقصدیہ ہے کہ شرف کی جہت سے آپ کا نسب کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: حضرت محد بن حنفیہ نظافة كالمرف نسبت ہے۔حضرت ابومدين ميلائي فرمايا: بادشائي بشرافت اورفقر يعن تصوف جع نبيس موسكتے۔

انہوں نے عرض کیا اے میرے آتا! میں نے نظر کے علاوہ تمام لباس اتار دیا ہے تو حضرت ابو مدین محطی ان (حضرت مویٰ) کی تربیت فر مائی۔ جب و مفریقت میں کمال کو بھنج سے تو حضرت ابو مدین میں ان کوممری طرف سفر کا عظم دیا اور فرمایا: وہاں ایک مقام ( قنا ) میں مفہر وتہاری قبر وہیں ہوگی۔ چنانچان کے ارشاد کے مطابق آپ کی قبر وہیں ہے۔ (لطا نف المنن ،جلداول صغه 32)

حضرت امام شعرانی محظیہ 911 جری میں عالم اسلام کی عظیم وقد یم درس گاہ جامعہ از ہرشریف میں داخل ہوئے اور تقریباً بياس مشائخ سے علوم حاصل كيے جن ميں آپ كے مشہورترين استاذ فينخ امين الدين و الدين و الدين و الدين

حضرت امام شعرانی و الدعلب علم کے بہت حریص تضاور آپ کو جب بھی دیکھا جاتا آپ پر در ہے ہوتے یا لکھنے میں مشغول ہوتے یا مسائل ہو جورہ ہوتے۔اور جب تالیف کے میدان میں قدم رکھا تواس میں بھی کمال حاصل کیا۔آپ کی تالیفات كى تعداد تين صدا تحر (308) ہے۔ آپ كى تمام تاليفات سے امت مسلمہ نے نفع حاصل كيا۔ يرتصانيف آپ كى ذہانت ، جودت طبع اورعلمي مقام ومرتبه برشام عدل بين حي كما كي بعض كتب جه جه جلدون برمشمل بين - آپ كي چند تاليفات درج ذيل بين:

(1) آ داب العبو دية (2) اسراراركان الاسلام (3) البحراكمورود (4) سيبيه المغترين (5) الجوابر والدرر (6) الطبقات الكبرى (7) لطا نف المنن والاخلاق (8) لوافح الانوارالقدسيه (9) المميز ان الشعربيه

حضرت امام شعرانی مکتلانے ایک ماہ سے زیادہ علیل رہنے کے بعد 12 رجمادی الاولی 973 جری بروز سومواراس فانی دنياسے كوج فرمايا۔

دوسرے دن آپ کے جسد خاکی کوالھاکر'' جامع از ہر' لے جایا گیا جہاں علاء،مشائخ اور بڑی بڑی شخصیات کا جم غفیر موجود تھا اور آپ کو باب شعری کے ایک کمرے میں سپرد خاک کیا گیا۔اللہ تعالیٰ آپ پروسیع رحمتوں کا نزول فرمائے اور جنت رضوان میں محکانہ عطافر مائے۔

لے راقم محمصدیق ہزار دی نے 2005ء میں اس کتاب کا ترجمہ حضرت امام شعرانی جیٹنڈ کے شہرمبارک قاہرہ میں کیااور مکتبہ اعلیٰ حضرت نے خوبصورت طباعت کے ساتھزيور طبع سے آراستہ كيا۔ والحمد للدا

ع راقم نے جامعاز ہر میں قدریب ائدکورس کے دوران 2005ء میں آپ کے مزار پُر انوار پر ماضری کا شرف ماصل کیا۔۱۲ ہزاروی

آپ کے اخلاق عالیہ مثالی تھے۔طلب علم کے دور میں آپ نے دنیا سے تعلق توڑ دیا تھا۔رات تہجد میں اوردن روزے كساته كزارة سف الوك آب كي خدمت مين تما نف پيش كرتے تو بهي آب الكار فرماتے اور بهي لے كر بجول اور فقراء ميں

حضرت امام شعراني مكالية كوحضرت على الخواص مكافة سي شرف بيعت حاصل موارة باس اعز ازكوالله تعالى كابهت بدا احسان گردائے تھے۔آپ فرماتے تھے: حضرت علی الخواص میلادائی تھے۔آپ فرماتے ہیں اُمی وہ مخص ہوتا ہے جس پر پوشید کی عالب ہوتی ہے، ولایت اورعلم کے ساتھ اسے صرف علاء ہی پہیانے ہیں کیونکہ ہمارے نزدیک ایسامخص کامل ہوتا ہے۔ ہمیں اس میں کوئی شک نییں اور کامل مخص جب عرفان میں مقام کمال کو پہنچتا ہے تو وہ کا نئات میں اجنبی ہوتا ہے۔

حعرت علی الخواص میلانے آپ کوسلوک کی منازل جس ترتیب سے مطے کروائیں اس کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں: حضرت علی الخواص میلایک ہاتھ پرمجاہدات مخلف اقسام کے تھے۔سب سے پہلے انہوں نے مجھے میری تمام کتب فروخت كرنے كا حكم ديا حالاتكه وہ بہت تيمى كتب تعين \_ تو ميں نے وہ فروخت كركے تمام قيت مدقد كردى \_ چونكه ان كتب كے حواثى وغيره لكهن ميں نے بہت محنت كي تقى اس ليے ميراول أدهر متوجد ماتو آب شنے فرمايا: الله تعالى كا ذكر كثرت سے كروتمهاري توجه أدحرے پرجائے گی۔ میں نے بیمل کیا توالحمد لله أدهرے میری توجه ب كئے۔

مجرآب نے علم دیا کہ لوگوں سے میل جول رکھواوران کی طرف سے پہنچنے والی اذبیتیں برداشت کرو،ان کابدلہ نہ لو۔ پھر آب نے مجھے محم دیا کہ میں ظاہراور پوشیدہ ہر حالت میں اللہ کا ذکر کروں اور کمل طور پراس کی طرف متوجہ ہوجاؤں۔ چنانچہ میں نے اين دل سے تمام خيالات كونكال ديا۔

آپ علم، تقوی ، ہراعتبارے اپنے ہم عمرلوگوں پر فوقیت اختیار کر گئے۔ یہی وجہ ہے کہ کی لوگ آپ سے حسد کرنے لگے لمیکن ان کے ہاتھ کچھنہ آیا۔حضرت امام شعرانی میافیہ کے خیال میں انسان اس وقت تک انسان نہیں کہلاتا جب تک وہ لوگوں کے غموں میں شریک ندہو کیونگہ انسانیت وحدت کا نام اور تمام لوگوں کی بھلائی اور تکلیف میں اشتر اک ہے۔

آب فرماتے تنے: جب مسلمان مشکلات میں کمرے ہوں اور کوئی مخص بنے یا اپنی بیوی سے نفع حاصل کرے یا بردائی کا اظهاركرے باعياتي كے مقامات برجائے تو وہ اور جانور برابر ہيں۔

كتاب انوار قدسيه

حضرت امام شعراني مَدَّالَة كي أس تعنيف لطيف"الانوار القدسيه في معدفة قواعد الصوفيه" كنام عنى بات واضح ہوتی ہے کہاس کے مضامین کس قدراہم ہیں۔اورتصوف کی دنیا میں اس کتاب کی اہمیت کس قدرزیادہ ہے۔ چنا بچہ آ ب نے اس بختاب کوایک مقدمه، تین ابواب اورایک خاتمه برمرتب کیا ہے۔مقدمه میں صوفیا و کاعقیدہ اورتلقین ذکر کے سلسلے میں ان کی سند خرق ينفاورآ داب ذكركابيان ب-

پہلا باب مرید کے ذاتی آ داب، دوسراباب مرید کے اسے جینے کے ساتھ آ داب اور تیسراباب مرید کے اسے ہمادمان طریقت اورای ی کی کاحباب واصحاب کے ساتھ آ داب پر شمل ہے۔ جب کہ فاتمہ میں ان آ داب کا ذکر ہے جو کسی مین یا مرید کے ساتھ خاص جیس بلکہ ان کا تعلق عام مخلوق کے ساتھ ہے۔

حضرت امام شعرانی مطاف این اس کتاب کوآیات قرآنیه، احادیث نبویدادرا کابرادلیا مکرام کے اقوال سے مزین کر کے تصوف کا ایک خوبصورت گلدستہ بنایا ہے جس سے استفادہ کی ہرمسلمان کو حاجت ہے۔ اگر صدتی نیت کے ساتھ اس کتاب کا مطالعه کیا جائے تو محرین تصوف کو بھی بصیرت حاصل ہوسکتی ہے اورجعلی پیر بھی راوراست برآ سکتے ہیں۔اللہ تعالی جمیں اس کی توقیق عطا فرمائے۔(آمین)

مكتبداعلى حضرت لا مورك پروپرائش علامه "ابوحظله محد اجمل قادري عطاري" زيدمجده نے اس كتاب متطاب كى اشاعت كاشرف حاصل كيا علامه موصوف مكتبه اعلى مصرت كي ذريع بي شار على كتب نهايت عمده طباعت كساته شالع كريك ہیں جوان کی دین سے محبت اور حسن ذوق کی علامت ہے۔

الله تعالى مكتبه اعلى حضرت كودن دوني رات چوتى ترقى عطا فرمائے اور علامه محمد اجمل عطارى كواس كار خير كے ليے مزيد ہمت اور صحت عطافر مائے۔ (آمین)

محرصديق بزاروي سعيدى ازبرى فيخ الحديث جامعه جحور بيددر بادعاليه حضرت داتا منج بخش وعظيالا مور مورخه 17 رذوالحجه 1438 جري 23/ كتوير 2013ء بروز بدھ

# بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# ارشادمصنف

ہمارے سردار حضرت محمہ مُلَا عُجُمْ پراوران کے آل واصحاب نؤنگؤ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت وسلام ہو'تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی یا ہے ہیں جوتمام جہانوں کارب (اور مالک) ہے اور میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں وہ سچا بادشاہ (سب کچمہ) ظاہر کرنے والا ہے اور میں گوائی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمہ مُلَّا عُجُمُ اس کے بندہ خاص اور رسول ہیں، ادب والوں کے سردار اور راہ سلوک کے مسافروں کے آقا ہیں۔ اے اللہ! آپ مُلَّا عُجُمُ اور تمام انہیاء کرام اور مرسلین عظام پر اور ان سب کے آل واصحاب پر رحمت وسلام نازل فرما۔

حمدوصلوٰ ق کے بعد: بیظیم رسالہ ہے اور میرے خیال کے مطابق اس انداز پر کسی نے تحریز ہیں کیا اور نہ کسی نے خوداور اپنے معائیوں کواس جیسے رسالہ کی نصیحت کی۔

ترتيب كتاب

مل نے اس کانام "رِسَالَةُ الْانْوارِ الْقَدْسِيَّةِ فِي بَيَانِ قُواعِدِ الصَّوْفِيَة " (پاک بارگاه کے پاکیزه انوار بقوانین موفیاء کرام کے بیان میں)رکھااور میں نے اس کوایک مقدمہ نین ابواب اورایک خاتمہ پرمرتب کیا۔

مقدمه

اس میں صوفیاء کرام کا عقیدہ اور ان کی سند کا بیان ہے نیز ان کوذکر کرنے خرقہ (صوفیاء کا لباس) پہنے اور ذکر کے آواب کی تلقین ہے۔

پېلاباب:

مريد كى ذات كے والے سے محمد داب ذكر كے بيان ميں۔

فیخ (مرشد) کے حوالے سے مرید کے پھا داب کے بیان میں۔

تيسراباب:

برادران طریقت اورمرشد کے دوستوں سے متعلق مرید کے آداب کے بیان میں۔

خاتمه:

اس میں آ داب کا ذکر ہے جو بیٹے اور مرید سے متعلق نہیں ، بلکان کا تعلق تمام مخلوق سے ہے۔
ہر باب ، پہلے اور ویجھلے حتی کہ ہمارے اپنے زمانے تک کے بزرگوں کے ایسے اقوال پر مشتل ہے جن سے آئکھوں کو مشترک حاصل ہوتی ہے اوران کے ذریعے اس رسالہ کو بیاعز از حاصل ہوگیا کہ بیکمل طور پر فیسے توں اورادب پر مشتمل ہے۔ میرے خیال میں اس میں ایسی کوئی بات نہیں جس کو نکال کر بھینک دیا جائے۔

### قابل توجه بات

میں اس رسالہ کو ہراس دشمن اور حاسد کے شرسے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں جولوگوں کو اس کے مطالعہ سے متنظر کرنے کیلئے سازش کے تحت اس میں وہ باتنیں داخل کرے جومیرے کلام سے بیس ہیں۔

جس طرح کتاب "العهود" میں اور کتاب "کشف المغمه عن جمیع الامه" کے مقدمہ میں میرے ساتھ ہوا، جب بعض حاسدین نے لوگوں کوان دو کتابوں کی طرف متوجہ دیکھا تو وہ غیرت میں آگے اور انہوں نے ان دونوں کتابوں کا ایک ایک نے ادر حاربیا اور ان میں سازش کے تحت الی با تیں شامل کیں جومیرے کلام سے نہیں اور اسے اس طرح ظاہر کیا کہ گویا یہی ایک نے دینوں کو دیا اور کہا کہ علاء اس خلاف شریعت کلام پرمطلع ہوئے اور اس کوفلاں فخص نے مرتب کیا اور اللہ تعالی بی ان لوگوں کی تعداد کو جا دتا ہے جنہوں نے مجھ پرعیب لگایا۔

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں ''سن محمدی'' ہوں اور میں نے علوم شریعت میں خوب مہارت حاصل کرنے اور مجتبدین کے فدا ہب اوران کے دلائل پر مطلع ہونے کے بعد کتب تصنیف کی ہیں' پس میں ان (مجتبدین) کی مخالفت کس طرح کرسکتا ہوں اور میں اس جماعت کے بعض لوگوں کو جا نتا ہوں جنہوں نے میری کتب میں شامل کئے مجھٹیا عقائد کے بارے میں بی خیال کیا کہ میرا عقیدہ یہی ہے حالانکہ ان میں سے کوئی بھی میری مجلس میں بھی ہمی نہیں آیا' اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔

تم ان لوگوں کی بات پرکان ندد هرنا میں ان تمام باتوں سے بری الذمہ ہوں جوانہوں نے شامل کی ہیں میرے اور ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔

### سبب تالیف

اس رسالہ کی تالیف کا سبب اپنی ذات اور اپنے ہمائیوں کی خیرخوائی ہے کہ ہم نے مشائخ کالباس پہن رکھا ہے اور ہم ان کے ظاہری طریقہ پر چلتے ہیں اور ہم میں سے ہراک کا خیال ہے کہ وہ طریقت کے مشائخ میں سے ہے تو میں نے اس رسالہ کو "میزان" (ترازو) کی طرح بنایا جس میں سے اور جموٹے کا وزن کیا جاتا ہے ہیں جس کا حال اس کتاب کے مضامین کے مطابق **♦**·····**20**····•**>** 

مواسے اللہ تعالی کا شکرادا کرنا جاہے ، ورنہ وہ اپنے جمولے دعووں سے طلب مغفرت کرے۔

ہمیں یہ بات پنجی ہے کہ جس بھیڑ ہیے پر حضرت یوسف مائیلا کو کھانے کی تہمت کی تھی اس نے اپنی تنم میں کہا تھا (اگر میں جموٹا ہوں تو) میں حضرت محرماً اللیم کی امت کے دسویں صدی کے مشائخ میں سے ہوجاؤں میں نے حضرت یوسف مائیلا کونیس کھایا۔ ©

توہم میں سے کی ایک کیلئے کس طرح طریقت کا دعویٰ کرنا درست ہوگا جب کہ وہ دسویں صدی کے نصف آخر میں ہے جس کے حوالے سے بھیڑ یئے نے پناہ ماگی ہے کہ وہ ہم میں سے کسی ایک جیسا ہوجائے ہم نے اس صدی کے آغاز کے ان تمام مثاکح کو پایا ہے جوعبادت تقویٰ خوف خداوندی اور ظاہری اور باطنی اعتماء کو گناہوں سے روکنے میں بہت بوے قدم پر تھے حی کہ مثان کے کہ وہ ایسا عمل کرے جے بائیں کا ندھے والا (عمناہ کھنے والا) فرشتہ کھے۔ طریقت کی عزت وحرمت

اس ونت طریقت کوحرمت (عزت) اور ہیبت حاصل تھی اور امراء اور بادشاہ اہل طریقت سے برکت حاصل کرتے اور ان کے قدموں کے نچلے جھے کو بوسہ دیتے تھے کیونکہ وہ ان میں انچھی صفات دیکھتے تھے۔

جب وہ لوگ چلے محے تو طریقت اور اہل طریقت کی حرمت وعزت ختم ہوگئی اور لوگ ان سے نداق کرنے لکے حتیٰ کہوہ ان میں سے کسی ایک سے کہتے ہیں تہما را کیا خیال ہے کیا ہوا فلاں نے کسی بزرگ والاعمل کیا ہے؟

بإدشاه كانعظيم كرنا

میں نے اپنی انکھوں سے دیکھا کے سلطان فوری نے سیدی محد بن عنان میند کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور میں نے سلطان

آ اگریدردایت سیحی ہوتواس سے جھوٹے اور جعلی پیرمراد ہیں یقینا صوفیا کرام اور مشائخ مراذہیں ہیں۔۱۱ ہزاروی نوٹ: ہمارے زمانے میں بھی لوگ اس تسم کی بات کرتے ہیں کہ اس بھیڑیے نے کہاتھا کہ میں چودھویں صدی کے مولویوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں۔اس کا درست معنی بہی ہے جواو پر بیان ہوا۔ (ابو منظلہ محمد اجمل عطاری)

طومان بائی جواس کے بعد حکران بنا کودیکھا کہ وہ ان (محد بن عنان میشد) کے پاؤں کے تلوؤں کو چوم رہا تھا۔ ایک دفعہ میں سیدی شخ ابوالا کسن غمری میشد کے ہمراہ سفارش کیلئے گیا تو وہ (سلطان) شخ (کی تعظیم) کیلئے کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے بازوا پی بعلوں کے یہے در کھے ہوئے متھ اس نے کہا اے میرے آقا! آج آپ نے جھے اعزاز بخشا میں اور میری تمام مملکت آپ کے حق طریقت کی فیل میں کرتی۔

ہم نے جس آخری بزرگ کو پایا وہ سیدی شیخ علی المرضی میلائے جب جمادی اولی 930 ھیں ان کا انتقال ہوا تو معراور اس کے شہروں میں طریقت کے نظام میں خلل آسمیا اور بہت سے لوگ اپنے بزرگوں کی اجازت کے بغیر دعوت وارشاد کے منصب پر فائز ہو گئے: لا تحوّل وَلا فُوّةً وَلا بِاللّٰهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ۔

جان او کہ میں نے اس رسمالہ میں مریدین کے اخلاق کے بارے میں جو پکھ ذکر کیا ہے وہ سندر کے ایک قطر و کی شل ہے پس جو شخص اس رسمالہ کو دیکھے وہ آ داب کو دیکھے اگر وہ اس کی شخصیت میں پائے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرے اور اگر اپنے آپ کو ان سے خالی دیکھے تو کسی خیر خواہ شخ (مرشد) کے ہاتھ پر (بیعت ہوکر) سلوک کی راہ پر چلنے کے اسباب اختیار کرے۔
اور اگر وہ مرشد بی بیٹھا ہے تو اپنی اور مسلمان بھائیوں کی خیر خوابی کے لئے اپنے آپ کو اس منصب سے الگ کر دے کہ ویکھے مرشد کی اجازت کے بغیر مند ارشاد پر بیٹھا ہے وہ خود بھی گراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گراہ کرتا ہے۔ ہم اس کی ویکھ مراہ کرتا ہے۔ ہم اس رسالہ میں کامل لوگوں کے اخلاق ذکر نہیں کریں گے کیونکہ ان کا وجود تا در ہے اور ان اخلاق سے موصوف لوگ بھی بہت کم پائے جاتے ہیں۔ اس لئے ہم نے صرف مریدین کے اخلاق ذکر کئے ہیں کیونکہ اب بھی داستہ ہے جس پر لوگ رواں دواں ہیں۔

کاش اب ہم میں سے کوئی مرید کے مقام تک پہنچ جائے۔ تمام تعریفیں تمام جہانوں کے پانھار کیلئے ہیں اب ہم رسالہ کا مقدمہ شروع کرتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہی تو نیق عطافر مانے والا ہے۔ عبدالو ہاب شعرائی

## مقدمه كتاب

### اس مین درج ذیل امورشامل بین:

- (1) موفیا کے عقا کر جوعقا کراہلسنت و جماعت کے موافق ہیں
  - (2) تلقین ذکر کے سلسلے میں صوفیا کی سند تمام آواب ذکر
    - (3) مریدین کوخرقه پینانے کے سلسلے میں ان کی سند

### (1) عقيده: توحيد بارى تعالى

اے بھائی!اس بات کو جان لوکہ اس بات پرسب کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک معبود ہے اس کا ٹانی کوئی ٹیس ۔ وہ بیوی اور
اولا دسے پاک وہ بلاشر کت غیر سے (ہر چیز کا) مالک ہے۔ وہ پیدا کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ کوئی تد ہیر کرنے والا نہیں وہ ذاتی
طور پر موجود ہے اور کی موجد کامختاج ٹیس جو اسے وجود میں لاتا بلکہ ہر موجود اپنے وجود میں اس کامختاج ہے۔ پس تمام عالم اس کی وجہ
سے موجود ہے اور وہ ذاتی طور پر موجود ہے اس کے دجود کی ابتدا وادر اس کے بقاء کی انہتا نہیں بلکہ اس کا وجود مطلق ہے، دائی ہے، ذاتی
طور پر قائم ہے۔ وہ "جو ہر" نہیں کہ اس کیلئے مکان ٹابت کیا جائے اور "عوض "نہیں کہ اس کا باقی رہنا محال ہو۔ وہ "جسم "نہیں
کہ اس کیلئے کوئی جہت یا آمنا سامنا ہو، وہ جہات اور کناروں سے پاک ہے، اس کودلوں اور آٹھوں سے (کسی کیفیت کے بغیر) دیکھا
جاسکتا ہے اس نے عرش پر استوکی فر مایا جس طرح اس نے خودار شاد فر مایا۔ © اور جومعنی خوداس کی مراد ہے (وہی مراد ہے)۔

بہ میں اور جس کو اس کے ساتھ کھیرا ہے اس بیں آخراور پہلا برابر ہیں عقل اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی اور میں میں اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی اور نہیں گئی کا سے عقل کی اس پر کوئی ولالت ہو سکتی ہے۔ وہ زمان ومکان کی حدود سے پاک ہے اور وہ اب بھی اس طرح ہے جس طرح پہلے تھا۔

اس نے مکان اور مکان پر جاگزین ہونے والوں کو پیدا کیا اور زمانہ بنایا اس نے فرمایا میں ایک ہوں زعرہ ہوں جے تلوق

ك حفاظت تعكاتى نييس كوكى اليى صغت جوكلوت كى صغات سے بواس كى طرف نييس اوئى۔

ووکی "حادث" میں اتر بیا کوئی "حادث" (مخلوق) اس میں اتر بودواس سے پاک ہے نداس سے پہلے کوئی ہے اور نہ بعد میں، وہ تھا اور اس کے ساتھ کھی ندتھا کیونکہ پہلے اور بعد کا تعلق زمانہ سے ہے جس کواس نے پیدا کیا پس ہم اس پراس مفت کا اطلاق نہیں کرسکتے جس کا اطلاق اس نے خودا ہے آپ پڑیں کیا اس نے اپنے آپ کواول وآخر کہا ہے اور بعد کا لفظ نہیں فرمایا۔

الدَّحْمانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْعَوى (سوره طُرا آيت ٥)....رحن نعرش پراستوا قرمايا ـ

وه "قیوم" ہے جوسوتانیں وه "قہار" (غالب) ہے جس کا قصد نہیں کیا جاسکا۔اس کی شل کوئی چرنہیں وہ سننے اورد کھنے والا ہے۔اس نے عرش کو پیدا کیا اوراس کی دسعت میں زمین وآسان کورکھا،اس نے والا ہے۔اس نے عرش کو پیدا کیا اوراس کی دسعت میں زمین وآسان کورکھا،اس نے لوح اوراعلی قلم کو بنایا اور فیصلے اور قضاء کے دن تک کیلئے قلوق کے تمام امورکواس کے ذریعے کھودیا۔ تمام کا ننات کو کس سابقہ مثال کے بغیر پیدا کیا قلوق کو پیدا کیا اور جو پیدا کیا اس نے پیدا کیا۔ارواح کو اجسام میں بطوراس اتارا اوران اجسام کوجن کی طرف ارواح کو اتارا کیا ذریع میں فلید بنایا،ان کیلئے آسانوں اور ذمین کی ہر چیز کو خرکیا، پس ہر ذرہ اس کے قلم سے حرکت کرتا ہاس نے ہر چیز کو اتارا کیا لیکن اسے کسی کی حاجت نہیں اور نہ کی نے اس پر واجب کیا، لیکن وہ سب چیز دل کا پہلے سے علم رکھتا ہے پس اس نے جس کو پیدا کیا کیا تاکہ اور اور کو جا نتا ہے وہ آٹھوں کی خیا نت اور دلوں میں چپسی ہوئی باتوں کو جا نتا ہے وہ آٹھوں کی خیا نت اور دلوں میں چپسی ہوئی باتوں کو جا نتا ہے وہ کیموں کی خیا نت اور دلوں میں چپسی ہوئی باتوں کو جا نتا ہے وہ کیموں کی خیا نت اور دلوں میں چپسی ہوئی باتوں کو جا نتا ہے وہ کیموں کی خیا نت اور دلوں میں چپسی ہوئی باتوں کو جا نتا ہے وہ کیموں کی خیا نت اور دلوں میں چپسی ہوئی باتوں کو جا نتا ہے وہ کیموں کی خیا نت اور دلوں میں چپسی ہوئی باتوں کو جا نتا ہے وہ کیموں کی خیا نت اور دلوں میں جپسی ہوئی باتوں کو جا نتا ہے وہ کیموں کی خیا نت اور دلوں میں جپسی ہوئی باتوں کو جا نتا ہے وہ کیموں کی خیا نت اور دلوں میں جپسی کی کوئی باتوں کو جا نتا ہے وہ کیموں کی خیا نت اور دلوں میں جب کو کی جا کیا گور کی گورٹ کو بیا کو کیموں کو باتا ہے وہ کیموں کی خیا نت اور دلوں میں جب کور کی کیموں کی خیا کی کور کیا ہو کی کیموں کی خواد کی کیموں کی کیموں کی جب کیموں کی خواد کیموں کی کیموں کی کور کیموں کی کیموں کی کیموں کیموں کی کیموں کی کور کیموں کیموں کیموں کی کیموں کی کیموں کی کور کیموں کیموں کیموں کی کیموں کیموں کیموں کیموں کی کیموں ک

وَالَّا يَعْلَمُ مَنْ عَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِيرِ ﴾

کیادہ نہ جانے جس نے پیدا کیا اوروہی ہے ہربار کی جا تا خردار۔

پی فرمان برداری اور تا فرمانی ، نفع اور نقصان ، غلام اور آزاد ، خندگ اور کری ، زندگی اور موت ، حصول اور عدم حصول دن اور رات اعتدال اور میلان میدان اور سمندر جفت اور طاق ، جو براور عرض صحت اور مرض خوشی اور نم 'روح اور جسم' اند میرا اور روشی نظیم اور تنین که براور با می نمیرا اور روشی خشک نشک در مین اور تا برای بر بر نمین اور شام 'سفید اور سیا و بیخوا بی اور نمین که اور ساکن خشک اور تر مین می نمین تالی کے اراد سے تحت ہے اور کیے اس کا اراد و ان چیزوں کو شامل نمین بهو کا جب کہ اس نے ان کو پیدا کیا اور مین رو ات کس طرح کسی چیز کو اراد سے کے بغیر وجود عطافر مائے گا۔

اس کے مکم کوکوئی رد کرنے والانہیں اور اس کے مکم کوکوئی پھیرنے والانہیں، وہ جسے جاہے بادشائی عطا کرتا ہے اور جس سے چاہے بادشائی لے لیتا ہے جس کو چاہے عزت عطا کرتا ہے اور جسے چاہے ذکیل ورسوا کرتا ہے جسے چاہے کمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے جس چیز کو وہ چاہتا ہے وہ ہو جاتی ہے اور جسے نیس چاہتا وہ نیس ہوتی۔

<sup>🛈</sup> سوره ملك آيت 14 ـ

اگرنتام مخلوق کی چیز کے اراد ہے پر جمع ہوجائے اور وہ ان کیلئے اس کا ارادہ نہ کریے تو وہ ارادہ نہیں کرسکتے۔ اورا گروہ کوئی کام کرنا چاہیں اور وہ اس کو وجود میں لانے کا ارادہ نہ کرے اور وہ اس کا ارادہ کریں تو وہ اس فعل کو بجانہیں لا سکتے نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ وہ ان کواس پر قادر کرتا ہے۔

پی کفراورایمان اطاعت اور نافر مانی اس کی مشیت اس کی حکمت اور اس کے ارادہ سے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس ارادہ کے ساتھ موصوف ہے اس وقت بھی جب بیکا کنات نہیں تھی۔ پھر اس نے اس کا کنات کو کسی تفکر اور تدبیر کے بغیر پیدا فر مایا بلکہ ایسے سابق علم اور اپنے از کی ارادہ کے ساتھ پیدا فر مایا جس کے مطابق زمان و مکان اور کا کنات کو وجود میں لانے کا فیصلہ فر مایا۔ حقیقت میں وجود کا ارادہ کرنے والا وہی ہے اس کے سواکوئی نہیں کیونکہ وہ ارشا دفر ماتا ہے:

﴿وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللَّهِ اورتم كياجٍا مومريكم اللَّه إِلَا اللَّهِ اللَّهِ الله

بِ شک اللہ تعالی نے جس طرح اپنے علم کے مطابق اپنے فیصلے اور اراد ہے وخاص کیا اور مقدر فر ماکر اسے وجود عطافر مایا اس طرح وہ عالم اسفل اور عالم اعلیٰ (زمین و آسان) سے علوق میں حرکت کرنے مخبر ہے اور بولنے والی چیز کوسنتا اور دیکھیا ہے۔ قرب اور بُعد اس کے دیکھنے میں رکاوٹ نہیں وہ فنس کے کلام کوفس کے اندر سنتا ہے اور اس بلکی آواز کو بھی سنتا ہے جو کسی چیز کو چیز اس کے چھوتے وقت پیدا ہوتی ہے اندھیرے میں سیابی اور پانی کو پانی میں دیکھیا ہے چیز وں کی آمیزش تاریکیاں اور روشنی کوئی چیز اس کے دیکھنے میں رکاوٹ نہیں بنتی اور وہ سننے دیکھنے والا ہے۔ اللہ سجانہ و تعالی نے کلام فر مایا کین اس سے پہلے خاموشی کا وہم نہیں (انسان لو لئے سے پہلے خاموش کو تا ہے)۔

اس کا کلام قدیم از لی ہے جس طرح اس کی دیگر صفات لیعن علم ارادہ اور قدرت (وغیرہ) از لی ہیں۔

اُس نے حضرت مولی علیہ سے کلام فر مایا تو قرآن مجید تورات انجیل زبورسب نے اسے کسی تشبیہ اور کیفیت کے بغیر قرار دیا کیونکہ اُس کا کلام مطلق اور زبان کے بغیر ہے جس طرح اس کا سننا کسوراخ کے بغیر ہے جس طرح اس کا ارادہ ول کے بغیر ہے جس طرح اس کا علم اضطرار اور دلیل کے بغیر ہے جس طرح اس کی حیات دل کے ایسے بخارات کے بغیر ہے جوار کان © کے ملئے سے بیدا ہوتے ہیں اور جس طرح اس کی ذات زیادتی اور کی وقبول نہیں کرتی۔

پی وہ ذات قرب واُحد سے پاک ہاس کی بادشاہی ہوئی اوراس کا احسان سب کوشائل ہے اوراس کا احسان بہت ہوا ہاس کے علاوہ ہر چیز اس کے وجود سے فیض حاصل کرتی ہے، اس کا فیض کشادگی اوراس کا عدل تھے کو کا باعث ہے اس نے کا کات کو متایا تو اس کونہا یت کا طل اور عمد و متایا اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں اوراس میں اس کے ساتھ کوئی تدبیر کرنے والانہیں۔ اگر انعام واکرام سے نواز ہے توبیاس کا فعنل ہے اوراگر آزمائش میں ڈال کرعذاب دے توبیاس کا عدل ہے۔ وہ کسی غیری ملکیت میں تصرف نہیں کرتا کہ اس ظلم وزیادتی کی طرف منسوب کیا جائے اوراس پر کسی دوسرے کا تھی نہیں کہ تا کہ اس ظلم وزیادتی کی طرف منسوب کیا جائے اوراس پر کسی دوسرے کا تھی نہیں

<sup>🛈</sup> سورة الدهرآيت 30\_

اركان مرادار بعدعناصر بين يعن آگمٹي پائي اور مواسا ابراروي

چا كدوهاس وجدسة ووزارى كراورخوف كاشكار مو

اس کی اپنی ذات کے علاوہ ہر چیز اس کی حکومت اور تسلط ہیں ہوں اپنے ارادہ اور افقیار سے تصرف کرتا ہو وہ کھنین کے دلوں ہیں تفقو کی اور گناہ کا الہام کرتا ہے کہ وہ تفقو کی کو افقیار کرے اور گناہ سے بچے دوہ اس دنیا ہیں اور آخرت کے دل جس کیا ہ بخشے والا ہے۔ اس کا عدل اس کے فغل ہیں اور اس کا فغنل اس کے عدل ہیں مدا فلت نہیں کرتا کیونکہ اس کی تمام صفات قدیم ہیں اور صدوث سے پاک ہیں۔ اللہ تعالی نے تمام عالم دو مخصوں کی صورت ہیں پیدا فرمایا آور ان کیلئے مقام بنائے اور فرمایا سے جنت کیلئے ہیں اور جھے کوئی پرواہ نہیں اور یہ جہم کیلئے ہیں اور جھے اس کی کوئی پرواہ نہیں اور اس وقت اس پرکی مقرض نے احتراض نے کیا کیونکہ وہاں اس کے سواکوئی جی موجود در تھا کہ ہیں ہرایک اس کے اساء کے تصرف ہیں ہے۔

ایک گروہ اس کے آزمائش والے ناموں کے تحت ہے اور دومرااس کی نعتوں کے ناموں کے نیچے ہے۔ اگر اللہ بحانہ چاہتا کہ تمام لوگ نیک بخت ہو جا کیں تو ایسا ہو جا تا یا چاہتا کہ بد بخت ہو جا کیں تو دومری بات نہ ہوتی لیکن اس نے بیدارادہ نہیں کیا۔ لہٰذا جس طرح اللہ ظاف نے چاہا سی طرح ہوا کیں ان میں سے بعض نیک بخت ہیں اور بعض بد بخت ۔ یہاں بھی بھی حال ہے اور قیامت کے دن بھی بھی صورت ہوگی ہیں اس کے قدیم فیصلے میں تبدیلی کا کوئی راستہ نہیں۔

الله تعالی نیماز فرض کرتے ہوئے فرمایا یہ (تعدادیس) پانچ ہیں اور یہ (قواب کے اعتبار سے) پچاس ہیں میرے ہاں بات بدلی ہیں اور میں بندوں پڑھلم ہیں کرتا میر اتصرف میری بلک میں ہا اور میری مشیت میری انجی بملک میں تا فذہوتی ہے۔

یہ حقیقت ہے جس سے دل کی آنکھیں اندھی ہو گئیں افکار اور بھیرتوں کی دنیا عطائے خداوندی اور وجودر حمانی کی بنیاد پر بھی خوروفکر کرتی ہے اور یہ اعزاز اس کے بندوں میں سے اسے ہی حاصل ہوتا ہے جس کو اللہ تعالی کوئی مقام عطا کر سے اور اسے اس کی بارگاہ کی حاصری کا شرف حاصل ہو۔

گیارگاہ کی حاضری کا شرف حاصل ہو۔

آپ فرماد بیخ پس الله تعالی ی کیلئے پینچنے والی دلیل کے اورا گروہ جا ہتا تو تم سب کوہدایت دیتا۔ عقیدہ رسمالت ما ب ماللیم م

اورجس طرح ہم نے اللہ تعالی کی وحدانیت اوران بلند صفات کی گوائی دی جن کا وہ ستحق ہے ای طرح ہم اپنے سردار اور آقا حضرت محمد منظیم کے تمام لوگوں کی طرف رسول ہونے کی گوائی دیتے ہیں آپ خوشخبری دینے والے، ڈرسنانے والے، اللہ

تعالی کے عم سے اس کی طرف بلانے والے اور روش چراغ ہیں اور آپ مان فائل نے وہ تمام احکام پہنچاد ئے جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئے اور آپ نے اس کی امانت کو اوا کر دیا اور است کی خیرخواجی کی۔

یہ بات (مدیث شریف سے ثابت ہے کہ آپ نے جہۃ الوداع کے موقعہ پر (میدان عرفات میں) تمام حاضرین تبعین کے سامنے خطبہ ارشاد فر مایا وعظ وقعیحت کی اور (قیامت کے عذاب کا) خوف دلایا اور (جنت کا) وعدہ فر مایا ۔ رحمت خداوندی کی بارش اور اس کے عذاب کے گرج چک کاذکر فر مایا اور اس وعظ وقعیحت کوکس کے ساتھ دخاص نے فر مایا اور سے سے تفار آپ نے فر مایا

((اَلَا هَلْ بِكُفْتُ؟)) كياش فراوندى) كَبْنِي ديا؟ سب في كها: ((قَدُ بِكُفْتَ يَا رَسُولَ الله)) (بى بال!) يارسول الله عَلَيْظُ آب في بنياديا۔ آب فرمايا: ((اَللهُ هُورَ إِشْهَدُ)) اے الله! تو گواه رہنا۔

### عقيده ضروريات وين

مشرکوں کا ہیشہ جہنم میں رہنا حق ہے۔

رسول اکرم خافی جو کھے کہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ ہمارے علم میں ہے یا نہیں۔ رسول اکرم خافی جو کھی ہے کہ موت کا ایک اس میں جو کھی ہمیں معلوم ہوا اور جو ہمارے لئے ٹابت و برقر ارہاس میں بیہ بات بھی ہے کہ موت کا ایک وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے وہ وقت آئے گا تو اس میں تا نجر نہ ہوگی۔ پس ہم اس پر اس طرح ایمان رکھتے ہیں کہ وہ فک و شہر سے بالاتر ہے جس طرح ہم اس بات پر ایمان لائے ہم نے اقر ارکیا اور تصدیق کی کہ قبر میں مشکر کیر کا سوال تن ہے عذاب قبر تن ہم خوش (کوثر) تن ہے میزان تن ہے معفوں کا اتر تاحق ہے بال من ایک مراط تن ہے جہنم تن ہے ایک کروہ جنت میں جائے اور ایک کروہ جنم میں وافل ہوگا یہ بات بھی تن ہے اس دن ایک کروہ کا تکلیف میں جنل ہونا تن ہے اور ایک کروہ بڑی گھرا ہے سے نہیں گھرا ہے گا۔

انبیاء کرام، فرشتوں اور نیک مومنوں کی شفاعت جن ہے اور سب سے بڑھ کررم کرنے والی ذات (اللہ تعالیٰ) کی شفاعت جن ہے۔ اس کے اسماء حیان (بہت مہریان) اور دمت ، اس کے اسماء جبووت اور نعملا جبروادرا نقام) کے سامنے سفارش کریں گے۔ اس کے اسماء جبووت اور نعملا جبروادرا نقام) کے سامنے سفارش کریں گے۔ اس مات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جبنی لوگوں لیمنی فرعون وغیرہ کا (موت کے وقت) ایمان غیر متبول اور غیر نفو بخش ہے اور اللی توجید میں سے گناہ کبیرہ کے مرتکب لوگ جبنم میں داخل ہوں کے پھر شفاعت کے دریعے ان کو لکالا جائے گا میہ بات جن ہے۔ ان اور جو پھواللہ تعالیٰ کی کمایوں اور سل عظام کے دریعے ہمارے پاس آیا اس کاعلم حاصل ہویا نہ وہ جن ہے۔ اس ماصل ہویا نہ وہ جن ہے۔ اس ماصل ہویا نہ وہ جن ہوں اور جو پھواللہ تعالیٰ کی کمایوں اور سل عظام کے دریعے ہمارے پاس آیا اس کاعلم حاصل ہویا نہ وہ وہ نہ مان مان موں اور کہ مان مان میں ہمیشہ دہنا جن ہے اور کا فروں منا فقوں اور

﴿ المِسنّت كِنزديكُ كَناه كبيره كامرتكب كافرنبيل جوتااس لئے اگراسے كنابول كى سزاكيلئے جہنم ميں داخل بھى كيا گيا توبالآخروه جنت ميں جائے گا'كيونكه وهون ہے۔ ٢ البزاروي مقلمه كتأب

صوفیا کرام کا یمی (فرکوره بالا) عقیده بهاس عقیده پرجم زعره بین اورای پردنیا سے رخصت بوتے بین جس طرح جم الله تعالی سے امیدر کھتے ہیں۔ پس ہم اس کے فنل سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس سے نفع عطا فرمائے اور دائی زندگی کے کمر (جنت) کی طرف انتقال کے وقت وہ ہمیں تابت رکھے اور ہمیں عزت اور رضا کے کمر میں داخل فرمائے اور اس کی رحمت جارے اور اس کمر (جہنم) کے درمیان مائل ہوجائے جس میں رہنے والوں کالباس تارکول ہوگا اور جمیں اس جماعت میں کردے جواہیے نامہ اعمال ایمان کے ساتھ لیں مے اوران لوگوں میں سے کردے جو حوض (کوش) سے سیراب واپس آئیں کے۔ان کیلئے میزان کا نیکیوں والإبلا ابحاری کردیاجائے گااور بل مراط بروہ ثابت قدم رہیں گے۔وہی انعام واحسان فرمانے والا ہے۔آمین اللهم آمین اے بھائی!اس عقیدہ کو کمری نظرے د کھے بیہت براعقیدہ ہے اگرتم اس کودل سے یاد کرو مے تو زیادہ بہتر ہے اللہ تعالی حمهیں ہدایت دینے کا مالک ہے۔

## المعنى وكرك سلسل مين صوفياء كى سند

صوفیا کرام نے مریدین کوکلمہ "لاالہ الا الله" کی جوتلقین کی ہے اس کی سند آواب ذکر میں مشائخ نے جو پجوفر مایا ، تلقین کا اعزاز ذکر سے تعلق رکھنے والے فوائد کا بیان۔ اعزاز ذکر سے تعلق رکھنے والے فوائد کا بیان۔ اجتماعی ذکر کی ولیل

حعرت شدادین اوس فالنوفر ماتے ہیں ہم نے مجدد کیلئے ہاتھ اٹھائے اور ہم نے کہالا الد اللد مجررسول اکرم تاہین من ا

((اللهم إنك بعني بهلنة التحليمة وأمرتني بها ووَعَلَّنَنَى عَلَيْهَا الْجَنَّةِ وَإِنَّكَ لَا تَعْلِفُ الْمِيعَادِ)) (اسالله) تونع مجمع اس كلمه كساته مجمع ال كاحم ديا اوراس پر مجمع سے جنت كا وعده فر مايا اور به تنك تو وعده خلافی نہيں كرتا۔

پررسول اکرم مظافل نے فرمایا: ((الا آبشِرُوا فَاِنَّ اللهُ تَعَالَى قَدُّ عَفَرَ لَکُوْ) الله تَعَالَى قَدْ عَفَرَ لَکُوْ) الله تَعَالَى فَدْ مِی الله تَعَالَى فَدُ مِی الله تَعَالَى فَدُ مَی الله تَعَالَى فَدُ مِی الله تَعَالَى فَدُ مَا اللهُ تَعَالَى فَدُ مُن اللهُ تَعَالَى فَدُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ

مشامخ اجماعی ذکری جوتلقین کرتے ہیں اس کی دلیل بی (حدیث ہے) البت انفرادی ذکر کی تلقین کےسلسلے میں میں نے

🛈 مندشاميين لطمر اني رقم الحديث 1103: جزء ثاني صغه 157 مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت طبع الاولي 1405 ججري\_

كتب محدثين ميس كوكي چيزېيس ديمي

البتہ فیخ السلسلہ سید یوسف مجی کھاتھ نے اپنے رسالہ میں متصل سند کے ساتھ حضرت علی ابن ابی طالب ناٹھ سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیایا رسول اللہ! مجھے اللہ تعالی تک رسائی کا قریب ترین بندوں کیلئے نہایت آسان اور اللہ تعالی کے ہاں افضل راستہ بتا ہے؟

رسول اكرم تالكات فرمايا:

((يا عَلِي عَلَيْكَ الْمُدَاوَمَةِ نِحُرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سِرًّا وَجَهْرًا))

اے علی ہمیشہ اللہ تعالی کے ذکر میں مشغول رہوجا ہے وہ سری ذکر ہو یا جمری -

مير بساته خاص كردي \_رسول اكرم مَا الله في فرمايا:

((مَهُ يَا عَلِي أَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيونَ مِن قَبْلِي لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَوْ أَنَّ السَّمُ وَالدَّضِينَ السَّبْعَ فِي

(اعِقاً)

(حعرت امام شعرانی میلیفرماتے ہیں) میں کہتا ہوں اس حدیث کی شہادت اس حدیث سے بھی حاصل ہوتی ہے جسے حصرت امام حاکم اور دوسرے محدثین فلنظانے مرفوعاً ذکر کیا ہے کہ حضرت مولی علیہ ان عرض کیا

((يَا رَبُّ عَلِّمْنِي شَيْنَا أَنْكُرُونَ بِهِ وَادْعُوتَ بِمِ))

ا میرے رب! مجھے وئی ایس چیز سکھا دے جس کے ساتھ میں تیراذ کرکروں اور تخصیے دعا ماگوں۔

الله تعالى في فرمايا ((قُلْ يَا مُوسَى لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ) المصوى المُدِّيِّة لَا إِلَّهُ إِلَّا الله " ربعو-

انہوں نے عرض کیا اے میرے رب! بیتو تیرے تمام بندے پڑھتے ہیں فرمایا" لَا اِلله الله" پڑھوعرض کیا اے رب! میں اینے لئے کئی خاص چیز کا ارادہ کرتا ہوں۔

الله تعالى فرمايا (لو أنَّ السَّمُواتِ السَّبِعِ وَالْكَدْضِينَ السَّبْعَ فِي لَقَدِ)

ا موى على الله ووسر على سان اورساتون دينيس ايك بلز عيس مون اوراك إلله إلا الله ووسر على مع موقووه ان

كمقالي يل جما موكار

بربعینه و و وال ب جو حضرت علی الرتعنی كرم الله وجهدالكريم نے رسول اكرم مالين اسے كيا تھا۔

🛈 و۞ المستدرك عبلي الصحيحين رقم الحديث 1931 مطبوعه دارالكتب علميه بيردت

ایک حدیث شریف میں ہے کہرسول اکرم علائظ نے فرمایا:
((یا عَلِی لَا نَقُومُ السَّاعَةُ وَعَلَى وَجُهِ الْكَرْضَ مَنْ يَقُولُ الله))
اے لی اجب تک زمین پر "الله" کہنے والے موجود ہوں کے قیامت قائم نیس ہوگی۔ ا

ذكركا طريقته

سیدی حضرت یوسف و کیانی فرماتے ہیں کھر حضرت علی الرتضای کرم اللہ وجہدالکریم نے رسول اکرم مُن کی اسے کیفیت ذکر کی تلقین کا سوال کیا اور عرض کیا (کے یف آفٹ وی)) کہ میں ذکر کس طرح کروں؟

رسول اكرم تا اللهافي فرمايا:

المحميل بندكرك تين مرتبه مجھے سے سنو كوئم تين بار لا اله الا الله كبواور ميں سنوں گا۔ چنانچ رسول اكرم علائظ نے تين بار لا اله الا الله پڑھا آپ نے آنكھوں كوبندكيا اور ہاتھوں كوبلند فر مايا اور حضرت على الرتضلي الله تائين رہے تھے۔

پر حضرت علی الرتضای المرتضای المنظرے آئیمیں بنداور ہاتھ بلندکر کے تین بار لا آلد الا اللہ پڑھااوررسول اکرم مظافی من سے تھے۔
(امام شعرانی میلیفرماتے ہیں) میں نے ذکر کی یہ کیفیت جورسول اکرم مظافی نے حضرت علی المرتضای ملائی کوسکھائی ہے (صعمائی ہے مدیث کی) بنیادی کتب میں نہیں پائی اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے۔

طريقت من بوشيدكي

سیدی حضرت پوسف مجمی میند فرماتے ہیں رسول اکرم مُلاکھ نے جب جماعت صحابہ کوتلقین کا ارادہ فر مایا تو دروازہ بند کرنے کا تھم دیا جس طرح پہلے گزرچکا ہےاور پوچھا کیاتم میں کوئی اجنبی ہے بینی اہل کتاب ہے۔

اس کی وجہ یہ بات بتانا مقصور تھی کہ صوفیا کرام کا طریقہ سر (پوشیدگی) پربٹی ہے بخلاف شریعت مطہرہ کے (اس کا مقابلہ فلا ہر پربٹی ہے) لہذا اہل طریقت میں سے کسی کیلئے مناسب نہیں کہ اس فخص کے پاس حقیقت (طریقت) کی بات کرے جواس کو نہیں مانتاوہ اس بات سے ڈرے کہ کہیں وہ اس کا اٹکار کر کے اس سے نفرت نہ کرے۔

حضرت على المرتضى واللين حسن بصرى مينية كى ملاقات اورخرقه بوشى

میں کہتا ہوں اس بنیاد پر بعض محدثین نے اس بات کا اٹکار کیا کہ حضرت حسن بھری میلائے نے حضرت علی المرتفعٰی نظافؤے کلمہ "لا السه الا السله" حاصل کیا کیونکہ مشہور طریقہ سے اس کا فہوت نا در ہے بلکہ بعض حضرات نے حضرت حسن بھری میلائلاور حضرت علی المرتفعٰی خلافؤ کے اکٹھا ہونے کا بھی اٹکار کیا ہے چہ جائیکہ وہ ان سے طریقت حاصل کرتے۔

لیکن تن بیہ ہے کہ وہ دونوں اسٹھے ہوئے اور حضرت علی الرتضلی ملائظ نے ان کو ذکر کی تلقین بھی کی اور خرقہ بھی پہنایا۔ حضرت حافظ ابن مجرعسقلانی میلنداور آپ کے شاگر دحضرت حافظ جلال الدین سیوطی میلند نے اسے روایت کیا اور دونوں نے فرمایا

المستدرك على الصحيحين رقم الحديث 1931 مطبوعه دارالكتب علميه بيروت.

اس کی سندیج اور راوی تقد (قابل اعتاد) ہیں انہوں نے فر مایا کہ حضرت حسن بھری میلی فر ماتے تھے میں نے حضرت علی الرتھنی اللہ اللہ علیہ میں انہوں اکرم سناوہ فر ماتے تھے میں انہوں اکرم سناوہ فر ماتے تھے کہ رسول اکرم سناوہ فر مایا: ((اُ مَتِی تھالْمَ طُرِ کَالْکُلُوبِی اُوّلَهُ عَدْد اُمْد آجِدہُ) میری است بارش کی طرح ہے معلوم نیں اس کا اول بہتر ہے یا اس کا آخر۔

مندحافظا بن مندی میں حضرت حسن بھری میلادے مردی ہے فرماتے ہیں میں نے حضرت علی بن ابی طالب نگافتا ہے۔ معافحہ کیا۔

حضرت جلال الدین سیوطی مینیدهٔ فرماتے ہیں میرے اور حفاظ (حدیث) کی ایک جماعت کے نزدیک حضرت حسن بھری مینید اور حفاظ (حدیث) کی ایک جماعت کے نزدیک حضرت حسن بھری مینید اور حضرت علی الرتضلی مینید کی ملاقات ثابت ہے۔ ہمارے شیخ حافظ ابن حجر مینید سے بھی اس طرح منقول ہے وہ فرماتے ہیں اس کی تائید کئی طریقوں سے ہوتی ہے۔

پہلاطریقہ: مغینت (ٹابت کرنے والی دلیل) کافئی (ننی کرنے والی دلیل) پرمقدم ہوتی ہے۔
دومراطریقہ: حافظ ابن مجرعسقلانی میلائے نے فرمایا حضرت سن بھری میلائی حضرت عثان می ڈاٹھ کے بیجے نماز پڑھتے تھے جب ان کو شہید کردیا گیا تو آپ حضرت علی الرتضی ڈاٹھ کے بیچے نماز پڑھتے تھے جب مدین طیبہ تشریف لائے اور حضرت علی الرتضی ڈاٹھ کے بیچے نماز پڑھتے تھے جب مدین طیبہ تشریف لائے اور حضرت علی الرتضی ڈاٹھ کے بارے میں کھائے جا لی الدین میلائے نے اپنی جزء (کتاب) جے انہوں نے خرقہ قادریہ خرقہ رفاعیہ اور خرقہ مواجہ میں اس بات کو نصیل سے بیان کیا ہے۔
خرقہ سہرور دیہ پہنا نے کی صحت کے بارے میں کھائے میں اس بات کو نصیل سے بیان کیا ہے۔

سندتلقين اورخرقه يوشي

اس سے معلوم ہوا کہ اسلاف (صوفیا کرام) کے درمیان تلقین کی سنداور خرقہ پوٹی کا سلسلہ جاری تھا اگر چہ محدثین کی مرف سے اس کا فہوت نہ تھا البنتہ وہ اپنے بزرگوں کے بارے سن ظن رکھتے تھے۔

حتی کے حضرت حافظ ابن تجر مینانداور حضرت امام جلال الدین سیوطی مینانداور ان کی موافقت کرنے والے حضرات کا دور آیا تو انہوں نے حضرت علی المرتضی مثالث سے حضرت حسن بھری میناند کے ساع کوجے قرار دیا اور ان دونوں تک سند کو پنچایا۔ تو اے بھائی! اس بات پر تنجب نہ کر کہ بعض محدثین نے خرقہ ہوشی کے سلسلے میں اتصال سند کے بارے میں تو قف کیا کیونکہ دواس سلسلے میں معذور سے کیونکہ عام صوفیا مرام کیلئے کتب محدثین سے اس سند کا حصول مشکل تھا۔

<sup>🛈</sup> الجامع الصغير ، حرف العمز ه ، رقم الحديث 1620 ، جلدا ، صغه 102 ، مطبوعه دارالكتب العلميه ، بيروت -

الله تعالی حضرت ابن جراور جلال الدین سیوطی رحمها الله پردم فر مائے انہوں نے اس سلسلے میں اتعمال سند کوواضح فر مایا۔

ان شاء الله تعالیٰ عنقر یب خرقہ پوشی کی سند کے سلسلے میں بیان ہوگا کہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی میں ہوئے کی سند کے اتعمال پرنقل فلا ہر کے طور پرمطلع نہیں ہوئے کہ انہوں نے اسے حضرت خضر علیا سے حاصل کیا جب وہ دونوں استھے ہوئے حتی کہ انہوں نے سند کے سلسلے مین ان پراعتا دکیا اور تمام تحریفیں اللہ تعالی کیلئے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔
صوفیا ءا ورسند تلفین

جب جہیں صوفیا کرام کی سند کی صحت معلوم ہوگئ اور یہ بات ہمی کہ اس کی تلقین کا اتصال رسول اکرم خاتیم تک ہے اس کی تلقین کے حضرت حسن ہمری کو حضرت حسن ہمری کے حضرت حسن ہمری کو حضرت حسن ہمری کے حضرت حسن ہمری کو حضرت داؤ دطائی کو حضرت داؤ دطائی نے حضرت معروف کرخی کو تلقین کی ۔ حضرت معروف کرخی کو حضرت ابوالقاسم جنید نے حضرت ابوالقاسم جنید کے حضرت ابوالقاسم جنید نے حضرت ابوالقاسم جنید کے حضرت ابوالعباس النحاوندی کو تلقین کی ۔ حضرت ابوالعباس نحاوندی کو تلقین کی ۔ حضرت ابوالعباس نحاوندی کو تلقین کی ۔ حضرت ابوالعباس نحاوندی کو تحضرت شخ فرج رنجانی کو حضرت رنجانی نے حضرت ابوالعباس نحاوندی کو تلقین کی ۔ حضرت ابوالعباس نحاوندی کو تشخ شہاب الدین نے حضرت ابوالعباس نحاوندی کو تشخ مہاب الدین کو حضرت ابوالعباس نمونوش نے شخ عبدالعمدالعطام دی کوشن عبدالعمد نے شخ حسن مسرک کوشن خمسیری نے شخ عبدالعمدالعطام دی کوشن عبدالعمد نے شخ حسن مسرک کوشن خمسیری کوشن عبدالعمد الدین نے شخ حسن تستری کو جو قسلم و موسکی متبوضہ مصری می کوشن می مورن کی کوشن بوسف نے شخ حسن تستری کو جو قسلم و موسکی متبوضہ مصری می نوف مصری می متبوضہ مصری می نوف میں کوشن بوسف نے نوان بین کو توقیل و موسکی متبوضہ مصری می نوف مصری کوشن بوسف نے نوان بین کو توقیل و موسکی متبوضہ مصری می نوف مصری کوشن بین کو توقیل میں کوشن بین کو توقیل کوشن بین کو توقیل کے حضرت کی کوشن بین کو توقیل کی کوشن بین کوشن کوشن بین کوشن کوشن کوشن کوشن کو

حضرت بیخ حسن نے بیخ احمد بن سلیمان زاہد کو بیخ زاہد نے بیخ مدین کو بیٹے مدین نے اپنے بھا نجے بیٹے محمد کواور سیدی محمد نے معظم میں المعلیم المجمعین ) کو تلقین کی اور ان دونوں نے اللہ تعالی کے تاج بندے عبدالوہاب بن احمد مشعرانی (اس کتاب کے مؤلف) کونو بہ کا تھم دیا اور (ذکر کی ) تلقین کی۔

مؤلف كتاب كى سندتلقين

اس طریق سے میں سیدی محد سروی اور اپنے فی سے میٹنے محد شناوی میلادے مساوی موں کیکن مریدین کی تربیت کے سلیلے

مں مرف مین محمد شناوی محافظ نے اجازت دی ہے۔

میرے لئے ایک اورسند بھی ہے جس کے مطابق میرے اور رسول ناٹیل کے درمیان فقط دوآ دمیوں کا واسطہ ہو واس طرح کہ میں نے سیدی علی الخواص میلاد سے تلقین حاصل کی انہوں نے بیخ سیدا براہیم المتولی میلاد سے اور انہوں نے رسول اکرم ناٹیل سے بیداری میں پالمشافہ تلقین حاصل کی اور اس کی کیفیت صوفیا مکرام کے درمیان عالم روحانیت میں معروف ہے۔

پر حضرت سیدی علی الخواص میند نے فوت ہونے سے پہلے رسول اکرم تا الفی سے بلاداسطہ تعین حاصل کی جس طرح ان کے بیٹے سیدی ابراہیم متبولی میند نے حاصل کی تھی۔ پس میرے اور رسول اکرم تا الفی کے درمیان ایک بی محفی کا داسطہ ہوا اور اس طریق کے حوالے سے اس وقت مصر میں مجھے انفرادیت حاصل ہے جس طرح میں نے اپنی کتاب "المیدن والو علاقی" اور "العدود والد علی کتاب "المیدن والو علاقی" اور "العدود والد علی کتاب الله علی میں اس بات کی وضاحت کی ہے اور اللہ خوب جانتا ہے۔

شيخ محمد شناوي وعيليه كاللقين

جب میرے یعنی مشیخ محمد الشناوی میلانے مجھے (ذکری) تلقین کی توبیشعر پڑھا:

آھِیم بَلِیلی مَا چَیْتُ وَإِنْ آمُتْ ..... اُو یِکُ بَلِیلی مَنْ یَهِیم لَهَا بَعْدِی اَهِیم بَلِیلی مَنْ یَهِیم لَهَا بَعْدِی میں جب تک زندہ ہوں کیا کی مجت میں جمومتار ہوں گا اور اگر میں مرکباتو کیا کے عمرے کا کومیرے بعد کیا کی محبت میں جموے کا

پر جھے سے فرمایا کہ بزرگوں کا بیطریقہ جاری ہے کہ وہ اپنے مرید کو تلقین کے بعد تلقین کی سند کا ذکر کرتے ہیں اور مرید کی خرقہ ہوئی سے پہلے خرقہ بہنانے کی سند ذکر کرتے ہیں۔

مريدحضور مالينيم كي باركاه ميس

انہوں نے جھے یہ جی بتایا کہ بمن میں ایک جماعت ہے ان کے پاس رسول اکرم مُلاہیم کی سندتلقین ہے وہ اپ مریدکو اس کی تلقین کرتے ہیں اور اسے رسول اکرم مُلاہیم کی بارگاہ ہے کس بناہ میں بلاشہ درودشریف پیش کرنے میں مشغول رکھتے ہیں وہ بکشرت درودشریف پڑھتا رہتا ہے جی کہ وہ بیداری میں حضور مُلاہیم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آپ سے مختلف واقعات کا سوال کرتا ہے جس طرح کوئی مرید اپ صوفی بزرگ سے پوچھتا ہے اور اس وجہ سے مرید چند دنوں میں ترتی کر لیتا ہے اور رسول اکرم مُلاہیم کی تربیت کی وجہ سے وہ صوفیا کرام کی تربیت سے بے نیاز ہوجا تا ہے۔

صاحب طريقت كى علامت صدافت

فرماتے ہیں اس راستے (طریقت) میں اس کی سپائی کی علامت رسول اکرم نافی کی خدمت میں حاضری ہے جس طرح می ذکر کیا اگر اس طریقت کی وجہ سے اسے وصال حاصل نہ ہوتو وہ جموٹا ہے۔

فرماتے ہیں اس مرتبہ کو چینچنے والوں میں بین احمدز واوی منعوری میشد بھی ہیں درودشریف کے حوالے سے ان کا وظیفہ بیتھا

كروه روزانه بهاس بزارم رتبان الفاظ كساته ورود شريف برصة في "اللهد صلّ على سويدنا محمد النبي الأمنى وعلى البه وصحب وسيدة مديد مع موسد النبي الأمنى وعلى البه وصحب وسيد "اسالله ما دار معردار معردار معرف مردار معرف مردار معرف من المرام بالمرام برمي و مناسب من المرام برمي و مناسب كال اور محابه كرام برمي .

اس طریق سے وصال حاصل کرنے والوں میں پینج نورالدین شنوانی میلید بھی شامل ہیں جو''جامعہ ازھ'' میں نی اکرم میں شیخ کی بن داؤر میں شیخ کی العدل الطمان کی شیخ جلال الدین السیوطی میلیداورایک جماعت شامل ہے جن کاذکرہم نے کتاب المعدود المعمود المعمو

الله تعالی کاشکراورجم ہے میں نے بیٹھیں شیخ نورالدین شنوانی میلادے حاصل کی اورانہوں نے فرمایا اس کی شرط حلال کمانا اور جن کاموں کی شریعت نے اجازت دی ہے ان کے علاوہ میں مشغول نہ ہونا ہے۔ پس الله تعالی کی تعریف ہے جوتمام جہانوں کویا لئے والا ہے۔

## آداب ذكراورتلقين كے منتج كابيان

اے بھائی! جان لوکہ جوعبادت ادب سے خالی ہواس کا نفع بہت کم ہوتا ہے اوراس بات پرمشائخ کا اتفاق ہے کہ بندہ اپنی عبادت کی وجہ سے حصول تو اب اور دخول جنت تک پہنی ایکن بارگاہ خداو ندی کی حاضری اس وقت نصیب ہوتی ہے جب اس عبادت میں ادب شامل ہواور یہ بات معلوم ہے کہ صوفیاء کرام کا مقصود خاص طور پر بارگاہ اللی کی حاضری اور قرب ہے اور کی جباب تک تو اب کا تعلق ہے تو وہ جانور کے چارے کا تھم رکھتا ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے (حدیث قدی ہے) ((اَنَّا جَلِیْسٌ مَنْ مَتَّدَرُنْ )) شیس اس فض کا ہم نشین ہوں جو میراذ کر کرتا ہے۔

اوراللہ تعالی کی ہم مینی سے مرادیہ ہے کہ بندے کے سامنے سے پردے اٹھ جاتے ہیں اور وہ اپنے رب جات کے سامنے ہوتا ہے اور اللہ تعالی اسے دیکی ہے جب تک بندہ اس حاضری میں ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کا ہم نشین ہوتا ہے جب اس حاضری سے عائب ہوجائے تو ہم نشینی سے نکل جاتا ہے۔ اس بات کو مجھو کیونکہ اللہ تعالی کے ہاں حاضری زمین وآسان کے کی مخصوص مقام میں نہیں ہوتی جس طرح وہم کیا گیا کیونکہ اللہ تعالی آسان کے گھیرے میں نہیں آتا وہ اس بات سے بہت بلنداور بروا ہے۔

بندہ الفاظ کے ساتھ ذکر خداد ندی میں سلسل مشنول رہتا ہے تی کہ وہ تی تعالی کا مشاہدہ کرتا ہے اور یہاں پردے کھلتے

میں کیونکہ حقیقت میں اللہ تعالی کا ذکر بندے کا اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے اور زبانی ذکراس کا وسیلہ ہے جب فعو د (حاضری)

کا حصول پایا جاتا ہے تو وہ زبان کے ساتھ ذکر سے حاضری کی طلب سے بے نیاز ہوجاتا ہے کہ وہ لفظ کے ساتھ ذکر وہاں کرتا ہے

جہاں اس سلسلے میں اس کی اقتداء کی جائے اس کے علاوہ نہیں کیونکہ بارگاہ خداد ندی کی حاضری جرائی اور خاموثی کی حاضری ہوتی

ہے اور ایسے خص کو زبان کے ساتھ ذکر کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ ذکر دلیل کی طرح ہے جب مدلول کے ساتھ اطمینان حاصل ہو

العد اللمعات، جلد منحد 621 مطبوعه فريد بك سال الامور-

جائے توبیرہ دلیل سے بے نیاز ہوجاتا ہے۔ وکر کی تلقین کپ کی جائے؟

ال بات پرصوفیاء کرام کا اجماع ہے کہ کی بیٹے کی مناسب بین کہ وہ مریدکوسلوکی تلقین کرے اوراس مریدکا دل دنیا سے معلق ہواس طرح وہ سلوک کو خیانت کیلئے پیش کررہا ہے اوراس بات پر بھی اجماع ہے کہ بہترین طریقہ اللہ تعالی کے ذکر کی کشرت ہے تی کہ مرید کا تعلق صرف اللہ تعالی اوراس چیز کے ساتھ باتی رہے جس کا اس کو تھم دیا تھیا ہے۔

وہ بیمی فرماتے ہیں کہ ذکرولایت کامنشور ہے بینی اللہ تعالی کی طرف سے بندے کوولایت کی سندہے جس طرح دنیوی بادشاہوں کی طرف سے سندات دی جاتی ہیں۔

(بیہ بات محض سمجھانے کیلئے ہے ورنہ) اللہ تعالیٰ کے لئے بلند مثال ہے جس مخص کو دائی ذکر کی تو فیق دی مجی اسے بیسند دی مجی وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے اور جس سے ذکر ( کاعمل ) لے لیا گیا اسے ولایت سے معزول کر دیا گیا۔

ذكررات كے وقت زياده مناسب ہے

اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ رات کے وقت ذکر دن کے ذکر کے مقابلے میں قرب کا زیادہ باعث ہے وہ فرماتے ہیں جو مخص سورج کے غروب ہونے سے مجمع تک ایک مجلس میں ذکر نہیں کرتا لینی نماز کے اوقات کے علاوہ تو اسے طریقت میں پھے حاصل نہیں ہوتا۔

صوفیاءکرام فرماتے ہیں جس مخض کوذکر سے حالت فٹا اور ہارگاہ خداوندی کی حاضری حاصل نہ ہواس کیلے مجلس کو چھوڑ تا جائز نہیں کیونکہ جو حاضر نہیں ہوتا کو یا اس نے ذکر نہیں کیا۔

وہ فرماتے ہیں ذکر مریدین کی تلوار ہے اس کے ذریعے وہ جنوں اور انسانوں میں سے اپنے دشمنوں سے لڑتے ہیں اور ا اینے اوپر آنے والی آفات کو دور کرتے ہیں۔

وہ فرماتے ہیں جب کسی قوم پرمصیبت نازل ہوتی ہے اوروہ لوگ ذکرکرتے ہیں توان سے مصیبت دور ہوجاتی ہے۔
حضرت ذوالنون معری محطیف ماتے تھے جو ضمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز سے محفوظ کر دیتا ہے۔
حضرت کتانی محطیف ماتے تھے: ذکر کی شرط ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور تعظیم طحوظ ہوور نہ ذکر کرنے والے کو
صوفیا کرام کے مقامات میں کامیا بی حاصل نہ ہوگی۔

وومزید فرماتے تنے اللہ کالی کتم اگر اللہ تعالی جمد پراپناؤکر فرض نہ کرتا تو میں اس کی بزرگی کے پیش نظر ذکر کی جرات نہ کرتا میرے جیسے آدی کی مثال اس مخص کی طرح ہے جو اللہ تعالی کا ذکر کرے اور ذکر سے پہلے اللہ تعالی کے غیر سے ہزار مرتبہ تو بہ کے ساتھ اپنے منہ کونہ دھوئے۔

اس بات پرصوفیا کرام کا اتفاق ہے کہ جب ذکرول میں تغمیر جاتا ہے توشیطان جب ذاکر کے قریب ہوتا ہے تو گرجاتا

سے جس طرح شیطان انسان کے قریب آئے تو انسان کر پڑتا ہے۔اس (شیطان) کے پاس دوسرے شیطان جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اسے کیا ہوا؟ کہا جاتا ہے بیدذکرکرنے والے کے قریب ہوا تھا تو اسے کچھاڑ دیا گیا۔

و کر کے ہیں آواب

مثائ کرام نے ذکر کے ایک ہزار آ داب ذکر کے محرفر مایا: ان آ داب کوہیں آ داب میں جع کر دیا گیا جوان آ داب کو اس مثائ کرام نے کر کے محرفر مایا: ان آ داب کوہیں آ داب میں جع کر دیا گیا جوان آ داب کو است کر تھی کرتا ہی پر افزان میں سے پانچے ذکر سے پہلے ہیں ادر بارہ حالت ذکر میں ہیں اور تین ذکر سے فراغت کے بعد ہیں۔

في كرس بهل كة داب

- 1 تکویکه النصبوس بربم تعمد بات نعل اور ارادے سے توبہ کرئے حضرت ذوالنون معری میند فرماتے تھے جو تفس توبہ کادموی کی کرے اور وہ دنیا کی خواہشات میں سے کسی خواہش کی طرف مائل ہوتو وہ مجمونا۔
- 2 جب ذکر کا ارادہ کرے تو مسل یا دضو کرے اور اپنے کیڑوں اور چیرے پر بخور اور ماورد (خوشبو) کے ساتھ خوشبولگائے (کوئی بھی خوشبولگائے)۔
- 3 سکون اور خاموثی اختیار کرے تاکہ اس کوذکر میں صدافت حاصل ہووہ اس طرح کہ دل کو "اللہ 'اللہ "کے ساتھ مشخول رکھے بینی فکری ذکر کرے الفاظ استعال نہ کرئے حتیٰ کہ "لا اللہ "کا اللہ "کے ساتھ کوئی خیال باتی نہ دہے پھر زبان کودل کے موافق کرے اور "لا الہ الا اللہ "کا دورہ کرے جب بھی ذکر کا ارادہ ہوای طرح کرے۔
- ذکرشروع کرتے وقت اپنے شخ کی مدوطلب کرے لینی اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہوئے (تصور کرتے ہوئے)اس کی ہمت سے مدد حاصل کرے تا کہ وہ اس (روحانی)سیر میں اس کارفیق ہوجائے۔
- ایخ فع سے طلب مدکورسول اکرم تافیل سے مدوطلب کرنا خیال کرے کیونکہ وہ ( فیخ ) اس کے اور رسول اللہ تافیل کے درمیان واسطہ ہے۔
  درمیان واسطہ ہے۔

مالت ذكر كي داب

مالىدۇكركى بارەآداب يەلىن

1

اک جکہ ماس طرح بیشے جس طرح نماز میں پہلے تعدہ میں بیٹھتے ہیں۔ ای افتہ ایوں کو اپنی رالوں مرر کے صوفیا کرام تنہا ذکر کرنے والے کیلئے قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا پندفر ماتے ہیں اور اگر ای افتہ ایوں کو اپنی رالوں مرر کے صوفیا کرام تنہا ذکر کرنے والے کیلئے قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا پندفر ماتے ہیں اور اگر

الما مده مور ملاک مورت بیل پندیده -بها علی مورد ملاک مورت بیل پندیده -مهل در المی موشهوول کور بیخوشبودار بنانا-مهل و مراوا می موشهوول کردر بیخوشبودار بنانا-

- 5 تاریک جگهوه خلوت مویا تهدخانداست افتیارکرے۔
- آ کھول کو بندر کھنا کیونکہ جب ذاکرائی آکھوں کو بندر کھتا ہے تواس پر ظاہری حواس کے راستے تھوڑ اتھوڑ اکر کے بندہو جاتے ہیں اوران کا بندہونا قلبی حواس کے کمل جانے کا سبب ہے۔
- 7 جب تک ذکر کرے اپنے بیٹ کو اکھول کے سامنے تصور کرے اور صوفیا مرام کے نزدیک اس اوب کی سب سے زیادہ تا کیدہ کی کوئکہ مریدا پنے بیٹے کے اللہ تعالی کے ساتھ اوب کی طرف ترتی کرتا اور مراقبہ کرتا ہے۔
  - 8 ذكريس صدق بويعني اس كنزديك ظاهروباطن ايك جيها بو
- 9 اخلاص ہواوردل ہر حم کی خرابی کے شائبہ سے بھی پاک ہواور صدق واخلاص کے ذریعے بندہ صدیافتیت (سپائی) کے مقام تک پہنچاہے۔
- 10 فکر کے مختف مینوں میں سے "لا الله الا الله" کے الفاظ کا انتخاب کرے۔ صوفیاء کرام کے زدیک ان الفاظ کا بہت ہوا
  اثر ہے جودیگراذ کا رمین نہیں پایا جاتا۔ جب اس کی خواہشات اور اٹا نیت فنا ہوجائے اس وقت وہ فنی کے بغیراسم جلالت
  (اکسلسه) کے ساتھ ذکر کی صلاحیت رکھتا ہے اور جب تک کا نئات کی کسی چیز کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس پرننی اور اثبات کے
  ساتھ ذکر لازم ہے (جین لا الله) یان صوفیا کی اصطلاح ہے۔
- 11 فکرکرنے والوں میں مثابدہ کرنے والوں کے درجات کے اختلافات کے اعتبار سے اس کے دل میں ذکر کامعنیٰ حاضر رہے اورشرط بیہ ہے کہ جس قدررزق میں تی حاصل ہوا پنے شخ کے سامنے طاہر کردے تاکہ وہ اسے اس میں اوب کا طریقہ سکھائے۔
- 12 حالت ذکر ش الله تعالی کے علاوہ ہر چیز سے دل خالی ہو صرف "لا السه الا السله" کاوردکرے کیونکہ الله تعالی بہت فیرت فرمانے والا ہے وہ ذاکر کے دل میں اپنی اجازت کے بغیر کئی فیرکود کھنا پند نہیں کرتا۔
  اوراگریہ بات نہ ہوتی کہ شخ کے لیے مرید کوادب سکھانے میں بہت بڑاؤنل ہے تو مرید کیلئے یہ بات بھی جائزنہ ہوتی کہ وہ اس کی شخصیت کوائی آئکموں کے سامنے یا دل میں رکھے۔

صوفیاء کرام نے کا کتات کی ہر چیزکودل سے نکا لئے کی شرط اس لئے رکھی ہے تا کہ "لاالے الا الله" کی تا فیردل میں جاگزیں ہوجائے بھریہ میں سرایت کرجائے انہوں نے پیشعر پڑھا۔ جاگزیں ہوجائے بھریہ معنی بورے جسم میں سرایت کرجائے انہوں نے پیشعر پڑھا۔ آقابی مقواہ قبل آن آغرف الْهوی ..... فصادف قلباً فارغًا فَتَمَكَّنَا

## ذکر کس طرح کرے؟

اس کاعشق میرے دل میں آیا اس سے پہلے کہ جھے عشق کی پیچان ہوتی ہیں وہ دل میں آ کرجا گزیں ہوگیا۔ اس بات پرصوفیاء کرام کا اجماع ہے کہ مرید پوری قوت کے ساتھ ذکر کرے اس طرح کہ مزید گنجائش ندرہے اور سرکے اوپرسے پاؤں کی الکیوں تک حرکت میں آجائے۔اس حالت کوصوفیا کرام اس کے صاحب ہمت ہونے کی دلیل مناتے ہیں۔ پس اس کیلے عقریب پردے اٹھنے کی امید ہوتی ہے اگر اللہ تعالی جاہے۔

اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ مرید پر پوری قوت کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کرنالازم ہے اور پوشیدہ ذکر اسے ترقی میں فائدہ نیس دیتا۔

کشف کے جلال کی صورت میں اس پر واجب ہے کہ "لا الله "کوناف کے اوپر سے وہاں سے سائس کمینچتے ہوئے جو دو پہلوک کے درمیان ہے اوپر کی طرف لے جاتے ہوئے اس ول تک پہنچائے جو گوشت کا اوٹھڑا ہے اور سینے اور معدے کی بڑیوں کے درمیان ہے اور سرکوبا کیں طرف جمکائے اور معنوی دل کواس میں حاضر رکھے۔

صوفیاء کرام فرماتے ہیں بلندآ واز سے ذکر میں نرمی رکھے اور اس بات سے ڈرے کہ اس کے پیٹ میں الی پھٹن پروان پڑھے جس کی وجہ سے بلندآ واز سے ذکر بالکل معطل ہوجائے۔

الفاظ ذكركس طرح يرسع؟

وه میمی فرماتے میں کہذکر کرئے والا "لا اله الا الله" پڑھتے ہوئے خوش آوازی نداختیار کرے کیونکہ بیا عداز قرآن مجید پڑھنے کا ہے۔

پرانی کے "لا" کو ضرورت کے مطابق کینچاوراس کے بعدوالے ہمزہ کو کوجس کے ینچ زیر ہے یعنی (الله کا ہمزہ)اس کو واضح پڑھے لیکن اسے نہ کینچاوراس کے بعدوالی لام پر فطری مرک اورالی سے بعدوالی "ها" جس پر زیر ہےاس کو ہوں پڑھے کہ مدبالکل نہ ہو پھر حرف استمناء (الا) کے ہمزہ کوجس کے ینچ ذیر ہے مدکے بغیرواضح انداز میں پڑھے اوراس کے بعد الف لام پر مدنہ کرے۔

پھراسم جلالت (الله) پڑھتے ہوئے لام پر مدکرے اور ہاء پر اگر وقف کر ہے تو سکون کے ساتھ وقف کر ہے۔
اس طرح "اله" کی ہاپر مدکر نے سے بچے کیونکہ اس سے الف پیدا ہوتا ہے اور یہ قرآن میں تحریف (تہدیلی) ہے۔
اس طرح اسم جلالت (الله) کی " ہا" پر ضمہ (پیش) پڑھنا اور مدکر ناکہ لفظ واؤپیدا ہوجائے (تحریف ہے)۔
سیدی حضرت علی بن میمون محلف شنے سیدی محد بن حراق معلقہ نے فرمایا کہ یہ تمام کون مجمی اور روی فقراء نے اختیار کیا جب
کہ سنت محد بیاور پہلے بزرگوں کے راستے کی احباع مطلوب ہے۔

سید بوسف جی معلقه فراتے بیں صوفیا کرام نے آواب کے سلط میں جو کھوڈ کرکیااس کامل وہ ڈاکر ہے جو یاور کھنے والا عثار ہواورجس کا افتیار ہاتی ندر ہا۔ اس پراسرار (راز) وار دہوتے ہیں اوراس کی زبان پراس طرح جاری ہوتا ہے "اللہ اللہ اللہ الله الله " یا" آہ آہ آہ آہ " یا" آہ آہ آہ آہ تا ہے ہیں ہوجائے تو جب وہ آنے والی کیفیت خم ہوجائے تو جاری ہوتی ہے۔ اس وقت اس کا اوب ہے کہ جو کہفیت طاری ہوری ہے اسے شلیم کرے جب وہ آنے والی کیفیت خم ہوجائے تو کوئی ہات کے بغیر سکون افتیار کرنا اس کا اوب ہے۔

**4**.....**39**.....**>** 

بیصرات فرماتے ہیں زبان سے ذکر کرنے والے پریہ واب لازم ہیں تیکن دل سے ذکر کرنے والے پر پھومی لازم ہیں۔ ذکر کے بعد کے آواب

### جوآ داب ذکر کے بعد ہیں وہ تین ہیں:

1 سکون اورخشوع کے بعد خاموش ہوجائے اور دل کے ساتھ حاضر ہوکر ذکر کے بعد وارد ہونے والی تجلیات کا منتظر رہے ہو سکت ہے اور دل کے ساتھ حاضر ہوکر ذکر کے بعد وارد ہوئے والی تجلیات کا منتظر رہے ہو سکت ہے دار ہوجواسی وقت اس کے وجود کوئیس (30) سال کے مجاہدہ اور رہا منت سے زیادہ آباد کر دے۔

بعض اوقات اس پرزمد کا وارد آتا ہے تو وہ زاہد بن جاتا ہے یا محلوق کی طرف سے اذبت برداشت کرنے کی قوت وارد موتی ہے تو وہ صابر بن جاتا ہے یا اللہ کی طرف سے خوف کا وارد آتا ہے تو وہ ڈرنے والا بن جاتا ہے۔

عضرت امام غزالی مینا در است مین اس سکته (خاموشی) کے کچھ آداب میں ان میں سے ایک بیہ ہے کہ بندہ اس بات کو پیش نظرر کھے کہ اللہ تعالی اس پر مطلع ہے اور وہ اللہ تعالی کے سامنے ہے۔

دومراادب بیہ ہے کہاہیے حواس کوجمع رکھے اس طرح کہاس سے کوئی بال بھی حرکت نہ کرے جس طرح جوہے پر حملہ کرتے وقت بلی کی حالت ہوتی ہے۔

تیسراادب بیہ کدل کے اندر پیدا ہونے والے تمام خیالات (خواطر) کی تی کرے اور دل پر "الله الله" کامعنیٰ جاری کرے وفر ماتے ہیں ذاکر کیلئے مراقبہ کا نتیجہ ان آ داب کی صورت میں پیدا ہوتا ہے۔

تین سائس سے سات سائس کی مقدار یا اسے زیادہ اپنے نئس کی فرمت کرے تاکہ وارد ہونے والی کیفیت اس کے اعراض سے سات سائس کی مقدار یا اسے نیا ور پردہ اعراض کے اور اس سے نئس وشیطان کے خیالات ختم ہوجا کیں اور پردہ الحد جائے۔ یہاں ہوجا کیں اور پردہ الحد جائے۔ یہاں بات کی طرح ہے جس پرسب کا اتفاق ہو۔

ذکر کے بعد شنڈا پانی بینامنع ہے کیونکہ ذکر سے پھٹن حرکت اوراس چیز کا شوق جنم لیتا ہے جوذکر کامطلوب اعظم ہے اور پانی پینے سے بیحرارت ختم ہو جاتی ہے۔ اس ذکر کرنے والے کو ان تیوں 'آ داب کی حرص ہونی جاہے کیونکہ ان کے ذریعے ذکر کا نتجہ ظاہر ہوتا ہے۔

## المستلقين كافائده

جان او القین کا فاکدہ عام بھی ہے اور خاص بھی اور ہرایک سے تعلق رکھنے والے اوگ الگ ہیں عام فاکدہ ہیہ کہ تلقین کے ذریعے وہ صوفیا کے سلسلہ میں وافل ہوجا تا ہے گویا وہ زنجیر کے حلقوں میں سے ایک حلقہ ہے جب وہ کسی معالمے میں حرکت کرتا ہے آو اس کے ساتھ پوری زنجیر حکمت کرتی ہے کیونکہ اس کے اور دسول اکرم خاتی کے درمیان جتنے ولی ہیں گویا وہ زنجیر کے حلقوں میں سے ایک حلقہ ہے بخلاف اس کے جو تلقین حاصل نہیں کرتا اس کا تھم اس حلقہ کی طرح ہے جو زنجیر سے الگ ہوگیا جب وہ کسی

تا کہانی آفت میں جتلا ہوتا ہے تواس کے ساتھ کوئی بھی حرکت میں نہیں آتا کیونکہ اس کا کس سے رابط نہیں ہے۔ میں نے اپنے سر دارعلی الرصفی میں ہے۔ سناوہ فرماتے تھے:

مرشد کامرید کوتلقین کرنا اس طرح ہے جس طرح محملی کوخٹک زمین میں گاڑھنے کے بعد اس کا مالک بارش کا منتظر رہتا ہے۔ پس اس محملی کی مراد اس کی مدد اس کا چارہ کی شکل اختیار کرنا اور چوں کا لکنا اس زیادہ اور کم سیرانی سے تعلق رکھتا ہے شخ کے کو ڈوت گاڑنے سے نیس سے فیج فی ڈوات میں (طریقت کا) پودالگانے کے بعد فوت کا ڈرنے سے نیس سے فیج کے ہاتھوں لگاتا ہے باتو اس لئے کہ مرید کی ہمت میں کمزوری ہوتی ہے یا ذکر کے معانی اس کے دل اور زبان پر مسلسل وارد نیس ہوتے۔

موفیاء کرام فرماتے ہیں تلقین ذکر کے بعد مسلسل ذکر کرنا اس طرح ہے جس طرح تعظی کوگاڑھنے کے بعداس پرمسلسل بارش ہوتی ہے کیونکہ اس میں کشف اور نتیجہ بہت تیزی ہے تا ہے۔

معلوم ہوا کہ تلقین کے بعد مرید کیلئے منے وشام نقراء کی جانس اختیار کرنا کافی نہیں جس طرح اس زمانے کے اکثر مریدین کا طریقہ ہے بے شک اس ذکر کا فائدہ اور نتیجہ اس طرح ہے جیسے تھی پر پانی کا ایک قطرہ منح اور ایک قطرہ شام کو گرے حالا نکہ ان دونوں کے درمیان سورج اور ہوا بھی حائل ہوتی ہے (بینی وہ قطرے ختم ہوجاتے ہیں) اور اتنی مقد ارتھ شلی کی زمین کو بھی ترنہیں کرتی پلکہ بعض اوقات تھی گئے اس کی رطوبت نہیں پہنچی البذا اس کا منہ کھلنے میں طویل وقت لگتا ہے۔

بعض اوقات وہ فوت ہوجاتا ہے اوراس پر بچر بھی منکشف نہیں ہوتا اور بھی مریداس تلقین پراپ شیخ کو ملامت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے جاہداں کے کہ مجھے اس تلقین کی حاجت نہیں کیونکہ مجھے اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اور اس سے یہ حقیقت غائب ہوجاتی ہے کہ شیخ کا کام محصلی گاڑ حمنا تھا اور مرید پر ذکر اور پہندیدہ اعمال کی کثرت لازم ہے۔ پھراگر مرید پر کشف میں تا خیر ہوجائے تو بیاللہ تعالی کی طرف سے ہاس میں مرشد کا کوئی عمل وظر نہیں۔

اس کم ہمت مرید کا تھم وہی ہے جواس روٹی کا ہے جس میں چتماق سے آگ نکالی جاتی ہے آگروہ خشک ہوتو شعلہ اس سے متعلق ہوجا تا ہے درنہ ہر شعلہ جواس میں آگ کی چنگاری سے اتر تا ہے وہ بھے جاتا ہے۔ وہ مارہ تلقین

مجر جب مرید کوتلقین حاصل ہوجائے اور اس سے کوئی گناہ یا ہے ادبی سرز دہوتو اس پر دوبارہ تلقین واجب ہے تا کہ شیطان اس کے جسم اور دل کے شہرسے لکل جائے کیونکہ تلقین شیطان کونکالتی اور بے ادبی اسے داخل کرتی ہے۔
میں نے سیدی محمد العناوی محلالہ سے سناوہ فریا تے ہے تلقین کے بعد جد رم یہ سید دور کی کار محمد سے دور میں میں میت سامی میں ب

میں نے سیدی محمد الفناوی میں ہوجائے ہو ماتے تھے تلقین کے بعد جب مریدسے ہوا دبی کاارتکاب ہوجائے تو وہ اس دانے کی طرح ہے جس میں کیڑے پڑجاتے ہیں اور وہ گل سر کر گندگی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔اس کے بعد اس (وانے) سے اس اور پتے تکلنے کی امیز ہیں ہوتی چہ جائیکہ اس سے پھل کی توقع کی جائے بلکہ شخص نے جو بچے بویا ہے وہ کمل طور پر منا کتے ہوجا تا ہے۔ (حصرت امام شعرانی محطیہ فرماتے ہیں) اس زمانے کے مریدوں میں یہ بات بکثرت پائی جاتی ہے اس میں سے کوئی میں اسے کوئی میں اسے کوئی ہے۔ میں کہ بین کے جوروح سے خالی ہیں کو یا وہ دیوار سے نکائی میں ایٹ بین کو یا وہ دیوار سے نکائی موٹی ککڑیاں ہیں۔ اللہ تعالی بی نیکی کرنے اور برائی سے روکنے کی طاقت مطاکرتا ہے۔

تلقين خامه كأمتيجه

صوفیا کرام کے سلسلے میں داخل ہونے کے بعد' د تلقین سلوک' جو' د تلقین خاصہ' کہلاتی ہے کا بتیجہ یوں ہوتا ہے کہ شخط اللہ اللہ کی طرف متوجہ ہواور پھر مرید سے کہتے ہوئے کہ ''لا اللہ الا اللہ '' پڑھو، شریعت مطہرہ کے تمام علوم جواس کیلئے مقدر ہوئے کہ ''لا اللہ '' پڑھو، شریعت مطہرہ کے تمام علوم جواس کیلئے مقدر ہوئے کہ ''لا اللہ الا اللہ '' پڑھو، شریعت مطابعہ کی ضرورت باتی نہیں رہتی۔ مرید پرانڈیل دے۔ اس تلقین کے بعد مرتے دم تک کتب شریعت کے مطابعہ کی ضرورت باتی نہیں رہتی۔

حضرت شیخ ابوالقاسم جنید مولید فرماتے تھے: جب میرے شیخ سری تقطی میلائے نے مجھے تلقین کی تو وہ تمام علوم دیدیہ جوان کے پاس تھے میرے دامن میں ڈال دیئے۔ اور وہ فرماتے تھے آسان سے جوعلم بھی نازل ہوا اور اللہ تعالی نے محلوق کیلئے اس تک پاس تھے میرے دامن میں (میرا) حصدر کھا ہے۔

وہ فرماتے تھے: جوفض وعدہ لینے ذکر کی تلقین کرنے اور مریدین کی راہنمائی کرنے کے در ہے ہوتا ہے وہ علوم شریعت میں سندر کی طرح ہونے کا تخاج ہوتا ہے کیونکہ اس کی حرکت میزان شریعت کے مطابق ہونی چاہئے۔ جن خود ساختہ مشائخ نے آج کے زمانے میں کہا کہ تلقین میں یہ بات شرط نہیں ہے کیونکہ اس پر قدرت حاصل نہیں۔ تو ہم ان کو جواب دیتے ہیں تم نے اسلاف مشائخ کو جہالت کی طرف منسوب کیا ہے۔

بہت سے لوگ جوناحق طور پر شیخ بے ہوئے ہیں وہ اس تم کی ہا تیں کرتے ہیں جب وہ کسی مقام کی شرط دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں تو کہتے ہیں تو کہتے کہ وہ لوگوں کے درمیان ذکیل ہوں گے اوراگروہ تربیت یافتہ ہوتا تو کہتا کہ ہم اس بات پرقادر نہیں بھروہ کسی شہر میں اپنے لئے کسی شیخ کوتلاش کرتا تا کہ وہ اسے اس تک پہنچادے جس طرح سچلوگوں نے اس تک رسائی حاصل کی۔
تک رسائی حاصل کی۔

## ☆ ذکر کے فوائداور کیفیت ونز غیبات

 تلتین ذکر کے سلسلے میں س

ہماس سے کین مے کوت سے ذکر کرواگر چمنوری کے بغیر ہو۔

صاحب محم نے ای طرح کہاہے کہ اگر ذکر کے ساتھ ہارگاہ خداد ندی کی حاضری نہ بھی ہوتو ذکر کوترک نہ کرد کیونکہ تہمال اس کے ذکر سے عافل ہونا اس کے ذکر سے دوران عافل ہونے سے زیادہ سخت ( نقصان دہ) ہے کیونکہ ہوسکتا ہے دہ خفلت کے ساتھ دوران عافل ہونے سے زیادہ سخت ( نقصان دہ کہاں کے اس کے ذکر سے اس ذکر کی طرف ترقی دے جو بیداری کے ساتھ ہوا در دہاں سے حضوری ذکرتک اور حضوری ذکر سے اس ذکر کی طرف ترقی دے جو بیداری کے ساتھ ہوا در دیام اللہ تعالی کیلئے مشکل نہیں ہے۔

صوفیاء کرام کااس بات پراجماع ہے کہ ذکر خیب کی جانی خیر کی مقناطیس وحشت زوہ کا نیس (انس پیدا کرنے والا)اور ولایت کامنشور ہے لہذااسے چھوڑ تامناسب نہیں اگر چے خفلت کے ساتھ ہو۔

اگرذکر کی کوئی اور فضیلت ندیمی موتی اور صرف بھی فضیلت موتی کہاس کیلئے کوئی وفت مقرر نہیں تو یہ بھی کافی تھی ارشاد عمری ہے:

والنين يذه وودن الله تهاما وتعوداً وعلى جنوبهم الله تهاما وتعوداً وعلى جنوبهم الله تهاماً وتعوداً وعلى جنوبهم ا

صوفیاء کرام فرماتے ہیں فتح ذکر کا فوری ملنے والا فائدہ یہ ہے کہ ذاکر کو دلجمعی اور سکون حاصل ہوجاتا ہے اور جب ذکر ذاکر پر عالب آجائے تو ذاکر کی روح کے ساتھ مذکور (اللہ تعالی) کے اسم کی محبت مل جاتی ہے تی کہ ایک ذاکر کے سر پر پھر لگا اور خون جاری ہواجس سے ذمین پر "اللہ ، الله" لکھا گیا۔

اے بھائی! جان لوکہ ذکر کا انس اسے حاصل ہوتا ہے جو خفلت کی وحشت کا مرہ چکھتا ہے اور جو ہروفت اس میں معروف ہواس کوانس اور وحشت کا پیتر بیس چلتا اور وہ کسی درندے یا سانپ سے بیس ڈرتا۔

## فغيلت ذكر

ذكر كفواكد سي متعلق بحد با تين ذكركر في ابعد بم فضيلت ذكر سيمتعلق بيان كرت بين كونكدديل براطلاع ك بعددل ووت حاصل بوق ب- امام بخارى امام سلم اورد يكرمور ثين كرام التنظر في روايت كيا: رسول اكرم من المنظر في من المنظر في المنظر في من المنظر في المنظر في من المنظر في ا

کیا میں تہیں ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جوسب سے بہتر ہے اور تہارے مالک کے ہاں بہت پاکیزہ ہے۔
تہارے درجات کو بہت بلند کرنے اور تہارے لئے سونا اور جا عدی خرج کرنے سے زیادہ بہتر ہے اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم
اینے دعمن سے مقابلہ کے وقت ان کی گردنیں مارواوروہ تہاری گردنیں ماریں؟

١ سوره آلعران أيت 191-

محابرام المنكلة في مض كيا (بكي يا رسول الله) بال كول بي يارسول الله آب نے فرمایا: (دیشی الله)) الله کا ذکر کرنا۔ <sup>©</sup> معج بخاری اور مجمسلم میں بی مرفوع مدیث ہاللدتعالی نے ارشادفر مایا" بندہ مجمعات طرح یا تاہے جس طرح وہ مجمعے خیال کرتا ہےاور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہول'۔ 🌣

ایک اورروایت ہے

میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میر اذکر کرتا ہے اور میرے (ذکر کے) ساتھ اس کے ہونث ملتے ہیں۔ حضرت معاذین جبل المان فرماتے تھے: میں رسول اکرم علام سے جس آخری کلام کے ساتھ جدا ہوا وہ بیتھا کہ میں نے مرض كيا: (أَيُّ الْأَعْمَالُ أَحَبُ إِلَى اللهِ تَعَالَى) الله تعالى كالله تعالى على الله تعالى الل

آپ نفر مایا: ((وان تموت ولسانك رطب من ذكر الله))

حمهين اس حالت مين موت آئے كتمهارى زبان الله تعالى كذكر كے ساتھ تر مو-

مع بخاری مس مرفوع مدیث ہے ہی اکرم تھا نے فرمایا:

((الله لِحُلِّ شَيْءٍ صَعَالَةِ الْعُلُوبِ نِحُرُ اللهِ وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ نِحُرِ اللهِ)) سنو! ہر چیز کا زیک دورکرنے والی چیز ہے اور دلوں کا زیک اللہ تعالی کے ذکر سے دور ہوتا ہے اور اللہ تعالی کے عذاب سے

اس کےذکر سے بور کوئی چزنجات دینے والی ہیں ہے۔

محابرًام ن يوجها (وكا البهادي سَيل الله؟) جهاد بميني آب فرمايا: ((وكَ أَنْ يَصْرِبُ بِسِيفِه حَتْنَى يَنْقَطَعُ)) تكوارك لِرَاحَي كروه و و جائز بيكي يس این حیان میلانے نای سے میں مرفوع مدیث ذکری ہے (رسول اکرم تالل نے فرمایا) ((لَيَنْ عُرَنَ اللَّهُ تُوم فِي النَّهُ عَلَى الْفَرْضِ الْمَهُ لَوْ يَدْ عُلُّهُمُ اللَّهُ الدَّجَاتِ الْعَلَى)) دنیا میں ایک جماعت فرش براللہ تعالی کا ذکر کرتی ہے تو اللہ تعالی ان کو بلند درجات عطافر ماتا ہے۔ ® امام بخاری اورامامسلم مختلانے این صحبحین میں روایت کیا ہے (مَقَلُ الَّذِي يَنْكُرُ اللَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ اللَّهُ مَقَلُ الْحَيِّ وَالْمَوْتِ) الله بتعالی کا ذکر کرنے والے اور اللہ تعالی کا ذکر نہ کرنے والے کی مثال زعمرہ اور مردہ کی طرح ہے۔

المعيم ابن حيان، كتاب الرقاق، باب دير الحهار عمايجب الخ، رقم الحديث 634 ، صفحه 282 ، مطبوعه: دار المعرفة ، بيروت-

عجع ابن حیان ، کتاب الرقاق ، باب خصر الاستحداب للعد 4 ..... الخ ، رقم الحدیث 814 ، جلد 3 ، مطبوعه: مؤسسة الرساله ، بیروت -

عوت الكبير للبينتي ، رقم الحديث 19 جلدا منحه 80 مطبوعه غداس للنشر والتوزيع الكويت ...

عجع ابن حیان، رقم الحدیث 398 مطبوعه مؤسسة الرساله، پیروت ـ

الله المحيح بخاري، رقم الحديث 6407 مطبوعه دارطوق النجاه\_ (نوث: يهال لفظ "الله" كي جكه ديه " بيابو حظله محمد الجمل عطاري)

صرت امام احمد اورامام طرانی مکلوانے روایت کیا کدایک فض نے مرض کیایار سول اللہ کلفار ایک المد مخلوبیت اعظم المج انجوگا کس مجام کا اجرسب سے زیادہ ہے؟ آپ نے فر مایا: ((اکھور کھٹر بیٹے کللہ))۔ جواللہ تعالی کاذکرسب سے زیادہ کرتا ہے

ال ك بعد نماز زكوة على اور مدقد كاذكركيا قوم مرجه صنور تلكل في فرمايا: ((المُحَفَّر هُمُّ لِللهُ فِحُرًا)) جوب عذيان وكركرتا هد

حفرت الويكرمديق عَلَّكُ فَصرت عمر قاروق عَلَّكُ عن فر مايا: (يا أبا حَفْعِ ، زَهَبَ النَّالِي وُوْنَ بِحُلِّ حَيْرٍ) المابع حفس (عَلَّكً) وَكركر في والمائم بملائي لے محد

تورسول عَلَيْم نِفْر مايا: ( الْجَلْ) إلى \_ ®

الم مرانی میدون مدیث ذکری ہے (کدرول اکرم عظانے فرملیا)

((لُسَ يَتُحَسَّرُ أَهُلَ الْجَنَّةِ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتَ بِهِمْ لَمْ يَنْكُرُوا اللهَ فِيهَا))

جنتی مرف اس وقت کے بارے میں افسوں کا اظہار کریں مے جوان سے اللہ تعالی کے ذکر کے بغیر گزر کیا۔ ©

طبراني مينيون عى مرفوعاروايت كياب

(مَنْ لَدُ يَكُمُ عِلَا اللَّهُ فَعُلَ بِرِي مِنَ الْإِيمَانِ)

جس فض في الله تعالى كاذكرنه كياايمان ساس كاتعلق فتم موكيا - 3

حضرت في الوالموابب مَنظيفر مات بين : (مَنْ نَسِيَ اللهُ تَعَلَى عَنْدُ حَفَرَبه)

جس فض في الله تعالى كو بعلادياس في الكالكاركيا

طبرانی کی مدیث ہے الشظائفر ماتا ہے

(يا إِنْ آمَدُ أَنْتَ إِنَا نَكُرْتَنِي شُكُرْتَنِي شُكُرْتَنِي وَلَنَا نَسِيْتَنِي كُنْرَتِنِي)

اسائن آدم جبتم میراذ کرکرتے ہوتو میراشکرادا کرتے ہواور جب جھے بحول جاتے ہوتو میری ناشکری کرتے ہو۔ ای فرماتے بین اس نسیان (بحولنے) کا اطلاق الله تعالی سے لاعلی اور اس کے ساتھ شریک تھیرانے سے خطات کے نسیان

پر موتا ہے نیزی تعالی سے منہ مجیر نے والی مخلت نسیان ہواور بی قائل فدمت راستہ ہے۔

المعجم الكيرلطم انى، قم الحديث 407 مطبوعدداد المتشر مكتبدابن تيد، القابره-

مجمع الزوائد، كتاب الا ذكار، باب فغنل ذكرالله ..... الخ ، جلد 2 ، مغه 77 مطبوعه مؤسسة المعارف ، ييروت \_

ى مجمع الرواكد، كماب الاذكار، باب فنل ذكرالله ..... الخ ، جلد 2 مفي 77 مطبور مؤسسة المعارف ميروت .

<sup>﴿</sup> المعجم الاوسط الحريث الحديث 7265 مطبوعه دارالحرين المقاهر هـ (اس عن النت كى جكر النك ك الفاظير الي حظار على المعارى)

تواعب صونياء

## زیادہ نقع بخش ذکر انفرادی انفرادی ہے یا جماعی؟

اگر کہا جائے کہا کیلے ذکر کرنا زیادہ تغیم بخش ہے یا جماعت کی صورت میں؟ توجواب بیہ ہے کہ خلوت والوں کیلئے تنہائی میں ذکر کرنا زیادہ نفع بخش ہے اور جوخلوت تشین نہیں ہیں ان کیلئے جماعت کے ساتھ ذکر زیادہ نفع بخش ہے۔

جری ذکرزیادہ تفع بخش ہے یاسری؟

اکرتم ہوجھوکہ جہری ذکرزیادہ نفع بخش ہے یاسری؟

تواس کا جواب بیہ ہے کہ جن لوگوں نے ابھی آغاز کیا ہے اور ان پر (دل کی) بخی غالب ہے ان کیلئے جہری ذکر کا نفع زیادہ ہے اور جن اصحاب سلوک کے دل مطمئن ہیں ان کیلئے سرتی ذکر زیادہ نفع بخش ہے۔

ذكركيك جمع مونا افضل يابدعت؟

اگرتم سوال کروکہ ذکر کیلئے جمع ہونا افضل ہے یا بدعت ہے جس طرح بعض لوگوں کا خیال ہے ہم کہتے ہیں اجتماع مستحب ہے اور اللہ اور اس کے دسول منافظیم کو پہند ہے اور اس عبادت سے زیادہ افضل کون می عبادت ہے جس میں لوگ جمع ہوکر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور ذکر کی مجلس منعقد کریں۔

اجماعی ذکر کی افضلیت کی دلیل کیاہے؟

(الدينة عندة)) الله نين عندة))

جوقوم بیند کر جمع موکر) اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے فرضے ان کواپے پروں میں لے لیتے ہیں رحمت ان کوڈ ھانپ کتی ہے ان پرسکون نازل موتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان میں ان کا ذکر کرتا ہے جواس کے پاس ہیں (بعنی فرضے)۔ <sup>©</sup> حصرت امام بخاری میکھانی نے مرفوع حدیث روایت کی ہے۔ رسول اکرم مُلاَثِیْن نے فرمایا

((إِنَّ اللَّهُ مَلَائِكَةُ يَطُوفُونَ فِي الطَّرِيقَ يَلْتَبِسُونَ الْهُلَ النِّحْرِ، فَإِذَا وَجَدُواْ قُومًا يَذْكُرُونَ اللَّهُ عَكَانَةُ اللَّهُ تَعَادُواْ: هَلِمُواْ إِلَى حَاجَتِكُونُ اللَّهُ مَلَائِكَةً يَعُوفُونَ فِي الطَّرِيقَ يَلْتَبِسُونَ الْهُلَ النِّحْرِاستوں مِن جَركا فِي بِن اورا اللَّهُ رَكُولا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

ش صحيح مسلم، رقم الحديث 29/2700 ، با بغضل الاجماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر بمطبوع دارا حياء التراث العربي ، بيروت -

ت صبيح ابن حبان، كتاب الرقاق، باب ذكر البيان من جالس.....الخ، رقم الحديث:857 ،جلد 3 مبطوعه: مؤسسة الرسالة ، بيروت -

جب کوئی قوم الله تعالی کے ذکر کیلئے جمع ہوتی ہے اور وہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا جا ہے جیں تو آسان سے ایک منادی عدا کرتا ہے کہ (تم اس مجلس سے اس طرح) افھوکہ تہارے کناہ نیکیوں جس بدل دیئے جائیں گے۔ <sup>©</sup>

حعرت الم مرتدى علاف فصن سند كے ساتھ مرفوع مديث نقل كى ہے كد (رسول اكرم علاف فرمايا)

جب کھولوگ اکٹے ہوکراللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اوران کا مقدر منائے الی کا حصول ہوتا ہے تو آسان سے ایک فرشتہ عماء کرتا کہ جنت کے باغوں سے گزروتو ان سے نفع عاصل کرو محابہ کرام ٹنکاؤنے نے چھا: (وَمَا رَبُناهِ الْجَعَةِ بِالْمُونَ اللّٰجَعَةِ بِاللّٰهِ؟) یارسول اللہ ٹاکھ اجنت کے باغات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا (حکق البّہ ہے) ''ذکر کے طلق''۔ ﷺ

(لَآنَ أَفْعَدُ مَعْ قَوْمِ يَذُكُرُونَ اللّهَ تَعَالَى مِنْ صَلَاقِ الْفَدِ حَتَى تَطْلَعَ الشَّمْسُ، آحِبُ إلَى مِنْ اَنْ آغَتِقُ أَرْبَعَةِ مِنْ وَكُدِ إِسْمَاعِيْلِ، وَلَآنَ أَقْعَدُ مَعْ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللهَ تَعَالَى مِنْ صَلَاقِ الْعَصْرِ إلَى اَنْ تَغْرَبُ الشَّمْسِ، آحِبُ إلى مِنْ اَنْ تَعْرَبُ الشَّمْسِ، آحِبُ إلى مِنْ اَنْ تَعْرَبُ السَّمْسِ، آحِبُ إلى مِنْ اَنْ تَعْرَبُ السَّمْسِ، آحِبُ إلى مِنْ اَنْ اَعْتِقُ أَرْبَعَة) أَدْبِعَة)

امام ابوداؤد محلیف فرق حدیث ذکری ہے (کرسول اکرم تالیف نے مایا) میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹے جاؤں جو معنی کی تماز کے بعد سورج کے طلوع ہونے تک اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں تو جھے یہ بات معنرت اساعیل علیہ کی اولا دیس سے چار فلاموں کو آزاد کرنے سے ذیادہ پندہ اور تماز معرسے سورج کے خروب ہونے تک اللہ تعالی کا ذکر کرنے والی جماحت کے ساتھ بیٹھنا جھے چارفلام آزاد کرنے سے زیادہ پندہ ہے۔ ®

جارے ملا مرام فرماتے ہیں حضرت اساعیل علیہ کی اولا دسے فلاموں کی خصیص اس لئے فرمائی کہ حضرت اساعیل علیہ ا کی اولا دیش سے ایک فلام دوسرے ہارہ فلاموں کے برابر ہے۔

جامع الترفدي، كتاب الدعوات، باب ماجاء في القوم ..... الخ ورقم الحديث: 3378 بمطبوعه: دارالسلام ، رياض \_

ى مجمح ابن حبان ، كتاب الرقاق ، باب ذكر ما يكرم الله الله الله الله عنه ، قم الحديث : 816 مطبوعه : دار المعرف ، بيروت م

سنن ابودادُد، كتاب العلم، باب في القصص، رقم الحديث: 3667 مطبوعة: دارالسلام، رياض -

سنن ابوداؤد، كتاب العلم، باب في القصص، رقم الحديث: 3667 مطبوعة: دارالسلام، رياض-

حفرت امام احمد مكاللاف سندس كساته وعفرت ميداللدين عربن عاس الالاسدروايت كياده فرمات بي (يا رسول اللهِ مَا غَنِيمَةُ مُجَالِسِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَدِ؟)

ميس فرض كيايارسول اللداع الس ذكرى فنيمت كياب؟

آپ نے فرمایا((غَنِیمَةُ مُجَالِسِ اللِّعُرِ الْجَنَّةُ)) مالس ذكركي فنبمت جنت ہے۔

حفرت يجع عزالدين بن عبدالسلام مليدفر ماتے بين بيحديث اوراس تنم كى ديكرا حاديث امر (عم) كدرج من بين-كيونكه شارح (عليم) في جس تعلى كاتعريف فرمائي ياس كرف والي كاتعريف فرمائي ياس برفوري يا بعد مس ملنه والى بعلائى (ثواب) كا وعده فرمايا وه كام مامور بهب (كويا اس كاتكم ديا كيا) \_البنة معفرت بيخ عز الدين بن عبدالسلام المنظ ف اس ك واجب المستحب مونے میں تردد کیا (کوئی حتی فیملہن فرمایا)۔

اس سلسله می (لین اجماعی ذکری فضیلت میں) بے شارا حادیث مبارکہ ہیں۔

بہلے اور پھلے علاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مساجد وغیرہ میں اجماعی ذکر مستحب ہے اور اس بات کا کسی نے اٹکار نہیں کیا البتاس ذكرك سيكى سوع موع يانماز يزعف والع ياقرآن مجيدى الاوت كرف والعكويريثاني نهموجس طرح كتب فقديس

امام غزالی تعظیر کی بیان کرده مثال

حعرت امام غزالی میلاند نے کسی مخص کے تنہا ذکر کرنے اور جماعت کے ذکر کوا کیلے آدمی کی اذان اور ایک جماعت کی اذان سے تثبید دی ہے وہ فرماتے ہیں جس طرح معوذ نین کی جماعت کی آوازیں ایک موذن کی آواز کے مقابلے میں ہوا کے پدول کوزیادہ میا رتی بیں ای طرح جماعت کا ذکر کمی مخض کے پردول کواٹھانے میں اس کے دل برایک آدمی کے ذکر سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے جہاں تک قواب کا تعلق ہے تو ہرایک کواینے ذکر کا ثواب بھی حاصل ہوتا ہے اوراینے ساتھی کے سننے کا ثواب بھی ماتا ہے۔ جماعت کے ذکر میں کشف، بردوں کو دور کرنے کی زیادہ تا جمراس کئے ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے دلوں کو پھروں سے تغییددی ہادر رہ بات معلوم ہے کہ بدا پھر اجماعی قوت سے بی او قاہے کیونکہ جماعت کی قوت ایک مخص کی قوت سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس لنے صوفیا وکرام نے ذکر کیلئے بیشرط رکھی ہے کہ پوری قوت کے ساتھ کیا جائے اور انہوں نے اللہ تعالی کے اس ارشادکرامی سے استدلال کیا ہے۔

﴿ ثُمَّ قَسَتَ عَلُوبِكُمْ مِن بَعْدِ دَلِكَ فَهِي كَالْحِجَارِةِ أَوْ أَشَدُّ تَسُولًا ﴾

(ابو متقله محمداجمل عطاري)

المجمع الزوائد، كتاب الاذكار، باب ماجاء في مجالس الذكر، جلد عم المعادعة : دارالسلام، رياض ـ

على يهال بديات يادرب كراكر ذكر يهلے سے مور بائے وابنماز يوسے والا بسونے والا يا قرائت كرنے والا آئے تو ذكر والوں كومنع ندكيا جائے گا۔

\_ سوره بقر م740\_

پھراس کے بعد تہارے دل بخت ہو گئے تو وہ پھروں کی شکل ہیں بلکہاس سے بھی زیادہ بخت۔ تو جس طرح پھر قوت کے بغیر ہیں ٹو شااس طرح ذکر دل کے بکھرے ہوئے معاملات کو جمع کرنے ہیں اس وقت اثر کرتا ہے جب اس میں قوت پائی جائے۔ کون سا ذکر افضل ہے؟

اگر بوجها جائے کہ صرف "لَا إِلَّهُ إِلَّا الله "كاذكرافضل ہے ياس كساتھ "مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ الله "كااضاف بمى كيا جائے۔ تواس كاجواب يہ كہ ساكلين كذكر ميں "مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله "كلمات كي بغير صرف "لَا إِلَّهُ إِلَّا الله " بُرْ حنا افضل ہے تاكہ ان كولوں كو الله تعالى كے ساتھ "مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله " بمى بِرْ منا افضل ہے۔ افضل ہے۔ افضل ہے۔

اس کی تشرت ایول ہے کہ "محمد رسول اللهِ" اقرار ہے اور اقرار زندگی میں ایک بار بھی کافی ہے اور تو حید کے تکرار ہے نغول کے بردوں کوزیادہ سے زیادہ دورکر کے روشن حاصل کرتا ہے۔

علاوه ازین "لا إله إلا الله" پر منارسول اکرم منافظ کے مکم کی تعیل ہے کیونکہ آپ نے فرمایا: ((لا إله إلا الله)) اور یہ عین اثبات رسالت ہے۔

اى كے بعض روايات من "لا إلة إلا الله" براكتفا كيا كيا ہے۔

رسول اكرم عَلَيْمُ فَعَرَ مَا يَا: (أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلُ النَّاسَ حَتَى يَعُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِي يماء هُمْ وَأَمُوالُهُمْ إِلَّا بِحَقِي ٱلْمِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ))

جھے مم دیا گیا کہ مں اوکوں سے لڑوں حی کہوہ "لا اللہ میں کہیں جب وہ یہ کہہد ہیں تو انہوں نے جھے سے اپنی جانوں اورا ہے اوران کا حساب اللہ تعالیٰ پرہے۔ آس روایت میں "وان محمد رسول الله" کا ذکر نہیں فرمایا کیونکہ یہ شہادت (توحید کی شہادت) رسالت کی شہادت کوشامل ہے۔

ذكرافضل ہے يا تلاوت قرآن مجيد؟

اگر ہوجہاجائے کہ ذکرافضل ہے یا قرآن مجید کی طاوت کیونکہ دو ذکر بھی ہے اور طاوت بھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرید کیلئے ذکرافضل ہے اور کامل مخص جسے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی پہچان حاصل ہو گئی اس کیلئے

ملاوت قرآن افعنل ہے۔

اور ذکراور تلاوت سے ہماری مرادوہ ہے جس کوشارع (اللہ تعالی اوررسول عُلاَیْم ) نے کی وقت کے ساتھ فاص نہیں کیا اور وقت مقرر ہوتو ذکرا بی جگہ اور تلاوت اپن جگہ افضل ہے۔

یعن کلمہ پڑھنے سے ان کی جان، مال،عزت کو تحفظ حاصل ہوجاتا ہے لیکن اگروہ شری احکامات کی خلاف ورزی کریں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ ۱۲ ہزار دی

تواعب صونياء

حضرت شخ عزالدین بن عبدالسلام میلیفرماتے ہیں جمعی قرآن مجیدی تلاوت افضل ہوتی ہے اور بھی ذکر افضل ہوتا ہے۔ اکلہ اکلہ کرنا افضل ہے یاک اللہ اللہ بڑھنا؟

اس بات بین علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ "الله الله الله" افضل ہے یا" لا الله الله"؟
صوفیا کرام کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ مبتدی (ابتداء کرنے والے) کے لئے اسم جلالت (لا الله الا الله) افضل ہے کہ بورصوفیاء فتہاء اور محدثین کے نزدیک" لا اله الا الله" مبتدی اور تھی دونوں کیلئے افضل ہے۔
جب کرایک جماعت کے نزدیک "لا اله الا الله" مبتدی کا ذکر ہے اور "الله الله "فتی کا ذکر ہے۔
ان تینوں قرام ہو والوں کے پاس دلائل ہیں۔

# مریدین کوخرفه پہنانے کے سلسلہ میں ان کی سند

جہاں تک مرید کوخرقہ بہنانے کے سلسلے میں صوفیا کی سند کاتعلق ہے تو ہم نے حضرت حافظ ضیاءالدین مقدی ٔ حافظ ابن بیدی، حافظ العصر شخ جلال الدین سیوطی المتنظم سے روایت کیا کہ حضرت حسن بھری اور حضرت اولیں ایجانگا اپنے مریدین کوخرقہ بہناتے تھے۔

اور حعرت حسن بھری پیکھی تاتے سے کہ انہوں نے حضرت علی الرتفنی ڈاٹٹو کے دست مبارک سے خرقہ پہنا۔ حضرت اولیں قرنی پیکھی کے دست مبارک سے خرقہ پہنا، ان دونوں نے رسول اکرم خاکھی اولیں قرنی پیکھی کے مبارک ہاتھوں سے خرقہ پہنا اور رسول اکرم خاکھی نے اپنے رب جان کے حکم سے حضرت جریل طابقا کے ہاتھوں خرقہ پہنا۔

اے بھائی! جان او کہ بعض محد ثین مسلسل خرقہ پوٹی کی سند کے مجے ہونے پرطمن کرتے رہے کہ جردور شی اس سند کو اتصال مام بیاں اور کہ بعض محد ثین مسلسل خرقہ پوٹی کی سند کے مجے ہونے پرطمن کرتے رہے کہ جردور شی اس سند کو اتصال مام بیاں الدین سیوطی پیکھی تھو لیے اوان ہوں نے 'مونا ظامد ہے'' کی ایک جماعت کی اجباع میں اس کی سند کے طریق کو مجھے قرار دیا ہیز حضرت حسن بھری پیکھی کے حضرت علی المرتفنی ڈاٹٹو سے ساع کو بھی درست قرار دیا جس طرح صوفیا مرکز تھیں ذکر کی سند کے بیان میں گزرچکا ہے جی کی گرفتہ کی کالی رائے می الدین ابن عمر فی پیکھی اسے تھی حاصل کرنے کی فاطر ہے اور میں نے اس سلسلے میں کوئی دلیل قبلی وکٹھ آجد گونی فیلے فیلے کہا گیا کہ بیکا میزرگوں کے مل سے تھرک حاصل کرنے کی خاطر ہے اور میں نے اس سلسلے میں کوئی دلیل قبلی وکٹھ آجد گونی فیلے فیلے فیلے کوئی کی میزرگوں کے میں سیسلے میں کوئی دلیل کی کھیلا کی بیکا میزرگوں کے میں سیسلے میں کوئی دلیل کی کھیلا کوئیلا کی بیکھی اور میں نے اس سلسلے میں کوئی دلیل کی کھیلا کی بیکھی اور میں نے اس سلسلے میں کوئی دلیل کی کھیل کے مور کے مور کے اور میں نے اس سلسلے میں کوئی دلیل کی کھیل کے مور کی کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کی سیسل کے کھیل کے کھیل کی دیسے کی کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کے

وه "الفتوحات" كے پچيوس باب ميں فرماتے ہيں: صوفياء جوخرقہ پوشي كرتے ہيں ميں اس كا قائل نہيں تعااور ميں مرف

محبت اورآ دب كوخرقه مجمتا تغار

فرماتے ہیں اس لئے کہ اس کے پہنانے کی سندرسول اکرم طابی سندسل ہیں ہے لیکن جب میں نے مکہ کر مہیں معنرت خطر طابی کو دیکھا کہ وہ اولیا وکرام کو پہنا رہے ہیں تو میں اس وقت سے اس کا قائل ہو گیا اور میں نے جمرا سود کے سامنے ان (حضرت خطر طابی) کے ہاتھ سے خرقہ پہنا اور اس کے بعد میں نے لوگوں کو پہنا نا شروع کر دیا۔ اس طرح بعض مواقع پر میں نے حضرت عیسی طابی کے ہاتھ سے خرقہ پہنا۔

حضرت محی الدین ابن عربی مینون ماتے ہیں خرقہ پوشی کی حکمت اور رازیہ ہے کہ جب شیخ کسی فقیر کو کامل بنانا چاہتا ہے اور شیخ پر جب حال کا غلہ ہوتا ہے تو وہ اس کیڑے کو جو اس نے پہنا ہوا ہوتا ہے اتارکر اس مرید کو پہنا دیتا ہے جس کی تعمیل کا وہ ارادہ کرتا ہے ہیں وہ حال اس میں جاری ہوجا تا ہے اس وقت اخلاق میں اس کا حال کمل ہوجا تا ہے۔

بیلباس عارفین میں معروف ہے جس طرح بادشاہ خلعت (قیمتی جوڑا) پہنا تا ہے اور جو حال کے بغیر پہنا تا ہے تویہ مرف مشابہت اور تیمرک ہے اور پچھ نہیں۔

## خرقہ پہنانے والے کی ذمہداری

حضرت شیخ مری ابوالعباس و کیناندے ذکر کیا کہ جوخص مریدین کوسلوک کے طریق کاخرقہ پہنائے اس پرلازم ہے کہاں کی سند کے راویوں کالتین ضروری ہوتا ہے۔ لیکن جولوگ کی سند کے راویوں کالتین ضروری ہوتا ہے۔ لیکن جولوگ جذبات الہمیہ والے بیں ان پرمشائخ کی تعیین ضروری نہیں اگر وہ مرید کوخرقہ پہنا ئیں کیونکہ یہاللہ تعالی کی طرف (براہ راست) ہدایت ہے اور بغیر واسطہ کے ان پراحسانات کا دروازہ کھلتا ہے۔

## مصنف كتاب كاخرفه ميارك

جبتم نے بیہ بات جان لی تو میں نے خرقہ مبارک اپنے سردار اور مولا شخ الاسلام ذکریا انصاری میکھیے ہے بہنا جو معزت امام شافعی میکھیے کے چیرے کے سامنے شخ مجم الدین خوشانی میکھیے کوڑی میں مدفون ہیں۔ انہوں نے میرے لئے شملہ لٹکایا یہ واقعہ ۱۱۴ ھا ہے۔

انہوں نے بیخرقہ سیدی شیخ محر خمری میکا ہوسے پہنا جومحلہ کبری (قاہرہ) میں مدفون ہیں انہوں نے سیدی احد زاہد سے پہنا ، انہوں نے سیدی دامنوں ہے ہے۔ پہنا ، انہوں نے سیدی جسیدی ہوسے ہے ہے انہوں نے سیدی ہی سے پہنا 'انہوں نے شیخ محدوداصفہانی کے ہاتھ سے پہنا 'انہوں نے شیخ عبدالعمدالعلتری سے پہنا 'انہوں نے شیخ نجیب الدین علی بن برغوش کے ہاتھ سے پہنا 'انہوں نے شیخ محداللہ بن سیروردی کے دست مبارک سے پہنا 'انہوں نے اپنے بچا نجیب سحر وردی سے پہنا 'انہوں نے اپنے بچا قامنی وجیہ محمداللہ بن سیروردی کے دست مبارک سے پہنا 'انہوں نے اپنے بچا نجیب سحر وردی سے پہنا 'انہوں نے اپنے بچا قامنی وجیہ

صرت امام شافعی بیشنه کا مزارمبارک قاہرہ (مصر) میں ہے۔الحمد لله! راقم (محمصدیق بزاروی) کو 2005ء میں وہاں حاضری اور فاتخہ خوانی کی سعادت حاصل ہوئی۔۱۲ بزاروی

الدین کے ہاتھ سے پہنا انہوں نے اپنے والد محمد المعروف عمویہ کے دست مہارک سے پہنا انہوں نے شخ احمد دینوری سے پہنا انہوں نے حضرت ابوالقاسم جنید (بغدادی) کے مہارک ہاتھ سے پہنا۔انہوں نے حضرت ابوجمنفر الحداد کے دست مبارک سے پہنا انہوں نے حضرت المجمنوں کے دست مبارک سے پہنا انہوں نے حضرت المجمنوں کے دست مبارک سے پہنا انہوں نے حضرت ابراہیم بن اوہم کے مبارک ہاتھوں سے پہنا انہوں نے حضرت موئی بن یزیدالراعمی کے دست مبارک سے پہنا انہوں نے حضرت موئی بن یزیدالراعمی کے دست مبارک سے پہنا انہوں نے حضرت اولیں قرنی کے دست مبارک سے پہنا المرضی منافی المرتضی میں اور انہوں نے حضرت عمرفا روق اور حضرت علی المرتضی منافی کے دست مبارک سے پہنا۔ جب رسول اکرم منافی المرتضی وحضرت اولیں قرنی موالئے سے پہنا۔ جب رسول اکرم منافی المرتفی وحضرت اولیں قرنی موالئے سے پہنا۔ جب رسول اکرم منافی المرتفی وحضرت اولیں قرنی موالئے سے ملاقات کا حکم فرمایا۔

حضرت امام عمر فاروق اور حضرت امام علی الرتفنی فافات نی اکرم خافی کے دست مبارک سے بہنا اور رسول اکرم خافیل فی المرتفی فی المرت نی اکرم خافیل کے دست مبارک سے بہنا اور رسول اکرم خافیل کے حضرت جبریل ملیق کو اللہ کاللہ کا لیکھا کے ماجی سے بہنا یا حصرت جبریل ملیق کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کا

كرسول اكرم مَالِيَّا فِي شِهُ مَعراج ايك نوراني صندوق ديكها حضرت جريل اليَّا في است كهولاتواس مِيل مرخ مبز اورسا وخرق تقط آپ نے بوچها: ((يا جبريُّلُ مَا هٰذَا؟)) اے جريل! يدكيا ہے؟ انہوں نے كہا: (هٰذِةِ خِرقَ تَكُونُ لِخُواصِ الْمِيْكَ) يخرق بِين جوآپ كي امت كے خاص لوگوں كيكے ہيں۔

یے اور میں نے کسی دوسری جگہاسے نہیں دیکھا۔ پس تمام تعریفیں اللہ تعالی کیلئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب پیکلام ختم ہوا اور میں نے کسی دوسری جگہاسے نہیں دیکھا۔ پس تمام تعریفیں اللہ تعالی کیلئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب

مقدمة موكيا اب مم كتاب كابواب كا آغازكرت بي اوركت بي :

000

تواعب صونياء

پېلاباب

## آ داب مرید کے بیان میں

آداب مریداوراس سلیلے میں جو پھیمشائے نے فرمایاان میں سے پھیکاذکر کے میت بھی میں سے پھیکاذکر کے معبت بھی میں سیا ہونا

اے بھائی! جان اوا مرید کے تمام آ داب وقعیلی طور پر شار کرنامشکل کام ہے البتہ ہم ایک مناسب حصہ ذکر کرتے ہیں۔
یفیخ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی پوشیدہ صلاحیتوں کو با ہر نکا لے اور بے شک اللہ تعالی نے ہر دوح میں اس مخص ہے متعلق تمام خوبیاں اور خامیاں پھیلا دی ہیں۔ پس شخ اسے جس کام کا تھم دیتا ہے یا جس کام سے دو کتا ہے وہ اس کی روح میں پوشیدہ ہوتا ہے تین کوئی ایس کوئی ایس چیز نہیں ہوتی جو خارج سے اسے دیتا ہے۔ ابتداء میں مرید کی مثال اس مخطلی کی طرح ہوتی ہے جس میں درخت چھیا ہوتا ہے جواس جواس جگر لیفت میں صدق اور کذب (جموث) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اگروہ چاہے اور وہ اس کے پل سے افع اندو ہوتی ہے اور اس قدر پھل دیتی ہے کہ وہ اپنی پڑوسیوں (ساتھیوں) سے زیادہ معزز
ہوجاتا ہے اور وہ اس کے پل سے نفع اندو نہوتے ہیں بلکہ وہ اس کے تمام شہراور ملک میں پھیل جاتا ہے اور وہ اس سے نفع انفاتے
ہیں اور بول اس کی سچائی اور صالحیت عام و خاص پر ظاہر ہوجاتی ہے جی کہ اگر وہ ویٹی نیکو کاری کو ان سے چمپاتا چاہے تو چمپائیس
سکتا اور اگر طریقت کی محبت میں مرید جموتا ہوتو اس کے جموث کے درخت کی شاخیس پھیل جاتی ہیں اور اس کی منافقت عام ہوجاتی
ہے اور وہ اس سلسلے میں اپنے ساتھیوں سے آگے بڑھ جاتا ہے اور پورے شہر بلکہ ملک میں اس کی شھیر ہوتی ہے اور ان کے سائے
اس کی منافقت اور دیا کاری ظاہر ہوجاتی ہے جی کہ اگر وہ سچ آ دی کی صورت میں ظاہر ہونا چاہتو اس پر قادر نہیں ہوتا کے وکہ اس کے گھٹیا کام اس کو جمٹلاتے ہیں اور طریقت اسے ذیل ورسوا کرتی اور تھوڑ دیتی ہے اور اللہ تعالی پر جموٹ ہوئے کی سر اے طور پر وہ عام لوگوں میں شار ہوتا ہے۔

بعض اوقات الله تعالى اسے سپائى كى خوشبو عطاكر كے واپس لے ليتا ہے اور اس كے بارے بيس تمام لوگ كہتے ہيں۔ فلاں فض كانام نفراء كى فہرست سے نكال ديا كيا اور اس بيس ان لوكوں كى خوشبو بيس سے پچو بحى باقى نہيں اب اس كى حالت بير ہوتى ہے کہ وہ شملہ لٹکا تا ہے، بالوں کو بردھا تا ہے، اونی لباس پہنتا ہے اور فقراء کا ٹاف (والا) لباس زیب تن کرتا ہے لیکن لوگ اسے ادب سے نگاد یکھتے ہیں اور اس سے فقر کاسلب کی فض پر پوشیدہ نہیں ہوتا۔

تواے بھائی! اللہ والوں کے راستے کی طلب میں اپنے معاملے کو صدق پر استوار کر، ورنہ طریقت تجے چوڑ دے گی اگر چہ زیادہ وقت گزرچکا ہو۔اللہ تعالیٰ بی تجھے ہرایت عطا کرنے والا ہے۔

جبتم نے بیہ بات جان لی تو میں اللہ تعالیٰ کی تو فیق ہے کہتا ہوں کہ مرید کوشن کی محبت میں سچا ہونا جا ہے کیونکہ راہ سلوک میں پوشیدگی کے وقت وہی اس کا رہنما ہے جس طرح تاریک راتوں میں حاجیوں کیلئے کوئی رہنما ہوتا ہے۔ محبت کوا طاعت لازم جب کہ عدم محبت کو مخالفت لازم ہوتی ہے اور جوشن اپنی دلیل (رہنما) کی مخالفت کرے وہ بحث جاتا ہے اس کا سفر ٹوٹ جاتا ہے اوروہ ہلاک ہوجاتا ہے۔

شیخ کی محبت میں سپائی کامعیاریہ ہے کہ کوئی پھیرنے والی چیز اسے شیخ سے نہ پھیرے نہ مکواریں اور نہ بی بناوٹی محبت ایک مرید کا دعویٰ

ایک فض نے اپنے شیخ اور برادران طریقت کی محبت میں سپا ہونے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ اسے پھیرنے والی چیز پھیر نہیں سکتی اگر چہوہ لوگ اسے ناحق طور پر چھوڑ دیں۔اس کی یہ بات عام اور خاص لوگوں میں پھیل گئی چنانچہ ایک دن وہ کھڑا ہوا اور نظراء کے سامنے پڑھنے لگا۔۔۔

لَوْ عَنْبُونِي كُلُّ يُومِ وَلَيْلَةِ ..... عَلَى غَيْرِ نَنْبِ سَرَّنِي وَرَضِيتُ

اگروہ بجمے ہردن اور رات بیل عذاب دیں اور میراکوئی گناہ بھی نہ ہوتو بجھے خوشی ہوگی اور بیل اس بات پر راضی ہوں گا۔
تجربہ کار مریدین بیل سے ایک فض نے اس سے کہا تو جموٹ بولٹا ہے ہیں وہ تشویش بیل پڑ گیا اور اس بات کا اثر اس کے چربے سے منا ہر ہور ہاتھا۔ چنا نچ فقراء نے بالا تفاق اسے جموٹا قرار دیا اور اس سے کہنے گئے تو یہ بات کس طرح کہتا ہے جبکہ کی فض کے یہ کہنے سے قوریشان ہوگیا ہے کہ تو جموٹ بولٹا ہے جب تو ایک کلتہ برواشت نیس کر سکا قو دن رات کی گناہ کے بخیر عذا ب کسے برداشت کر سے گا۔ چنا نچ اس دموٹی کرنے والے نے بخش ما تکی اور اللہ تعالی تیری ہدایت کا ماکس ہے۔
اے بھائی! مجت شیخ بیل ہوگی افتیار کر ہر بھلائی عاصل کر سے گا اور اللہ تعالی تیری ہدایت کا ماکس ہے۔

المحنامول سے توبہ كرنا

مریدی شان سے بہ ہے کہ شخ کے عہد (بیعت) ہیں اس وقت تک داخل نہ ہوجب تک تمام ظاہری اور باطنی گنا ہوں مثلاً غیبت شراب نوشی حسد کیندوغیرہ سے توبہ نہ کرے۔ <sup>(()</sup>جس طرح اسے جا ہے کہ عزت اور مال کے حوالے سے تمام خالفین کو

ان گناہوں کی معرفت اوران سے بیخے کے لیے کتاب'' باطنی گناہ اوران کاعلاج'' کا مطالعہ ضرور فرما ئیں جو مکتبہ اعلیٰ حضرت نے ہی شائع کی ہے۔
(ابو حظلہ محمد اجمل عطاری)

راضی کرے کیونکہ طریقت کی حاضری ،اللہ اللہ کا و میں حاضر ہونا ہے اور جوش تمام ظاہری اور باطنی گنا ہوں سے توبہ نہ کرلے اس كيلي طريقت ميں داخلہ درست نہيں۔اس كاتكم اس مخض كى طرح ہے جونما زشروع كرے اوراس كے بدن اورلباس براس قدر نجاست ہوجومعاف بیں ہے یااس کو پانی نہ پہنچایا (ندومویا) تواس کی نماز باطل ہے۔

اوراً گراس کا پینے برے اولیاء کرام سے موتوجب تک اپنے آپ کو پاک نہ کرلے اس کے ساتھ ایک قدم چلنے پر بھی قادرنہ ہوگا۔ اکثر لوگ اس بات سے غافل ہیں وہ مرید سے عہد و پیان لیتے ہیں حالانکہ اس پر ظاہری اور باطنی کناہ ہوتے ہیں۔ بندوں کے مال اور عزت کے حوالے سے حقوق تو ایک طرف رہے ایسا مخص طریقت میں کوئی فائدہ حاصل نہیں کرسکتا۔

میں نے سیدی علی الخواص میلاسے سناوہ فرماتے ہیں "اللہ والوں کا طریق جنت میں داخل ہونے کی طرح ہے ہیں جس طرح ان میں سے کوئی مخف جنت میں داخل نہیں ہوسکتا جب تک اس پرکسی انسان کاحق ہوجس طرح حدیث شریف میں آیا ہے ہیں ای طرح الله تعالی کی طرف جانے کیلئے (طریقت) کا ہمی تھم ہے۔

توبكامطلب بيب كه جوهل شريعت مين فدموم باس ساس على كاطرف رجوع كرنا ب جوشر يعت مي محود ب اور ہرتوبہ کرنے والا اپنے مرتبہ کے اعتبار سے توبہ کرتا ہے بعض اوقات کسی کام پرایک مخص کی تعریف کی جاتی ہے اور دوسر الخف اى كام سے بخشش ما تكتا ہے اور يہ "حسنات الكردار "سينات المقرين" (نيك لوكوں كى نيكيا ل مقربين كے كناه موتے ہیں) کی صورت ہے۔

جوفض شریعت کی خالفت خواہش کے مطابق کھانے اور حرام کاموں کے ارتکاب پر ڈٹ جائے اور بار باراس کا ارتکاب كرے اس كے اور طريقت كے درميان اتنا فاصله ہے جتنا آسان اور زمين كے درميان ہے اوربيہ بات واضح ہے كنفس كاكام جموٹے دعوے کرنا ہے۔ بعض اوقات وہ توبہ میں سچا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ وہ جموٹا ہوتا ہے۔ لہذاوہ جس مقام برتوبہ کا دعویٰ كرے وہاں اس كى سيانى كوشنے كى كواى سے قبول كيا جائے حتى كدوہ ايسے مقام تك پہنچ جائے كہ جب بھى وہ يلك جميئے كے برابر اسيخ رب سے غافل موتو توبركرے محروه الله تعالى كى تعظيم ميں بميشه ترقى پذير موكا اور تعظيم كےسلسلے ميس كى مقام پرنيس رے كااور نداسے قرادا نے گا

مشائخ نے توبہ کے بارے میں (مندرجہ بالا) ارشادفر مایا ہے توبہ کبیرہ گناہوں سے توبہ ہے پھر صغیرہ گناہوں پھر مروہات اور پھرخلاف اولی کامول سے اور اس کے بعد نیکیوں پڑھمنڈ کرنے سے توبہ کرے پھراس بات سے توبہ کرے کہ وواپنے آب وزمانے کے نظراء سے شارکرے اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے۔

المحران کے ساتھ مجاہدہ کرنا

مرید کی شان میں سے بیربات بھی ہے کہ وہ اپنانس سے ہمیشہ لڑتارہ (مجاہدہ کرے) اور اس کے ساتھ بھی بھی سکے نہ

تواعل صونياء

حضرت في الوعلى وقاق ميكانية فرمات سفي:

''جوخف اپنے ظاہر کومجاہدہ کے ساتھ مزین کرتا ہے اللہ تعالی اس کے باطن کومشاہدہ کے ساتھ مزین کرتا ہے اور جوخص ابتدائی مراحل (سلوک کی ابتدائی) میں اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ ہیں کرتا وہ طریقت کی بوجمی ہیں یاسکیا''۔

کیونکہ اللہ والوں کے راستے کے خصائص میں سے یہ بات ہے کہ بندہ جب تک اپ وکمل طور پرطریقت کے سپر د نہیں کرتا طریقت اسے اپنے بعض بھی نہیں دیتی۔

حضرت الوعثان مغربی و کالیفر ماتے تھے:

جو خص بیرخیال کرے کہ مجاہدہ کے بغیراس پراس طریق (طریقت) میں سے کوئی بات منکشف ہوگی اس نے محال کا قصد کیا۔ حضرت ابوعلی دقاق میلینفر ماتے تھے:

" جو خص ابتداء میں کمر انہیں ہوتاوہ انتہامیں بینے ہیں سکتا''۔

حفرت حسن عرار میشد فرماتے تھے:

صوفياء كطريقه كى بنيادتين چيزين بين:

1 مريداس وقت كهائج جب فاقد كي حالت مو

2 اس وقت سوئے جب نیند کا غلبہ ہو

3 جب ضرورت شرعیه به وتو گفتگو کرے

حضرت سيدابراجيم بن ادهم والمنظفر ماتے تھے:

كوكي معنى صالحين كادرجداس وقت حاصل نبيس كرسكتاجب تك اس ميس جيد صلتيس ندمول -

1\_نفس سے جاہدہ 2\_نفس کوذلیل کرنا 3\_شب بیداری 4\_دنیا سے کم حاصل کرنے کی جاہت 5\_دنیا کے چلے جانے

برخوش مونا 6-اميدكم ركمنا-

حضرت بلي مفله كامجابره

حضرت شبلی میلد کوجب نینداتی تواین آپ کوخیزران (درخت) کی شاخوں کے ساتھ مارتے تھے تی کہ بعض اوقات

مبح ہونے سے پہلے لکڑیاں ختم ہوجا تیں۔

اورا کڑا پنک کامرمدلگاتے تا کہ آپ کو نیندنہ آئے اورا کڑا پ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو دیوار پر مارتے جب آپ کو کوئی ایس چیز نہائی جس کے ساتھوا پنے آپ کو ماریں اور فر ماتے تھے: "مَاهَالَئِنی شَی وَ إِلَّا وَدَ کَا بَعْنَ ہُو ہِیْرِ جھے پریشان کرتی ہے میں اس پرسوار ہوجا تا ہوں۔

قواعل صوفياء

میں کہتا ہوں کہایسے کام کرنے والوں پرکسی کواعتر اض نہیں کرنا جاہے کیونکہان کے نزدیک بیکام کرنا دوخرابیوں میں ے کم درجہ کی خرابی کوا عتیار کرنا ہے اور بیلوگ سخت تکلیف برداشت کرنے کو نیندیا کسی اور وجہ سے اللہ تعالی سے ففلت اعتیار کرنے كمقابلي من بكا بجعة تع جبكه دوسر الوكول كامعاملهاس كريكس بدالله تعالى بهتر جانتا ب-

## المه بوقت ضرورت بی کلام کرنا

مرید کی شان سے بیہ کہ وہ کسی مغرورت یا شرعی حاجت کے بغیرنہ تو کلام کرے اور نہ خاموش رہے اور فغول مختکو کا دروازه بالكل بندكر\_\_\_

فقهاء كرام نے قلت كلام كورياضت كاركان من سے ايك ركن شاركيا بحضرت بشير بن حارث مكيليفر ماتے تھے: (إِذَا أَعْجَهِكَ الْحُلَامُ فَاسْكُتْ وَإِذَا أَعْجَهَكَ السَّكُوتُ فَتَكَلِّمُ

جب حميس كفتكوكرنا المجا ككة خاموش رمواور جب حميس خاموش المجي ككة مختكوكرو

(لیعن قس کی خواہش کو پورانہ ہونے دو) کیونکہ کلام میں نفس کی خواہش شامل ہوتی ہے اور مدح کی صفات ظاہر ہوتی ہیں حعرت ابوبكرمديق ظافا كثراب منه مل يقرر كت تعا كه كلام كم مويس جب آب بمقعد كلام كااراده فرمات تو يقرك وجه ے میادآ جاتا۔

> كهاكياب كرانبول في سنت كمطابق الهامندين بقرركما رسول اكرم مَن يَخْرُ مايا ((هَلْ يَجِبُ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وَجُوهِهِمْ أَوْ عَلِي مَنَاخِرَهُمْ إِلَّا حَصَائِدٌ ٱلْسِنَتَهُمْ)) لوگوں کوان کے منہ کے بل جہنم میں ان کی زبانوں کا کا ٹا ہوا گرائے گا۔

## ﴿ شریعت کے مطابق بھوکار منا

مریدکا کام شرعی طور پرزیادہ سے زیادہ بعوکار مناہاور بیطریقت کے برے ارکان میں سے ہے جس طرح شریعت نے میدان عرفات کے وقوف کوج کاسب سے بوارکن قرار دیا دیا ہے ای طرح اولیا مرام نے بھوک کوطریقت قرار دیا ہے۔ اركان طريقت جارباتيس بين:

(1) مجوك (2) كوشه يني (3) شب بيداري (4) كم كفتكوكرنا - جب مريد مجوكا موتا بي تين اركان اس كى خصوصیت کے طور براس کے تالع ہوتے ہیں کیونکہ بھوکا آدی مفتکوم کرتا ہے بیدارزیادہ رہنا اورلوکوں سے الگ رہنے و پند کرتا ب\_اسسليلي من انبول نے بياشعار پر مع بين:

<sup>🛈</sup> سنن ترندی، کتاب الایمان، باب ماجاء فی حرمة الصلو ق، جلد 5 مسنحه 12 مطبوعه موفعی البایی الحلعی بمصر

يَيْتُ الْولَايَةِ قِسْمَتُ أَدْكَانَهُ سَاكَاتُنَا فِيْهِ مِنَ الْأَبْدَال مَايَدُنَ صُمْتُ وَ إِعْتِرَالُ دَائِمًا وَالْجُوعُ وَالسَّهُرُ النَّرِيَّةُ الْفَالِي ہارےمشائ جن میں ابدال بھی منے ولایت نے ولایت کے کمرانے کو جارار کان میں تقسیم کیا ہے خاموثی عزالت سینی بعوك اورائهاني ياكيز وقيتي بيداري امام تشيري ميشكيه كافرمان

حعرت ابوالقاسم مثيري ميليغرماتي بين:

(إِنَّمَا أَسَاسُ بَابُ الطَّرِيقِ الْجُوْعِ لِلْأَنَّهُمْ لَمْ يَجِدُوا يُنَابِيعُ الْحِصَةِ تَحْصِلُ لَهُمْ اللَّابِمِ) طریقت کی بنیاد بھوک ہے کیونکہ ان لوگوں (صوفیاء کرام) نے حکمت کے چشمے اس کے ذریعے حاصل کتے ہیں۔ بيلوك آسته آسته ابنا كماناكم كرتے منے حتى كدوه دن رات من ايك لقمه تك بنج محك اوران من سے بعض ايك مجوريا ایک بادام یامند تک پنجے حضرت ابوعثان مغربی میاد مرجه ماه میں ایک تقمه تناول فرماتے تھے۔ حضرت معنى الدين ابن عربي ميلاد فقوحات كميه من فرماتي بي

ممیں یہ بات پینی ہے کہ جب اللہ تعالی نے تقس کو پیدا فرمایا تواس سے بوج ما امکن آئے؟) میں کون مول؟ نفس نے اللہ تعالى سے يو چما فكن أتى؟ من كون مول؟ توالله تعالى في اسے جار برارسال محوك كے سمندر من والا محرفر مايا من كون مول تو نفس نے کما (آنت رہی) تومیرارب ہے۔

حضرت عبدالتدستري ومطلق كأحال

خعرت مل بن عبدالله تسترى مطالبيدره دن كے بعد كهاتے تصاور جب ماه رمضان آتا تو شوال كا جا عدد يكين تك نه كمات اور ماه رمضان كى بررات مرف يانى سے روز وافطاركرتے تاكم موم وصال سے لكل جائيں اور آپ فرماتے تھے: (لَمَّا عَلَقَ اللَّهُ الدُّنيَا جَعَلَ فِي الْجُوعِ الْعِلْمُ وَالْحِكْمَةُ وَجَعَلَ فِي الشَّيْمِ الْجَهْل وَالْمُعْمِيةِ) اللدتعالى نے جب دنیا كو پیدافر مایا تو بحوك میں علم وحكمت كواور فتكم سيرى ميں جہالت اور كناه كوركھا۔ اورآب مطالبب بموك موتے تومضبوط موجاتے اور جب سير موكر كھاتے تو كمزور برجاتے۔ حعرت إبوسلمان داراني مطان فرات تها:

(مِفْتَاحُ النَّذِيَا الشَّهِ وَمِفْتَاحُ الْأَعِرَةُ الْجُوعِ)

د نیا کی جا بی شکم بروری ہے اورآخرت کی جا بی بھوک ہے ان کی مرادد نیوی اوراخروی اعمال ہیں۔ حفرت يجي بن معاذ والمنظر مات بن:

(الشَّهُ مَارٌ وَالشَّهُوا مِعْلُ الْحَطَبِ يَتُولُهُ مِنهُ الْأَحْرَاقِ وَلَا يَنْطَفِيءُ نَارَةٌ حَتَّى يُحَرَّقَ صَاحِبُهَا)

میں میری آگ ہے اور خواہش لکڑیوں کی طرح ہے اس سے جلانا پیدا ہوتا اور اس کی آگ اس وقت تک نہیں بھتی جب تک اس مخص کوجلانہ دے۔

حعرت مل بن عبدالله ميله فرمات بين:

(مَنْ أَرَادَ أَنْ يَاكُلُ فِي كُلِّ يَوْمِ مَرَّتَيْنِ فَلْبَيْنَ لَهُ مُعَلِّفًا)

جوض دن میں دومرتبہ کھانا جا ہتا ہے دہ اپنے گئے کھر لی بنالے (جس میں جانوروں کے آگے جارہ ڈالتے ہیں)۔

حضرت ما لك بن دينار مينيفر مات بين:

(مَنْ أَدَادُ أَنْ يغرالشَّيْطَانَ مِنْ طِلِّم فَلْيَعْصِرُ شَهُوتَهُ) جُوْض جا بتا ہے کہ شیطان اس کے سامنے سے بھا کے وہ اپنی شہوت (خواہش) پرغالب آجائے۔

اس سلسلے میں اسلاف (بزرگان دین) کے اقوال بہت زیادہ ہیں۔اللہ تعالی بہتر جانتا ہے۔

مريدكاكام ادب كاخيال ركهنا

مریدے لیے اللہ تعالی ، اولیاء کرام اوراپ بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ ادب کا طریقہ اختیار کرنا ضروری ہے اوراپی نفس کو بھی بے ادبی کیلئے چیم پوشی کا شکار نہ بنائے۔

حضرت ابعلى دقاق وكلفه فرمات بين:

بندہ اپن عبادت کے ذریعے جنت تک پہنے جاتا ہے لیکن جب تک عبادت میں ادب نہ ہوا ہے رب کی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کرسکتا اور جوفض اپنی عبادت میں ادب کا خیال نہیں رکھتا وہ اپنے رب سے ستر پر دوں میں رہتا ہے۔ اور آپ کی چیز تکمیہ یا ذیوار وغیرہ کا سہار انہیں لینے سے البنة ضرورت کے وقت سہارالیتے آپ فرماتے ہے یہ بداد بی ہے۔

حعرت عبدالله بن جلاء مطليغرماتے تھے:

(مَنْ لَا أَدْبُ لَهُ فَلَا شَرِيْعَةَ لَهُ وَلَا إِيْمَانُ وَلَا تُوْجِيْدُ)

جس مخص کوادب حاصل عمیں اس کا شریعت اور ایمان کے ساتھ ( کامل) تعلق نہیں۔

حضرت ابن عطاء میکایی فرماتے تھے مریداس وقت تک باادب نہیں ہوسکتا جب تک اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیاء نہ کرے کہ می وشام اس کے سامنے اپنے یاؤں نہ پھیلائے۔

حضرت حریزی میشد فرماتے تھے: (مَا مَلَدْتُ رِجَلِی فِی الْعَلُوكِ مُنْدُ عِشُورِین سِنَةٌ) میں نے ہیں سال سے تہائی میں اپنے یاوُں نہیں پھیلائے۔

اورآپ مريد فرمات تے:

الله تعالى كساته برمعا مع من شرى ادب اعتياد كرنا برعم مند كيك زياده مناسب بهاس

nttps://archive.org/details/@zohaibhasanattari

اورشریت میں کی خاص معاملے میں ادب کا خاص طریقہ واضی الفاظ میں بیان ہیں ہوا اور آپ فرماتے ہے:
جب کوئی فض دنیوی با وشاہوں کے ساتھ باد فی کا معاملہ کرتا ہے وہ اپنے نشس کوئل کیلئے پیش کرتا ہے تو جوفض اللہ تعالی کے ساتھ باد فی افتیار کرتا اور اور اللہ کے حرام کردہ کا موں پر جرائت کرتا ہے اس کا کیا حال ہوگا اور آپ فرماتے تھے:
اوب کوچھوڑ تا وحت کارے جانے کا سب سے جوفض بچھونے پر باد فی افتیار کرتا ہے اسے دروازے تک و حکیل دیا جاتا ہے اور جوآ دی دروازے پر باد فی کرے وہ جانوروں کی گرانی پر مامور کیا جاتا ہے۔
اور جوآ دی دروازے پر باد فی کرے وہ جانوروں کی گرانی پر مامور کیا جاتا ہے۔
اوب کے بارے اقوال

حضرت امام ثافعی مینینفر ماتے تھے کہ حضرت امام مالک مینین نے جھے سے فرمایا: اے محد! (حضرت امام ثافعی مینین کانام ہے) (اجْعَلْ عِلْمَكَ مَلْجَادًا دُنِيكَ دَنِيعًا)

اليعلم كونمك اورايين ادب كوآثا بناؤ (يعي علم كم اورادب زياده مو-)

حضرت عبدالرحمن بن قاسم ويليه فرماتے تھے:

میں بیں سال معزرت امام مالک مینای کی محبت میں رہاان میں سے انھارہ سال میں نے علم کے سیمنے میں گزارے اور دو سال علم حاصل کرنے میں صرف کئے کاش میں پورے بیں سال ادب سیمنے میں لگالیتا۔

حفرت فيلي مينية فرمات ته:

بارگاہ خداو تدی کے مقربین کی ایک علامت یہ ہے کہ ان میں کوئی ایک نداق میں مجی ہے ادبی ہیں کرتا تھا تو آئیس ظاہراور
باطنی طور پرفیض خداو ندی حاصل ہوتا کیونکہ بارگاہ خداو تدی کی حاضری ادب خاموثی جلال اور خوف کی حاضری ہے لہذا اس میں
خوش طبعی مناسب نہیں کیونکہ جنس مختلف ہے۔ بلکہ اگر کسی ولی کیلئے حضرت نوح طبیقا کی عمر فرض کی جائے تو زمانے کے گزرنے کے
ساتھ ہیہت میں اضافہ ہوگا کیونکہ تجلیات خداو تدی میں تکر ارنہیں ہوتا ہیں بندے پر جو تجلی وار دہوتی ہے وہ اس لائق ہے کہ اس بارگاہ
میں حاضر محف کوا دب اور ہیبت کے بغیر نہ دی جائے۔ یہ بات مجمود

حضرت الوالحن نوري مطيع فرمات منا

(مِنْ لَمْ يَتَادَبُ لِلْوَقْتِ فَهُو مَقِت)

جوخص ونت کاادبنہیں کرتاوہ غضب کامستحق ہوتا ہے۔

حعرت ذوالنون مصرى والله فرمات تها:

(مَن ترجُم بعركِ الأدب رَجَع مِن حَيث جَاء)

اورجوض ادب جمور نے کی رخصت حاصل کرتا ہے وہ جہاں سے آیا وہاں لوث جاتا ہے۔

ميري آقا محد شناوي ميك فرمات سف

مرید جب طریقت کواختیار کرتا ہے تو اس کا تھم جدید عمدہ والا تھم ہوتا ہے اس کے بعد جب وہ سوئے ادب کا شکار ہوتا ہے
تو اس کا تھم کل کے اس پانی کی طرح ہوتا ہے جسے بھینکا جاتا ہے اور اسے کوئی بھی قبول نہیں کرتا۔ والله تعالیٰ اعلم
خوا ہشات نفس کی مخالفت کرنا

مریدی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ خواہشات نفس کی مخالفت کرے اور وہ جو پچھ (خلاف شریعت) چاہتا ہے اس کی موافقت بالکل نہ کرئے جو خص نفس کی خواہشات میں اس کی لگام کوڈ ھیلا چھوڑ تا ہے وہ اس کو ہلاک کرتا ہے۔
حضرت ابوحفص مینی فرماتے تھے:

جو محض حالات کے دوام پراپنے نفس کو تہمت زدہ نہیں کرتا اور اس کی تمام خواہشات کی مخالفت نہیں کرتا اور نفس کو تمام اوقات اس کی ناپندیدہ باتوں کی طرف نہیں لے جاتاوہ تمام حالات میں معذور ہے۔

حضرت ابو برطبهمانی مطانع ماتے تھے:

"تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان سب سے برا انجاب (رکاوٹ) تمہارا اپنے نفس کی موافقت کرنا ہے۔ حضرت ابن عطاء میشیغرماتے تھے:

۔ مخص عبادت براپ رب سے بدلہ طلب کرتا ہے وہ دھتارے جانے اور ناراضکی کامستی ہے۔

## ایک خواہش اورسوکوڑے

حضرت ابن شيبان ميليفر ماتے تھے:

جوفض خواہش کے مطابق کھا تاہے وہ اپٹے رب کے ہاں حاضری سے پردے میں ہوتا ہے (محروم ہوتا ہے)۔ وہ فرماتے تنے:

میں ہیں سال تک مسور کالقمہ کھانے کی خواہش کرتا رہائیکن اسے کھانے کا اتفاق نہ ہوا' پھر میں نے کھایا اور باہر انکلاتو مجھے بادشاہ کے کارندوں سے شراب کے کھڑے توڑے تھے بادشاہ کے کارندوں سے شراب کے کھڑے توڑے تھے انہوں نے مجھے سوکوڑے مارے۔

پھرمیرے استاذ ابوعثان مغربی میناند میرے پاس سے گزرے اور پوچھا: (ما فا صَنَعْتَ حَتَّی وَکَعَ لك هٰذَا؟) كرتم نے كيا كام كيا ہے كہ تہيں بيمزاملى؟ ميں نے كہا ميں نے خواہش كے مطابق كھايا۔

حضرت من میلند نے فرمایا: اسے چھوڑ دولیں انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور مجھ سے فرمایا: تم مفت میں چھوٹ کئے۔ ابن شیبان میلند فرماتے ہیں: حضرت سری سقطی میلند مجھ سے فرماتے تھے:

چالیس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں میرانٹس جھے سے مطالبہ کررہا ہے کہ میں گوشت کجھور کے تشرّ سے میں ڈیوکر کھاؤں' لیکن میں نے اسے نہیں کھلایا۔ اورآ بفر مات في الله تعالى موتيها)

جوض خوابش کوچھوڑنے میں جا ہوتا ہے اللہ تعالی موت کے وقت اس کو کفایت کرتا ہے ( بعن اسے انجی موت آتی ہے ) اللہ تعالی نے صرت داور مائی کی طرف وی فرمائی:

اے داؤد! اپی قوم کوخواہشات کے مطابق کھانے سے بچاؤ (اور ڈراؤ) کیونکہ جودل دنیوی خواہشات سے علق پیدا

كرتے ہيں وہ جھسے پردے ميں ہوتے ہيں اورايک روايت ميں ہے

اے داؤد! جب میر ابندہ میری اطاعت پر اپنی خواہش کوتر نیج دیتا ہے تو میں اس سے ہلکاترین سلوک بیکرتا ہوں کہ اسے ابنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں۔

حفرت ابراجيم الخواص مين فرمات تها:

خواہش کی انتاع سے بیربات بھی ہے کہ بندہ اپنے رب کی عبادت تو اب کی طلب یا عذاب کے خوف سے کرے توجوں جون زمانہ کر رتا ہے اس اراد ہے والا محض پستی کی طرف جاتا ہے اور بعض آسانی کتب میں ہے اللہ تعالی فرماتا ہے:

(وَمَنِ أَظْلَمُ مِنْ عَبْدَنِي لِجَنَّةٍ أَوْ نَارٍ لَوْ لَمْ أَخْلُقَ أَلَمْ أَكُنِ أَهُلًا لِأَن أَطَاء؟)

''اس مخص سے بور کوکون ظالم ہے جومیری عبادت جنت یا جہنم کی وجہ سے کرتا ہے۔اگر میں (جنت ودوزخ کو) پیدانہ کرتا تو کیا میں اس بات کا اہل نہ تھا کہ میری فرماں برداری کی جائے؟

غلبه نيند كے بغيرسونا

(مصنف مَنْ الله فرمات مين) من كهتا مون:

خواہش کی اجاع میں سے بیات بھی ہے کہ کوئی فض سردیوں کی را توں میں نیندکورات کے قیام پرتر جی دے اور بیات اس کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالی سے مجت نہیں کرتا اور جو فض اللہ تعالی سے مجت نہ کرے وہ اللہ تعالی کا دشمن ہے کیونکہ اللہ تعالی نے معرت واؤد عامی کی مطرف وی بھیجی (یکا کا وہ سے گئی کہ من ادعی معرق بیٹی فافا جند اللہ لیا مام عینی اے داؤد (عامیہ) وہ فض میری مجت میں جبونا ہے جورات جہاجانے کے بعد مجھے (میری عبادت کو) چھوڑ کر سوجاتا ہے۔

تواللدتغالي نے اس بات کی کوائی دی کہ جو تحص غلبہ نیند کے بغیر سوجائے وہ اللہ تغالی کی محبت میں جھوٹا ہے۔

حضرت ابراجيم بن ادهم مطلة فرماتے تھے:

مناہ سے بندے کی تی تو بہ کی علامت بہہ کہ اس کے بعد اس کے دل میں الی لذت پیدا ہوجس کا اندازہ نہ لگا سکے پہرا ہو پس جو خص اس (توبہ) کے بعد اپنے دل میں لذت نہ پائے وہ گناہ کے چھوڑنے کے بارے میں جھوٹا ہے اور ہوسکتا ہے وہ عنقریب گناہ کی طرف لوٹ جائے۔

## المريقت كى يا بندى كرنا

مرید کی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ شریعت کے ارکان اور شرائط میں خلل ندؤ الے کیونکہ ایک رکن یا شرط ختم ہوجائے تو باتی بھی اس کے پیچھے جاتے ہیں اور بیہ بات پہلے گزر چک ہے کہ ارکان طریقت چار ہیں۔ بعوک تنہائی خاموثی اور شب بیداری۔ ان چارسے جو باتیں زائد ہیں وہ ان کے تالع ہیں۔

صوفیا کرام فرماتے ہیں جو خص اصول کوضائع کرتاہے وہ وصول سے محروم رہتاہے۔

استخاب کیے کرے؟

مرید کی شان (اور ذمدداری) سے بیہ بات ہے کہ ایسے شیخ کی شاگر دی حاصل کرے جوعلوم شرعیہ سے وافر حصہ پائے تا کہ وہ اسے کی دوسرے کے پاس جانے سے کفایت کرے۔

(إِذَا كُنْتُ لَا أَكْنِيْكَ فَكِيْفَ أَتَّخِذْتَنِي شَيْخًا لَك؟)

اے مداجب میں بچے کافی نہیں توتم نے مجھے سطرح اپنامر شدبنایا؟

وہ فرماتے ہیں میں نے اس دن کے بعد سے ان کے علاوہ کسی کی زیارت نہیں کی حتی کہ ان کا انتقال ہو گیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی مخص نقذیر کی وجہ سے ایسے شیخ کا مرید ہے جس کوعلوم شرعیہ ہے سیرا بی حاصل نہیں اس کیلئے کسی دوسر سے کے یاس جانے میں کوئی حرج نہیں جس طرح اس دور کے اکثر مشائخ کا حال ہے۔

حعرت ابوالقاسم تثیری میلوک اس قول کا بھی مطلب ہے انہوں نے فرمایا ''مرید کے لیے یہ بات نہایت بری ہے کہ وہ اپنے شخ کے تعلادہ کسی دوسرے کے فرمایا کی مطرف منسوب ہو بلکہ صرف اپنے شخ کی تعلید کرے''

بینی طور پرآپ کے اس تول کا یہی مطلب ہے کہ جب اس کا شیخ علوم شرعیہ میں سمندری طرح ہو (اگر بیصورت نہ ہوتو) مرید کے دوسرے شیخ کی طرف نبیت میں کوئی حرج نہیں بلکہ واجب ہے۔

صوفی فقیہ ہوتا ہے

حضرت امام احمد بن منبل مکاله با وجود عظمت شان کے جب کسی مسئلہ میں تو قف ہوتا تو حضرت ابو مز و بغدادی میلادے سے پوچھتے کہ: (مَا تَعُولُ فِی مَلِيْهِ الْمُسْاكِةِ يَا صُوفِي؟)

ا مونی ایس اس مسئلہ میں کیا فرماتے ہیں؟ تو بعض اوقات وہ فرماتے: میرااس پراعمادے۔ مشامخ صوفیاء کی تعریف کیلئے اتن ہات ہی کافی ہے۔

اس طرح ہمیں قامنی احمد بن شری میلادے بارے میں بیات پنجی ہے کہ آپ حضرت ابوالقاسم جنید میلاد کی فضیلت کا

احتراف کرتے اوران کے ملقہ میں بیضتے عقے اور جب ان سے ان (حضرت جنید مُعَلَد) کے کلام کے بارے میں پوچھا جاتا تو فرماتے: (اِنِّی کَدُ اَلْهُمُ مِنْهُ شَیْنًا وکروں صول المصلة کیست بِعمولة میولل) جھے اس کی جمہ جوزیں آتی کیام کا دبدبہ بتا تا ہے کہ بیری باطل کلام والے کا دبد بیریں ہے۔

حضرت يفخ ابوالقاسم جنيد مكاليفر مات تها:

"اکو جھے علم ہوتا کہ آسان کے بیچے اللہ تعالی کا ایساعلم بھی ہے جوان صوفیاء کے علم سے زیادہ شرف والا ہے تو میں اس کو صاصل کرنے کی کوشش کرتا" اور آپ رہمی فرماتے ہے۔ اللہ تعالی نے آسان سے جوعلم اتارا ہے اور مخلوق کو اس تک رسائی عطا فرمائی ہے اللہ تعالی نے اس میں میراحمہ رکھا ہے۔

حضرت امام ابوالقاسم قثيري معالية فرمات تنها:

تمام مشائخ طریقت نے اس بات پراتفاق کیا کہان میں سے کوئی ایک بھی طریقت کی راہ پڑبیں چلا مگراس کے بعد جب وہ علوم شریعت میں سمندر کی طرح ہو گیا اور کشف کے اس مقام تک پہنچ کیا جس کے بعد استدلال کی ضرورت نہیں۔

اگرمریدان صوفیاء کوچھوڑ کرکسی اور کے پاس پڑھتا ہے تو وہ ان کے مقام سے جاہل ہونے کی وجہ سے ایسا کرتا ہے کیونکہ صوفیاء کے دلائل دوسروں کے دلائل سے زیادہ ظاہر ہیں کیونکہ ان کوکشف کی تا ئید حاصل ہوتی ہے اور ہرز مانے میں اس ز مانے کے علاءان کے سامنے تواضع کرتے اور ان کے اشارے پڑمل کرتے ہیں۔

اور سخت مشکلات میں اپنی مشکلات کے حل کیلئے ان کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں اور اگر صوفی علاء سے مجھالیک با تیں ظاہر نہ ہوتیں جوان کے مقام کی بلندی کی خبر دیتی ہیں تو معاملہ اس کے برعس ہوتا۔

م نے (قواعِدُ الصوفِيةِ الْحُدِيْ) (كتاب) من الكمتلكونفيل سے بيان كيا ہے۔

ا کے مرف ایک مرشد سے وابستہ ہونا

مرشد کی شان میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ مرف ایک شیخ کے دائن سے وابستہ ہواور ہرگز دوشیخ ندا پنائے کیونکہ صوفیاء کا طریقہ خالص تو حید برونی ہے۔

حعرت فیخ محی الدین میلائے نے "الفتو حات المکیہ" کے باب 181 میں فرمایا:

" بان اوا مرید کیلئے صرف ایک شیخ کو افتیار کرنا جائز ہے کیونکہ اس سے طریقت میں زیادہ مدد ملتی ہے اور ہم نے دو بررگوں کے مرید کر میں کامیاب نیس دیکھا تو جس طرح اس عالم کا وجود دو فداؤں کے درمیان ، ایک مکلف دور سولوں کے درمیان ، ایک مکلف دور سولوں کے درمیان ، ایک موتا۔ اورایک مورت دو خاو تدوں کے درمیان (مشترک) نیس ای طرح ایک مرید کاتعلق دو بزرگوں (مرشدوں) کے ساتھ نیس ہوتا۔ برتمام با تیں اس مرید کے بارے میں ہیں جو کی شخ سے اس لئے وابستہ ہوتا ہے کہ وہ طریقت کی راہ پر چلے۔ (سلوک بیتمام با تیں اس مرید کے بارے میں ہیں جو کی شخ سے اس لئے وابستہ ہوتا ہے کہ وہ طریقت کی راہ پر چلے۔ (سلوک کی منازل طے کرے) لیکن جس مرید کا ہے مقصد نہ ہودہ اپ شیخ سے محش برکت حاصل کرتا ہے اس کیلے مختلف شیوخ کے باس جانا

منوع نيس۔

(حنرت بي سراني مكله فرمات بير) ميراة تاعلى الرصفي مكله فرمات ته:

جوفض دویازیاده شیوخ کے ساتھ تعلق کی آز مائش میں مولوده درسول اکرم ناللہ سے محبت کی دجہ سے اپنے بھی کودل کے اندر محدو سے کیونکہ وہ بھی رسول اکرم ناللہ کی امت کی خیرخوائی اوران کوراہ ہدایت کی طرف بلانے میں رسول اکرم ناللہ کانا تب ہے۔ حضرت ابویزید بسطامی محالیہ فرماتے تنے:

جس کا ایک استاذ (مرشد) نه بوتو و و طریقت میں مشرک ہے اور مشرک بیطان ہوتا ہے۔

حضرت ابوعلى الدقاق وكلفه فرمات تع:

کوئی فض شخ کے بغیر صوفیاء کے داستے پر چلنے کی طاقت نہیں رکھتا کیونکہ یہ فیب یا خیب الغیب ہیں سلوک کا راستہ ہادر درخت جب کسی اُگانے والے کے بغیر خود بخود آئے اس سے کسی کونفع حاصل نہیں ہوتا اگر چہ اس کے پنے لکل آئیں بلکہ بعض اوقات دو بھی بھی پھل نہیں دیتا۔

اورائے ہمائی!رسول اکرم ناٹیل کودیکموجوتمام رسولوں کے سردار ہیں کہ سطرح حضرت جریل ناٹیل آپ کے اوراللہ تعالیٰ کے درمیان وی کیلئے واسطہ تھے تہمیں معلوم ہوجائے گا کہ شخ کا اختیار کرنا واجب ہے۔ مریداس سے بے نیاز نہیں ہوسکا۔ حضرت ابویزید میلئے فرماتے ہیں:

میں نے طریقت اپنے شیخ سے اس طرح حاصل کی کہ صرف میں اور آپ دونوں موجود تنے (کوئی تیسرانہ تھا) پھریہ بات مجمی پوشیدہ نہیں کہ ہمارے اسلاف محابہ کرام، تابعین اور تیع تابعین ایک شیخ کے پابند نہ تنے بلکہ ان مین سے ایک شخص ایک سومشائخ سے طریقت حاصل کرتا کیونکہ وہ لوگ دل کی میل اور تکبرسے پاک تنے پس ان میں سے ہرایک کامل تھا 'وہ سلوک میں کی دومرے کامختاج نہیں تھا۔

پس جب بیاریال زیاده موکنیل اوروه لوگ علاج کفتاج مو گئے قومشائخ نے ان کوایک شیخ کا پابند مونے کا تھم دیا تاکہ مرید کا حاصل کا دیا تاکہ مرید کا حاصل کا

تواس ہات کوجان لے! مرید کی شان سے یہ ہات بھی ہے کہ وہ دنیوی تعلق کوچھوڑ نا پی پونچی قرار دے کیونکہ جس مخص کا دنیا سے (قلبی ) تعلق ہوتا ہے وہ بہت کم کامیا بی حاصل کرتا ہے کیونکہ تعلق اسے پیچیے کی طرف لے جاتا ہے۔

ای وجہ سے صوفیاء کرام فرماتے ہیں: توبہ کرنے والے کیلئے بیشرط ہے کہ وہ برے لوگوں سے دوررہے یعنی ان لوگوں سے جوتو بہر نے سے جوتو بہر نے سے بہلے گنا ہول میں اس کے ساتھ شریک تھے کیونکہ ان کا قرب بعض اوقات اسے اس کام کی طرف لے جاتا ہے جس سے اس نے توبہ کی تھی۔

## حضرت امام قشيري موالد فرمات منه:

مرید پرواجب ہے کہ وہ مشاغل سے دل کو ہمیشہ فارغ رکھے اور ان میں سے سب سے برداعمل بہے کہ اس کے پاس جو مال ہے اسے (اللہ تعالیٰ کی راومیں ) خرج کرے کیونکہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اس (مال ) کے ذریعے استفامت کے راستے سے دوسری طرف مائل ہو جائے گا۔ لہذا جب تک وہ طریقت میں کمال حاصل نہ کرے اس کیلئے جائز نہیں کہ مال اپنے پاس روک رکھے۔

وہ فرماتے ہیں: مشائخ کرام اس مرید کواپنے ساتھ چلانے سے عاجز ہو مکئے جس کا دل دنیا سے معلق تھا۔ان کی ایسے مرید کوچلانے میں کمزوری اور بعض اوقات زندگی ختم ہوجاتی اوروہ اسے اس کمال تک نہ پہنچا سکتے جس کا وہ ارادہ کرتا۔ وین کی سمجھ طریقت کی جانی ہے

ای وجہ سے مشائخ مرید سے کہتے ہیں پہلے اپ دین کی سجھ اختیار کرو پھر آ کر طریقت میں داخل ہو یہ ان لئے کہ طریقت کے غیر کی طرف اس کی توجہ کم ہو۔ مثلاً بعض اوقات وہ مجلس ذکر میں شروع ہوتا ہے تو اس کا درس اس کومطالعہ اور طلبہ کے ساتھ حاضری کی دعوت دیتا ہے نیز وہ "محادلہ" (ومباحث) کی کثر ت اختیار کرتا ہے اور اس طرح اس بات سے اس کی توجہ ہے جا تھیں ہے جو طریقت سے مقصود ہوتی ہے اور وہ مسلسل اللہ وحدہ کی طرف توجہ (مراقبہ) ہے۔ علاوہ ازیں علوم کی غالب باریک باتیں نفس کی خواہشات میں شامل ہوجاتی ہیں جبکہ طریقت کا دارو مدار کھل طور پرنس کی مخالفت پر ہوتا ہے۔ واللہ اعلم حمل میں بیا گوا ہی ویٹا

مریدی شان میں سے بہ بات بھی ہے کہ وہ جس مقام کا دعویٰ کرے یا اس کا غلبہ ظاہر کرے اس پر اس کے حال کی گواہی موجود ہوا گروہ اللہ تعالیٰ سے عبت کا دعویٰ کرے تو اس کا رنگ زردی مائل ہوگا اگر دنیا سے بے رغبتی (زہد) کا دعویٰ کرے تو برے لوگوں سے کنارہ کش ہوگا اگر وہ بھوک کا دعویٰ کرے تو اس کا جسم پتلا ہونے کی طرف مائل ہوگا۔

حضرت شريف احدى مُحالظة فرمات بين:

ہم نقراء کے مقام اجماع 'نتربة البهدا'' (ایک جگہ کانام) میں صالحین کی زیارت کرتے تھے تو ہمازی طرف ایک نوجوان آیا جس نے اپنے جسم کود بلا پتلا کررکھا تھا اس کارنگ زردتھا اور اس پرنیکوکاری کی چمک تھی تو نقراء میں سے ایک نے اس کود مکھ کر بھا:

مِنَ الشَّوْقِ مُعَمَّقَى مَا يَزَالُ مُسْقِمًا ..... لَهُ عِنْدَ تَغُرِيْبَ النَّبُومِ أَنِيْنَ وَمُعَمَّى مَا يَزَالُ مُسْقِمًا .... لَهُ عِنْدَ تَغُرِيْبَ النَّبُومِ أَنِيْنَ وَمُسَلِّسِل بَهَارِ ہِسْتارے وَ وَجَدُ كَوفَتَ الى كَى بَكِيال بنده تَى بِي يهن كرنو جوان چيخااوراس نے اپنا ہاتھ ستون پر مارااوراس كوتو ژديا اور وہاں جتنے لوگ تصان كے شوق كوحركت دى۔ پهمعلوم ہوا كہ جوفقير مجوك اور مجاہده كى مدد حاصل نہيں كرتا اس پر جمود اور حجاب كى كثافت لازم ہوجاتى ہے اگروہ قرآن مجید سنے تواپنے تجاب کے بخت ہونے کی دجہ سے اس (قرآن) کی جمڑک سے بھی نعیجت حاصل نہیں کرتا۔ واللہ اعلم اسلام احتیاط کی راہ اعتیار کرنا

مریدی شان سے یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے دین میں زیادہ مخاط بات کو اختیار کرے اور جس قدر ممکن ہوعلاء کے اختلاف سے نگل کران کے انفاق اور اجماع کی طرف جائے۔وہ اس بات کی جلدی کرے کہ اس کی عبادات تمام یا اکثر غدا ہم کے مطابق میچے ہوجا کیں۔

شریعت کی رصتیں کزور ٔ ضرورت منداور مشغول لوگوں کیلئے ہیں کین صوفیاء کی مشغولیت یہی ہے کہ وہ اپنون کو عزیمت کے ساتھ پکڑیں ای لئے وہ فرماتے ہیں۔

جب نقیر حقیقت کے درجہ سے شریعت کی رخصتوں کی طرف اتر آئے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑویا (شریعت کی آسانیاں مرادیں)۔

اپناحوال کوفنی رکھنا

مرید کی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے احوال کو پوشیدہ رکھے جواللہ تعالی اوراس کے درمیان ہیں تا کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رعایت میں مضبوط ہوجائے اس کی مخلوق میں سے کسی کو خیال میں نہ لائے۔ پس اس مقام کوزیادہ مخفی رکھنے کی وجہ سے کسی مختص کو سیج فقیر کے مقام کا پہنچ ہیں چلتا اور نہ اس کے حال کی پہنچان حاصل ہوتی ہے۔

ایک فقیرسیدی محمی الشربنی میشدے پاس آیا اوراسنے پڑھا

الم الفس كومشقت كاعادى بنانا

مرید کے آداب میں سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ المریقت کے سلسلے میں اپنانس کو مشقت برداشت کرنے کا عادی بنائے اور جب اسے پیاریال کالیف فاقے اور مسلسل آزمائش پنجیں تو وہ نفس کوان سے دوسری طرف سے نہ پھیرے اور فاقوں اور مفرور توں کے وقت بھی بھی رخصت کی طرف نہ جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب مرید صوفیاء کرام کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو لوگ

جاتے اور لوگ گانے وغیرہ ان کوں کی نذر کرنے گئے۔

اس سے نفرت کرنے لکتے ہیں اور بہتان اور جموٹ کے ذریعے اس کی عزت پر حملہ کرتے ہیں تو اس وقت شیطان اس کے پاس آ کر کہتا ہے: '' مجھے اس طریقت کی کیا ضرورت تھی تو کتنے ہی سال لوگوں سے راحت وسکون میں رہاوہ تیرا ذکر بھلائی کے ساتھ کرتے تے اور تیرے سبب سے گناہ میں نہیں پڑتے تھے'۔تو اس وقت مریدایے عہدتو ڑ کرطریقت سے پھر جاتا ہے اور وہ ٹوٹ مچوٹ جاتا ہے چنانچے نہوہ طریقت کے قابل رہتا ہے اور نہ کسی اور کام کے۔

پس مرید کوطریقت پر ثابت قدم رہنا جاہئے اور راہ حق میں کئینے والی آ زمائٹوں کی وجہسے اس کے قدموں میں لغزش مبيس آنى جائے كيونكدىيە شيطان كى طرف سے موتا ہے اور الله تعالى خوب جانتا ہے۔ 🖈 شخطریقت سے کامل وابستگی

مرید کے آداب میں سے سے بات بھی ہے کہ اگر اس کا بیخ موجود ہے تو اس سے وابستہ رہے اور کوشش کرے کہ بیخ کے دروازے کے سامنے خلوت سینی اختیار کرے تا کہ جب مجمی وہ باہرائے بیاس کی زیارت کرے بیاس کی نیک بحتی کی دلیل ہے۔ بعض اوقات سینخ کی کوئی نظراسے خالص سونا بنادیتی ہے تو وہ مجاہرہ سے بے نیاز ہوجا تا ہے جس طرح میرے آقا پوسف مجی میندایک دن این خلوت سے نکلے و فقراء میں سے کسی کونہ یا یا جس بران کی نگاہ بردتی تو مسجد کے دروازے برموجود کتے بران کی نگاہ پر گئی تو مصر کے تمام کتے اس کے سامنے جھک گئے اور اس کے ساتھ چلنے لگے وہ جہاں بھی جاتا اور جہاں تھہرتا وہاں تھہر

چنانچ حضرت یوسف مجمی میلید نے اس کتے کے پیچے کسی کو بھیجا اور فرمایا دور ہوجا تو اس وقت باقی کتے اس سے دور ہو كيدآب فرمايا: (لَوْ أَنَّ تِلْكَ النَّظرَةُ وَقَعَتْ عَلَى آدْمِي لَهَارَ إِمَامًا يَقْتَلَى بِهِ) أَكْرِينظركن آدى بريرتى تووه الياامام بن جاتا كربوك اس كى اقتدا كرت\_\_

صوفیا وکرام فرماتے ہیں کہ جب تک طریقت اس مرید کو قبول نہ کرے وہ سفر نہ کرے کیونکہ مرید کیلئے سفرز ہرقاتل ہے۔ حفرت امام تشرى كالله فرمات تع:

"جباللدتعالى سى مريدكيك خيركااراده كرتا بي واساس كمقام ارادت مين ثابت ركمتا باوراسي بميشه مجابدات كى راه مين قائم ركمتا ہے اوراگراس كيلي دوسرااراده كرے تواس كوتوبه سے پہلے والى حالت كى طرف لوٹا ديتا ہے اوراس كواس منعب سے مٹا کردنیا میں مشغول کردیتا ہے۔وہ بیجی فرماتے تھے:

"مام کی تمام بھلائی چنخ کی چوکھٹ پر جھک جانے میں ہے اور جب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دوسراارادہ کرتا ہے تواسے دوردراز کے مقامات ہلاکت میں منتشر کردیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ اسے رب کے امور برقا دراور پختہ ہوجائے۔'

خلاصہ بیے کہ مرید کی سیاحت میں ایبا حجاب ہے جواسے حاصل ہوتا ہے اور وہ ان آ داب سے خالی ہوتا ہے جواس کو مطلوب ہوتے ہیں یا وہ متعدد مقامات کی طرف جاتا ہے یا متعدد شیوخ سے ملاقات کرتا ہے اور ان میں سے کسی سے تربیت حاصل کرنے کا پابند نیں ہوتا۔ اس میم کا آدمی اپنے آپ کوطریقت کے اطوار کا مکلف نہیں بناتا کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو بلند مرتبہ اولیا م کرام تک ترقی عطا کرنے کا ارادہ نہیں فرمایا کیونکہ اگر اس نے بیادارہ فرمایا ہوتا تو وہ اسے کسی ایک شیخ کا پابند بناتا جواس سے خوشی اور تکلیف دونوں صورتوں میں بات سننے اور مانے پر بیعت لیتا۔

## ایک وائی ذکر کے ساتھ نفس کا علاج کرنا

مریدے آداب میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ دائی ذکر کے ساتھ قلبی خیالات، مکر اور اخلاق کا علاج کرے اور دل سے غفلت کو دور کرے اس کیلئے یا تو قرآن مجید کی تلاوت بکثرت کی جاتی ہے اور نماز زیادہ پڑھی جاتی ہے لیکن مرید صادق اس کی طرف نہیں چرتا کیونکہ یہ کمال حاصل کرنے کا ورد ہے اور یہی تھم (نقل) نماز کا ہے۔

مریدکاکام بیہ کروہ بمیشہ اپنے ظاہراور باطن کوان کاموں سے پاک رکھے جو بارگاہ خداوندی میں حاضری کے رائے میں رکاوٹ بنتے ہیں جس طرح عصہ نفس کو غالب رکھنا' تکبر'خود پندی اور حمد وغیرہ جب مریدان بری عادات سے پاک ہو جائے تواس وقت وہ تلاوت قرآن مجیداور بارگاہ خداوندی میں حاضری اور نماز میں اس کے سامنے کھڑا ہونے کامستی ہوجا تا ہے' صالحین اسلاف کا بہی طریقہ ہے۔

## الله تعالى كاذكردل كومنوركرتاب

میں نے اپنے سردارعلی المرصفی میریاد سے سناوہ فرماتے تھے مشائخ عاجز آ گئے اور انہوں نے مرید کے دل کوجلا بخشنے (روثن کرنے) کیلئے اللہ تعالیٰ کے دائمی ذکر سے بڑھ کرکوئی دوانہ یائی۔

ذکرکرنے والا اس فخص کی طرح ہے جوزنگ آلودتا نے کوریت کے ذریعے صاف کرتا ہے اور ذکر کے علاوہ باقی عبادات کرنے والا اس فخص کی طرح ہے جوتا نے کوصابن کے ساتھ صاف کرتا ہے اگر چہوہ بھی صابن کے ذریعے اس کو چرکانے کی کوشش کرتا ہے کیکن وہ (اس مقصد کے حصول کیلئے) طویل زمانے کامختاج ہوتا ہے سیدی عمر عظامت نے کلم تو حید کے بارے میں بیشعر پڑھے

بِهَالِطُرِيْقِ الْعَرْمِ مَنْ لَاعَرْمَ لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مِنْ لَالَهُ حِلْمُ

ته للب أَخْلَاقُ السَّامُ لَمْ يَعْرِفِ الْجُودَ كُفَّةُ

پیمان ہونے والوں کے اخلاق سے مہذب بن اس سے پختدارادے کاراستدافتیار کرتا ہے وہ جس کا کوئی عزم نہیں اور سخاوت کرتا ہے وہ جس کا کوئی عزم نہیں اور سخاوت کرتا ہے وہ جس کی میں شانہ تھی اور وہ محص غصے کے وقت بردباری کرتا ہے جو بردبار نہیں تھا۔

الم خندہ بیشانی سے بیش آنا

مریدے آ داب میں سے بیہ بات بھی ہے کہ جب وہ کھرے کی کونے یا بازار میں ہوتو وہ قیمتی پونجی برداشت اور درگزرکو بنائے جوفض اس سے نا گواری کے ساتھ ملاقات کرے وہ اس سے خوش دلی کے ساتھ ملاقات کرے اور جوبھی کسی کونے با بازار والا اس سے ملے بیاس کے ساتھ رضا اور شلیم کے ساتھ ملاقات کرے۔

ا كريه بات مكن نه بوقو مبركر اس سے ينجي ندا ئے اگروه اسے بھائيوں كى زيادتى برداشت نبيس كرسكا تو وه طريقت كى ملاحیت جیس رکھتا۔اسے جاہئے کہ وہ عام لوگوں کی طرف لکل جائے اور صوفیاء کے طریقے کوچھوڑ دے۔

مل نے اسپے سردار حضرت علی الرصنی محافظ سے سناوہ فرماتے تصحصرت ابویزید محافظ اس جکہ کمزے ہوتے جہال لوگ ان پراعتراض کرتے ان کواذیت پہنچاتے اور حقیر قرار دیتے تا کہان کے نفس کواس کی مثل ہوجائے اور جب وہ ان کی تعظیم کرتے اوران کاشکریدادا کرتے توووان کے ساتھ میل جول سے بھاگ جاتے۔ شایدیدان کے ابتدائی دورکی بات ہے۔

## ادب سكين كيليج اجرت كرنا

مريدكة داب من سے يہ بات مجى ہے كماكرووائے شہر من كى يائے جن سے دب يجھے تواہے شہرسے اس مینے کے پاس چلاجائے جواس زمانے میں مریدین کی ہدایت کیلئے مقررہا کر چدان دونوں کے درمیان ایک سال یا اس سے زیادہ مدت کی مسافت ہوخاص طور پر جب وہ کسی نوجوان یا عورت یا جاہ ومرتبہ کی محبت میں جتلا ہوتو اس پرسفر کرنا قطعی طور پرواجب ہے تا كدوه ال منور ي لكل جائے كيونكہ جو چيز واجب تك چيجاتى ہو وجى واجب موتى ہے۔

کیا مرید پہلے بیٹنے کے وصال کے بعد دوسرا بیٹنے اختیار کرسکتا ہے؟

مريد برواجب ہے کہ جب پہلا شخ انقال کر جائے تووہ دوسرے شخ کے دامن سے وابستہ ہوجائے تا کہوہ اس کی تربیت سلے مینے کی تربیت سے بردھ کر کرے کیونکہ طریقت کا کوئی محکانہیں ہوتا۔

اور جب حضرت مینی محمد مروی مینی جومیرے شیخ محمد شناوی مینی کے شیخ شیخ انتقال فرما مے اور ان کے شیخ نے ان کو مریدین کی ہدایت اوران کوتلقین کرنے کی اجازت دی تھی تو وہ سیدی علی المرضی میں ہے۔ پاس جا کرتلقین حاصل کرتے۔ حضرت سيدى على الرصفي وينطيع في ان سے فر مايا:

"الحدد لله! آپ مردول (صوفیاء کرام) کے مقام تک بینی کئے ہیں لبذا آپ کونلقین کی ضرورت نہیں انہول نے جواب دیا میں اس بات کو پہندنہیں کرتا کہ میں ایک کھڑی بھی استاذ کے بغیررہوں اس کے باوجود کہ میں ان لوگوں میں سے ہول جن کو تلقین مامل ہوگی اور جمعے ہدایت دینے کی اجازت ل کی ہے۔

انہوں نے محرجمے سے قرمایا:

"ا \_ مير \_ بيني التم دوباره الين فين كي من سي تلقين حاصل كروتا كهتم اور مين معزت على المرصفي مينة كے تلافده ميں سے ہوجا تیں" کی میں نے ای طرح کیا۔

اوربه بات وی لوگ که سکتے بیں جو طریقت میں سے ہول کین جولوگ سے بیں بین ان کے قس ان کوایے شیوخ سے تلقین حاصل کرنے کے بعد کسی دوسرے میں کے یاس نہیں جانے دیتے۔اور بیذلت کی بری علامات میں سے ایک علامت ہے اور بیاس بات کی سب سے پہلی دلیل ہے کہ ان کے شخ نے ان کواجازت دینے میں ان سے دموکہ کیا جس نقیر کی اجازت درست ہوتی ہے اس کی نفسانی خواہشات کی موافقت کرتے ہیں وہ لوگوں کی تربیت کرتے اور ان کو اہشات کی موافقت کرتے ہیں وہ لوگوں کی تربیت کرتے اور ان کو اہت دیتے ہیں اور وہ اللہ تعالی کی رضا حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کوان لوگوں سے کم سجھتے ہیں۔

## امتان لیاجائے تو مبرکرے

مریدک آواب میں سے بیہ بات بھی ہے کہ جب وہ اپنے شیخ کی طرف طریقت کی تعلیم حاصل کرنے جائے اور شیخ اس کے ساتھ بخی کاسلوک کرے اور اس کے چیرے پریل ہوں تو (مرید) صبر کرے اور اس کے پاؤں میں لغزش نہ آئے بلکہ اپنے آپ کو اس کے دروازے پر ڈالتے ہوئے بیٹے جائے تی کہ شیخ کو اس پر رحم آجائے اور اگر چہ اس کی بیخی سال بھریا اس سے زیادہ بھی جاری رہے تب بھی وہ وہ ہاں سے نہ ہے۔

کیونکہ الل طریقت کے نزدیک طریقت عزیز ہے وہ ہراس فخص کو جواُن کے پاس آئے اجازت نہیں دیے ' بلکہ اسے قول کرنے سے پہلے ایک سال یااس سے زیادہ عرصہ اس کاامتحان لیتے ہیں وہ فرماتے ہیں:

جس مرید کاشخ اس کومرید بنانے سے پہلے اس کا امتحان نہ لے وہ عام طور پر کا میاب نہیں ہوتا کیونکہ وہ ادب اور تعظیم کے بغیر طریقت کو اختیار کرتا ہے پس طریقت اسے چھوڑ دیتی ہے اگر چہ ایک طویل عرصہ کے بعد ہو۔ بخلاف اس کے جواس میں تعظیم اور شدید شوق کے ساتھ داخل ہوتا ہے (اس کوفائدہ حاصل ہوتا ہے)۔

قرآن مجيد ميس ارشاد خداوندي ہے:

﴿ آیا یُما الّذِینَ امنو النا جَاءَ کُو الْمؤمِنتُ مَهْجِراتٍ فَامْتَجِنُوهُنَّ اللهُ اَعْلَمُ بِإِیْمَانِهِنَ ﴾ ﴿ آیان کا امنوان کرواللہ ان کا امنوان کرواللہ ان کے اینا کا امنوان کرواللہ ان کا امنوان کرواللہ ان کا امنوان کرواللہ ان کا امنوان کرواللہ ان کا حال بہتر جانتا ہے۔

اورمرید بھی جب طریقت کی طلب میں مہاجر بن کرآتا ہے تواس کا بھی بہی تھم ہے کیونکہ ان دونوں کا مقصود طلب ہدایت ہے۔ ہمارے شخ محمد العناوی الاحمدی محملانے نے خبر دی ہے کہ جب انہوں نے طریقت طلب کی تو وہ مغربی شہروں سے فارس کی طرف تشریف لے محملات المحمدی محملات کے تاکہ شخ ابوالحمائل میں ہوئے سے طریقت کی تعلیم حاصل کریں کیکن شخ نے ان کی طرف توجہ نہ کی اور نہ بی کشاوہ روئی افتیار کی کیکن جب شخ نے ان کی شدت رغبت کود یکھا توان کواسیخ تریب کیا اور فرمایا:

اے محد! میں تہارے لئے اور دوسرول کیلئے ہملائی کو پہند کرتا ہوں میں اس بات میں تہاری آزمائش کررہا تھا جس میں تم داخل ہور ہے ہوتا کہتم طریقت میں اس طرح داخل ہو کہ طریقت اور الل طریقت کی تعظیم کرواور ہمارے بیٹے مین یعفر مایا کرتے تھے: (وَاللّٰهُ لَوْ زَادَ الشَّیْمُ فِی الْجَفَاءِ سِنِیْنَ عَلِیدُ مَا الْعَسَیْرَتُ لَهُ وَکَدْ اَبْرِمُ عَنْ بارِمِ)

ن سورة ممتنه آيت 10-

يسام بمائى سيجلوكون كأعمل ديمواوران كى افتداكرواللدتعالى تخفي بدايت عطافرمائے۔

مرد نیوی چیزول کی طرف متوجه نه مو

مرید کے آداب میں سے یہ بات بھی ہے کہ طریقت کی راہ پرگامزن ہونے کے بعد جن دنیوی امورکووہ چھوڑ چکا ہے اس کاول ان کی طرف متوجہ نہ ہو بلکہ اس پرلازم ہے کہ تمام دنیا کوایک تھیلی میں بند کر کے ناامیدی کے سمندر میں ڈال دے اور ترجیح نہ دینے اور ماکل نہ ہونے کے حوالے سے اس کے نزدیک سونا اور مٹی برابر ہونی جا ہے۔

بیاس لئے ضروری ہے کہ اس مردار (دنیوی مال) پراس کا دنیا داروں سے فکرانہ ہو پس جو خص ان سے (اس پر) باہم مقابل ہوگا تو دنیا کے کتے اسے کا شتے اور نوچتے ہوئے اور اس پر بھو نکتے ہوئے اسے نا پاک کردیں گے اور اس کی فکر کواس طرف مشغول کرتے ہوئے اس کے وقت کو گدلا کردیں گے اور یوں (اللہ تعالیٰ کی طرف) اس کا سفرٹوٹ جائے گا۔

حضرت ابوالقاسم قشيري ميليه فرماتے تھے:

جس مرید کے دل میں دنیوی سامان کی طرف میلان اورخواہش باتی ہواس کیلئے ارادت کالفظ مجازی طور پر ہے جیتی نہیں۔

یہ بات مرید کیلئے بہت بری ہے کہ وہ اپنے دین میں کی فتنے سے نکلنے کے بعد پھر دوبارہ اس کی طرف لوٹے اوروہ درہم
دینار (روپیہ پینے) یا مکان یا کسی وظیفہ کا قیدی بن جائے بلکہ مرید پرواجب ہے کہ اس کے نزد یک دنیا کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہواور
اس کی صورت یہ ہے کہ وہ کسی کونگی میں نہ ڈالے حق کے کہ کسی مجوی کوئی۔

اس کی وضاحت اس ظرح ہے کہ اللہ تعالی نے بندے کیلئے جورزق اس کی قسمت میں لکھاہے بندہ اس کو کھانے یا پینے یا پہننے ہے جاتا ہے اس سے پہلے اس کواس کا علم نہیں ہوتا حتی کہ وہ اس پر مزاحت کرے (کسی سے جھڑے) اور فرض کریں کہ اس اس بات کا علم ہے کہ یہ اس کا رزق ہے تو اس صورت میں بھی اس کیلئے کسی سے لڑنا مناسب نہیں کیونکہ کوئی مخص اس سے لینے پر قادر نہیں اور نہیں کوئی اس کا لقمہ لے سکتا ہے۔ علاوہ ازیں دنیا کیلئے لڑنے والے یہ کام شدید حرص کی بنیا د پر کرتے ہیں اور حریص آدی اس بات کی حص رکھتا ہے کہ ہر چیز اس کیلئے ہوکسی دوسرے کیلئے نہ ہواور یہ بات کی قفیر کیلئے مناسب نہیں۔

بیکام تو دنیا دارلوگ کرتے ہیں وہ اندھوں کی طرح ہوتے ہیں جود یواروں سے نکرا تا ہے وہ جس چیز کو دیکھتا ہے اس پر قبضہ کر لیتا ہے اور جس آ دمی کی بیرحالت ہووہ طریقت کی صلاحیت نہیں رکھتا۔

تواہے بھائی! دنیا کی ہراس چیز کی طرف توجہ کرنے سے بچو جو تہم بیں اللہ تعالی سے غافل کرنے والی ہے پھرا گرتو صوفیاء کرام کی قوم سے ہونے کی طلب رکھتا ہے تو بخیے اس سے بچنا جا ہے۔

# الله خوبصورت لوگول کود مکھنے سے بجنا

مريدكة داب ميں سے بيربات بھى ہے كہ جس طرح ممكن موخوبصورت لوكوں كود يكھنے سے بيچ كيونكه ان كود يكناول میں پیوست ہونے والا تیرہے وہ اسے ہلاک کردے گا خاص طور پر جب شہوت کے ساتھ دیکھے کیونکہ بیز ہریلا تیرہے جوایک لی میں انسانی جسم کو پھلا کرد کھ دیتاہے۔

حضرت امام الوالقاسم قثيري والدفر مات تها:

مريديرجن كامول كوچهور نالازم بان برے امور میں سے نو خيزلز كول اور عور تول كى محبت اختيار كرنا اور دل كے ميلان کے ساتھ ان کے ذریعے سکون حاصل کرنا ہے۔اور اللہ تعالی جس مخص کواس میں بتلا کرے تواس بات پرصوفیاء کرام کا تفاق ہے کہ الله تعالی ایسے بندے کوذلیل ورسوا کرتاہے بلکہ اس کونفس کے سنوارنے میں مشغول کرتا ہے آگر چہ اس کو ہزاروں کرامتوں کا اہل بنائے۔اوراگروہ اپنے دل کومخلوق میں ہی مشغول رکھے تو اس نے اپنے دل میں شیطان کو داخل کیا اور دل کومن تعالی کی مجت ہے محروم كرديا۔وه فرماتے ہيں:اس سے بھى زياده برى بات بيہ كدوه اپنے دل ميں اس عمل كومعمولى مجھے۔

يه حضرت واسطى مواليه بين جوفر ماتے بين:

"جب الله تعالى سى بند كوذ كيل كرنا جا بهنا ہے تو وہ اسے ان بد بودار اور مردار چيز وں ميں بتلا كرديتا ہے"۔ اس سےان کی مراد بےرایش نوجوان ہیں جن کی طرف مراہ نفس مائل ہوتے ہیں۔

حضرت فتح موصلی محطیه فرماتے تھے:

" میں نے تمیں مشائخ کی محبت اختیار کی وہ سب ابدال میں شار کئے جاتے تھے میں جب ان سے الگ ہواتو ہرایک نے مجے وصیت کی کہ (اتق معاشرة الاحداث )نوعرائر کول سے دورر منا"۔

حضرت تشیری میلیفرماتے ہیں:

مریدین میں سے جوحالت فیق سے تی کرجائے اور انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ بیمجت ارواح کے باب سے ہے نہ کہ جسموں کی کیفیت سے۔ہم نے کہا ریفسوں اور شیطانوں کے مکروفریب سے ہے بعض اوقات شیطان ان میں ہے کس ایک کے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا اور جو خص اپنے وجود میں حسن رکھتا ہے تو وہ حق تعالیٰ کے جمال ہے۔

ہماس سے کہتے ہیں کہ "تم نے جس کے جمال کود کھنے کا دعویٰ کیاای نے اس جمال کود کھنا حرام کیا ہے"۔ خوبصورت نوجوا نول كود كمنا

میرے مردار یعن علی الموازی میلاسے خوبصورت نوخیزی طرف و یکھنے کے بارے میں یو جماعیا کہ کیا سالک کے لئے

بيجائزے؟

**4**·····**7**3·····**9** 

جب تک انسان خوبصورت اور غیرخوبصورت میں فرق کرسکتا ہے ووطبیعت کے ہوش اور شہوت میں ہے لہذا شریعت نے جن خونصورت شکلول کود یکمناحرام کیا ہے ان کود یکمنا جا ترجیس۔

جب اس کی بیرجالت ہو کہ وہ کمریلا (جانور) اور مینڈک کے سن کونہا یت حسین انسانی صورتوں کی طرح خیال کرے اور برابر سمجے توجس کا ہم نے ذکر کیا ہے اسے دیکھنے میں حرج نہیں کیونکہ وہ امتیاز کرنے کی حالت سے گزر کرا ہے خالق کے استغراق میں ہے مخلوق سے معلق تیں رہا۔

اس زمانے کے مریدین میں بیبات بہت کم یائی جاتی ہے ہیں بر عقلند کیلئے بچنا زیادہ بہتر ہے میں نے اپنے سردار حضرت محد شناوی میند سے سناوہ فرماتے تھے اس مرید کیلئے مناسب نہیں کہوہ کسی خوبصورت نو خیزلڑ کے کے پاس بیٹھے اور جس طرح ممکن ہووہ دونوں اسمے سی علیحدہ جکہ میں نہم ہریں پس عقلند آ دمی کو جا ہے کہ وہ نوعمراز کوں کی مجلس سے بیجے البتہ محفل ذکر یا محفل درس میں میخ (واستاذ) یا صالحین برادران طریقت کے سامنے اس کے ساتھ بیٹے سکتا ہے کیکن نگا ہیں جھکا کرر کھے۔وہ فرماتے ہیں: میں یہ بات پینی ہے کہ کزشتہ زمانے کے نظراء کونو عمراز کے کی داڑھی نکلنے کاعلم دوسر سے لوگوں کے بتانے سے ہوتا تھا۔ اورمير \_ سردار حضرت محمد بن عنان موالية كالشخ مازن مواليك كساتهدي معامله مواوه فرمات تها: میں نے دس سال تک اینے بینے کی خدمت کی میری دار حی تکل کر کامل ہو گئی کین ان کو پتہ نہ چلاحتی کرلوگوں نے ان کو

بتایا تواس وتت انہوں نے میرے چہرے کی طرف دیکھا۔

### عورتوں کی بیعت؟

ميراة قامحم الغمرى مطيع في الك كتاب كلمي جس كانام "تعريد معاشرة الشَّباب واليَّسوان" (نوجوان لركول اور عورتوں کے ساتھ میل جول کاحرام ہونا) ہے انہوں نے اس میں اس مسئلہ کی اہمیت پرخوب زور دیا ہے۔ ای طرح "فقراء احمدیہ" کی سخت فرمت کی ہے جو مورتوں سے بیعت لیتے ہیں اور ان میں سے ایک مورتوں کے خاوندوں کی عدم موجود کی میں ان سے تہا ملاقات كرتا ہے وہ اسے "اے ميرے باب" كه كر يكارتى ہاوروہ اسے" اے ميرى بين" كہتا ہے اور يہ بات شريعت كامسولوں کے خلاف ہے اور جو محض اس عمل کو جائز قراردے وہ ملطی پرہے۔

انہوں نے (حضرت محمد الغمری میلائے) قرآن مجید کے اس ارشاد کرامی سے استدلال کیا جو اللہ تعالی نے صحابہ کرام کو رسول اکرم ما افتا کی از واج مطہرات کے بارے میں فرمایا۔

ا اگر کوئی صاحب علم اس کتاب کاتر جمه فرمائیس تواداره اس کوشائع کرے گا۔

ت مصنف کتاب کتناعرصة بل اس کومنع کررہے ہیں جبکہ میں ایسے مخص کوجا نتا ہوں جس کی مرید نیاں اس کو'' ابا جی'' کہتیں اور بے پر دہ سامنے بیٹھتی ہیں۔ (ابو<ظله محمداجمل عطارتی)

﴿ وَإِنَّا سَأَلْتُمُوهُ فَي مِنَاعًا فَسَنُلُوهُ فَ مِن قُدْ آءِ حِجَابٍ لَلْكُمْ اَطْهُرُ لِقُلُوبِهِ مَنَاعًا فَسَنُلُوهُ فَ وَدُاءِ حِجَابٍ لِللَّهِ الْحَمْ الطَّهُرُ لِقُلُوبِهِ فَ كَالُّوبِهِ فَ ﴾ اور جبتم ان سے سی چیز کا سوال کروتو پردے کے بیچے سے سوال کرویہ تمہارے دلوں اور ان کے دلول کوخوب پاک ر كھنے والا ہے۔

وہ فرماتے ہیں کس طرح کوئی جابل مرداور عورت بیدوی کرتے ہیں جب کدان کے تفس حرام کی محبت براس طرح منڈلاتے ہیں جس طرح شہد رکھی ہوتی ہے کہ اس متم کاعمل ان کونقصان ہیں پہنچا سکتا اور صحابہ کرام کیلئے باعث ضرر ہے۔ پی فقیر کواس سے بچنا چاہے اور تمام تعریفیں اللہ تعالی کیلئے ہیں جوتمام جہانوں کارب ہے۔

اللطريقت كے مقامات كى پيجان حاصل كرنا

مرید کے آداب میں سے ہے کہ ووصوفیاء کرام کی حکایات پراکتفانہ کرے بلکدان کے مقامات ومرتبہ کو بھی بیان کرے ا كروه ان مقامات كى حكايات اس طرح كرے كوياوه ان ميں اتر رہا توبيہ بات مريد كارات كھوٹا كرنے ميں بہت برا كرداراداكرتى ہاور طریقت کے سلسلے میں منافقت اور خیانت ہے۔

مرفرض كرليس اس في "رساله قشيريه" في "عوارف المعارف" كودل مع حفظ كرليا تووه صاحب علم موكا صاحب سلوک جیس اب آگروہ مرشد کے منصب برفائز ہوتا ہے تواس کے ہاتھ سے کسی کوفیض حاصل نہ ہوگا۔

جارے زمانے میں بہت ی جماعتیں اس کا شکار ہیں اور اکثر لوگوں پر ان کا معاملہ مشتبہ ہو گیا اور چونکہ عام لوگ اہل طریقت کے مراتب سے واقف نہیں ہیں اس لئے وہ ان کواہل طریقت میں شارکرتے ہیں میں ایک ایسے مخص کو جانتا ہوں جو کہ کچھ عرصه يهلي ميرے ياس آيا اور الله تعالى تك يہنجنے كى طلب كرنے لگاميں نے اسے دالس كرديا۔ اس نے كہا يس نے استخاره كيا ہے اورمیرے کئے میراسین مرف اس بات پر کھلاکہ میں آپ سے طریقت کاعلم حاصل کروں۔

لیکن میں نے اس کی بات کو قبول نہ کیا کیونکہ مجھے قرائن اور علامات کے ذریعے معلوم ہوا کہ اس کومیرے ہاتھ سے روحانی فتوحات حاصل ندموں گی۔

وہ مجھے سے جدا ہو کیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ دور کے ایک سے میرے خواب میں آئے انہوں نے مجھے تلقین کی اور مجھاس بات کی اجازت دی کہ میں لوگول کی رہنمائی کرول چنانچہوہ سے مشاکخ کی جگہ بیٹے کیا اوراس کے ارد گرولوگ جمع ہوئے وہاں اکشے ہونے والوں میں سے ایک نے کہا کہ اس شہر میں ہارے یکنے کے علاوہ کوئی چیخ نہیں حالانکہ اس نے مقامات طریقت ہے کھ نہ سیکما تھا اسے کی مرتبہ کہا کہتم نے کسی سے طریقت اختیار نہیں کی لیکن اس نے ایک نہ کی اللہ تعالی اس کی بخش فرمائے۔آمین۔

اسورة الزاب آيت 53-

و یقوف کی بنیادی کتب ہے ہاں کا انہائی خوبصورت ترجمہ مکتبہ اعلی حضرت نے شائع کیا ہے ، ضرورمطالعہ فرمائیں۔ (ابو حظلہ محمر اجمل عطاری)

<sup>(</sup>ابوخظله محمد اجمل عطاری) في زمانه ايس في بهر بهت ل جاتے ہيں۔ (ابوخظله محمد اجمل عطاری)

### المريدكب مربعد بن سكتا ہے؟

مرید کے آداب میں سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ علم ظاہراور علم باطن کا درس اس وقت تک نظروع کرے جب تک اس کا علام کی گوائی نددے۔ اس طرح وہ اپنا مرید بھی ند بنائے اگر تمام مریدین بشریت کی آگر بجینے اور شیخ کی اجازت حاصل ہونے سے پہلے درس دینے یا طریقت کی تعلیم کے دریے ہوجا کیں تو ان کا سلسلہ ختم ہو گیا وہ خود بھی گراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گراہ کیا۔ ایسے مرید سے تھا کئ پردے میں ہوتے ہیں اور اس سے تلوق کا فائدہ معدوم ہوجا تا ہے۔

بیاس لئے کہ مقام ومرتبہ کی محبت اوراجی شہرت نے اس کو گمراہ کردیا 'پس اس کے آئینہ کا نورمٹ کیا اور وہ تن وباطل میں امتیاز نہیں کرسکتا اور نہ اسے طریقت کے احوال کی حقیقت کا ادراک ہوتا ہے۔ اس کی مثال اس فخص کی طرح ہے جواند میری کوٹوری میں بیٹے جائے اوراس ساز وسامان کے بارے میں غور وفکر کرے جواس میں موجود ہے بقینی طور پروہ اس سامان کی حقیقت جانے سے عاجز ہے۔ پس جب چراغ اندر لایا جاتا ہے تو کسی غور وفکر کے بغیراسے ان کی بچپان حاصل ہوجاتی ہے۔

البذامعلوم ہوا کہ جومرشداہے مرید کوواعظ یا امام یا مدرس بناتا ہے دہ اس سے دھوکہ کرتا ہے البتہ بیکہ اس کی اپنی حالت اس قدرمضبوط ہوجو آفات سے مرید کی حفاظت کرسکے۔

اس زمانے کے فقراء میں یہ بات 'نادرالوجود' ہے بعض اوقات مرشد دیکتا ہے کہ بیمر بدطریقت کے میدان میں پھی بیکی اس کرسکے گاتو وہ اسے اور مباح کاموں میں اس کی خواہش کو (اس کی حالت پر) چھوڑ دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ادب کا لحاظ رکھتا ہے کہ اس نے اس فخص کا المل طریقت میں سے ہونا تقدیر میں نہیں کھا یہ بات نہیں کہ مرشداس مرید کو دھو کہ دے رہا ہے۔

الم شر لیعت اور حقیقت سیکھے

ر بدے آداب میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ آداب شریعت کی حفاظت کرے اور جس قدر ممکن ہواس کے ظاہر پڑمل کرے کیونکہ تمام ترقی کا دارو مدار شارع علیہ اسے تھم کی تعمیل میں ہے۔

جہاں تک علم حقیقت کاتعلق ہے تواس کا حکم اس مخص کی طرح ہے جو کہتا ہے:

"آسان ہمارے اوپر ہے زمین ہمارے بنچ ہے آگرم ہاور برف شنڈی ہے"کین اس پرلازم ہے کہ شریعت کونہ عبور ہے جواس کے احوال میں سے کسی چیز میں رکاوٹ ہے اور یہ بات وہ ہے جس سے اس زمانے کے ان لوگوں کی اکثریت مافل ہے جنہوں نے توحید کی خوشبوسو تعمی ہے۔ مافل ہے جنہوں نے توحید کی خوشبوسو تعمی ہے۔

یخس این کھانے یا لباس کلام اور عمل میں اللہ تعالی کی حدود سے تجاوز کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالی نے یہ چیزیں میرے لئے پیدا کی بیں۔

اور بعض نے تو تمام کنا ہوں سے توبہ کوچھوڑ دیا اور کہا کہ میں نے کون سااییا کام کیا ہے جس سے توبہ کروں اور وہ ہلاک

ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہوگیا اور اسے پینہ بھی نہ چلا۔ (اور ان میں کوئی فض حرام کھانے لگا اور جوئیس لینے والوں کے کمروں میں ماہ رمضان میں کھا تا ہے اور کہتا ہے کہ سب مجھ اللہ تعالیٰ کے لئے ہاس کے ساتھ کوئی دوسرا مالک نہیں اور میں اس کا بندہ ہوں اور بندہ (غلام) اپنے آتا کے مال سے کھا تا ہے۔

بیتمام با تیں بے دینی ہیں کیونکہ اس میں احکام شرع کوچھوڑ اجا تا ہے اگر وہ ان احکام شریعت پرایمان رکھتا ہے تو ایسے مل کی جراکت نہ کرتا۔

# حكرانوں كى دعوت بلاكت كاباعث ہے

میرے سردار حضرت ابراہیم متولی مینادا بی جماعت کے کسی ایک آ دی کے ساتھ بھی بھی کسی حکمران کے دلیمہ میں تشریف نہیں لے گئے۔وہ فرماتے تنے: (ارجعوا لا تعلیکوا میٹلی) واپس جاؤاور میرے جیسے آ دمی کو ہلاک نہ کرو۔

ای طرح میں نے شیوخ طریقت کی ایک جماعت کو پایا وہ نیس لینے میں پرواہ ندر کھنے والوں کے کھانے سے پرہیز کرتے تنے اور جس مخص کواس متم کا کھانا کھاتے و کیمتے اس پراعتراض کرتے (منع کرتے)۔

خصوصاً میرے آقائے نعت شیخ علی المرمنی میلیا کی کوئیج کراس نقیر کوجیڑ کے جوکسی امیر کے ہاں کھانا کھا تا۔ آپ کے زمانے میں طریقت اور الل طریقت کی عزت کی جاتی تھی جب آپ کا انقال ہوا تو طریقت کا دستہ کھل گیا اور معراور اس کی بستیوں میں طریقت کے قواعد مث کئے اور بعض مشاکخ اور علم کی طرف منسوب لوگ فلا لم لوگوں کئیس لینے والوں (بمتہ لینے والوں) چغل خور مشاکخ ۔۔۔۔۔؟ اور ان کے مددگاروں کے دستر خوانوں پر بیٹھتے تھے ان میں سے بعض کا کا تا نا بانا ان (امراء وغیرہ) کے کھانے اور لباس سے تعالی طرح ان کی اولا داور اہلی نہ کا حال تھا۔

اگرایسے مخص کودہ لوگ اس کے مطالبہ کے مطابق نہ دیتے تو دہ ان پرغضب ناک ہوجا تا اور مجالس کے اندران کی عزت دری کرتا۔

اگران لوگوں نے طریقت کی تعوزی سی خوشبو مجی سوتھی ہوتی تو وہ ضرورت کے اوقات میں بھی ان لوگوں کے مال سے اللہ کے برابراپنے لئے حلال نہ بھتے چہ جائیکہ جب وہ مجبور نہ ہوں اور ان کوچو پایوں کے گلہ خششیں (یا تجارت) یا زراعت وغیرہ سے رزق کی کشادگی حاصل ہو۔

میں نے ایک ایسے مخص کود مکھا جس کی شادی ہوری تھی اوروہ اپنے قاصد کو حکر انوں کے پاس بھیج رہاتھا کہ وہ شہد جاول اور اجرت کے ذریعے اس کی مدکریں اور جو مخص اسے ضدیتا وہ اس پر غضبنا ک ہوجاتا حالانکہ اس نے رومی عمامہ پہنا ہوا تھا۔

ن زمانه ایسے لوگوں کی کمینہیں پائی جاتی کہ ندنماز، روزہ کا اہتمام نددیگر شرعی امور کی بجا آوری اور پھر کسی آزمائش میں بنتلا ہوتے ہیں تو بزے آرام سے کہتے ہیں۔ میں'' نہ جانے کوئی خطا بملطی ہوگئی کہ بیسز ال رہی ہے' ایسے لوگوں کو بیر بات مجھنا چاہئے۔ (ابو حظلہ مجمد اجمل عطاری)

### المربیت نفس کرتارہے

مریدے آداب میں سے بیرہات بھی ہے کہ وہ خواہشات کو چھوڑنے کے سلسلے میں بمیشہ اپنے نفس سے لڑتا رہے۔ (مجاہدہ کرے)۔

یہ جنہ کے جیں اسے میں ای خواہشات کی موافقت کرتا ہے اس کی قبی طہارت معدوم ہوجاتی ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت داؤد مائیلا کی طرف وحی بھیجی (اور فر مایا) اے داؤد (مائیلا) اپنی قوم کوخواہش کے مطابق کھانے سے ورائیں کیونکہ اہل خواہشات کے دل مجھ سے پردے میں ہوتے ہیں یعنی بیجاب ان ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔

البتہ یہ کہ بندہ انہا تک اپنے نفس سے عاہدہ کرتا ہے بے شک حق تعالی بھی بھی اس پرفضل فرماتے ہوئے اس سے حجاب میں نہیں ہوتا حالانکہ مہا ح نہتیں خواہش کی وجہ سے کھا تا ہے جبکہ وہ اس کی آخرت کیلئے رکھی گئی ہیں۔لیکن اس کے باوجوداس کی اخروی نعتوں میں کی نہیں آتی۔

اس صورت میں بیاللہ تعالی کے صدقات میں سے صدقہ ہوتا ہے جولوگ دنیا اور اس کی خواہشات میں کشادگی اختیار کرتے ہیں حالانکہ وہ اپنے حال میں کامل ہوتے ہیں تو صوفیاء کرام ان کی اس حالت کوعارفین کافسق قرار دیتے ہیں کیونکہ اس وجہ سے ان کی انتاع کرنے والے گمراہ ہوجاتے ہیں اور اس کا گناہ ان پر ہوتا ہے۔اللہ تعالی بہتر جانتا ہے۔

🖈 عهد فكنى كا انجام

مرید کے آداب میں سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ ہرگناہ سے توبہ کولازم پکڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کے گئے وعدہ کی حفاظت کرے کیونکہ وعدہ تو ڈیا بہت بڑا گناہ ہے اور بیدین کے مجھ جھے سے پھر جانے (مرتد ہوجانے) میں ثمار ہوتا ہے تو قریب ہے کہ وہ مکمل دین سے مرتد ہوجائے۔ حدیث شریف میں ہے:

(اَلْعَاصِی برید الْعَفر) عناه کفر کامقدمہ ہیں (لینی کفرسے پہلے گناه ہوتے ہیں) (اور کفر کی طرف لے جاتے ہیں بریداللجی واست کی اللہ کا اللہ کا مقدمہ ہیں بریداللجی واست کی اللہ کا مقدمہ کی اللہ کا مقدمہ ہیں بریداللجی واست کی اللہ کا مقدمہ ہیں بریداللجی واست کی اللہ کا مقدمہ ہیں بریداللہ کی اللہ کا مقدمہ ہیں اللہ کا مقدمہ ہیں اللہ کا مقدمہ ہیں بریداللہ کی اللہ کا مقدمہ ہیں بریداللہ کی اللہ کی اللہ کا مقدمہ ہیں اللہ کا مقدمہ ہیں اللہ کا مقدمہ ہیں بریداللہ کی اللہ کا مقدمہ ہیں بریداللہ کی اللہ کا مقدمہ ہیں اللہ کا مقدمہ ہیں بریداللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا مقدمہ ہیں بریداللہ کی اللہ کا کہ کا مقدم کی اللہ کا کہ کا مقدمہ کی اللہ کی اللہ

ایک اور حدیث مل ہے:

قیامت کے دن رسول اکرم ظافی این امت کے کھولوگوں کودیکھیں گے کہ ان کوبائیں طرف سے پکڑا گیا ہے آپ برض کریں مے ((یارٹ امینی)) اے رب! میری امت کوچھوڑ دیو کہاجائے گا کہ آپ کومعلوم نیں انہوں نے آپ کے (وصال کے)بعد کیا کیا؟ یہ اسلام سے النے پاؤں پھر گئے۔ آپ فرمائیں مے ((سُحقًا سُحقًا)) دور ہوجاؤ دور ہوجاؤ۔ (ق بعض علاء کرام فرماتے ہیں یہ لوگ اصل دین سے نہیں پھرے تھے یہ دین کے فروع پڑل سے پھرے تھے اس کی دلیل

ن شعب الإيمان لبيهقي ، جلد 5 ، صفحه 447 ، مطبوعه: دارالكتب العلميه ، بيروت -

عصیح بخاری، جلد 5 ، صفحه 447 ، رقم الحدیث: 6212 صحیح مسلم، رقم الحدیث: 2290 مطبوعه: دارالکتب العلمیه ، بیروت -

تعالی سے عہدو پیان کرے کیونکہ جو کام شریعت میں مروہ ہیں ان میں سے بعض کام اس سے بے نیاز کرتے ہیں۔

پھر جب وہ کی کام کا اپنے رب سے وعدہ کرتا ہے تو اس کی مدذبیں کی جاتی کیونکہ وہ کام شریعت کے اصل امور میں واخل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کام کی مدد کی ضانت دیتا ہے جن کا تھم اس نے اپنے رسولوں کی زبان سے دیا ہے اور قرآن مجید میں ہے۔ حود کہ آئید آئی اُٹٹک عود کا ماکھ تبنیا علیہ مربی اللہ انبغاء رضوان اللہ فیکا رُعُو تھا حق رعایتھا کھ

مورد میں ہوں ہوں۔ مصحب مسیور او ابیعا و رصوات الله علی رعوما علی رعایتہ ہوں۔ اور وہ راہب بنا تو یہ بات انہوں نے دین میں اپی طرف سے نکالی ہم نے ان پرمقرر نہ کی تھی ہاں یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضاء جا ہے کو پیدا کی پھراسے بنایا جیسااس کے بنانے کاحق تھا۔

يس بعلائي ممل طور پرشريعت كى اتباع ميس ہاور بدعات ميں برائى ہے۔

اميدكوكم ركھ

مرید کے آواب سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ امید کم رکھے اس طرح وہ عباوات میں کوشش کرے گا اور شریعت کے خلاف کا مول سے نیچ گا کیونکہ جوشن کمی امیدر کھتا ہے وہ نیکی کے کاموں میں ٹال مٹول کرتا ہے اور مخالف شریعت کا موں میں معروف رہتا ہے اور اس کانفس اس سے کہتا ہے کہ جب تمہاری موت کا وقت قریب آئے گا تو گزشتہ تمام گنا ہوں سے تو بہ کر لینا گویا تم نے کوئی گنا ہیں۔ یفس کا سب سے بردا دھو کہ ہے کوئی گنا ہیں۔ یفس کا سب سے بردا دھو کہ ہے اور بے شار لوگ اس دھو کے میں بڑے ہوئے ہیں۔

ای وجہ سے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ فقیر''این الوقت'' ہوتا ہے بینی نہوہ ماضی کو دیکھتا ہے اور نہ مستقبل کو کیونکہ ان دونوں وقتوں کی طرف نظر کرنا موجودہ وفت کوفوت کرنا ہے۔

اورصوفیاءکرام نے بیجی فرمایا کہ جوش اپنے ممل کوستقبل پر چھوڑ تا ہے وہ اپنی زندگی کونقصان پہنچا تا ہے اوراس (کے عمل) کی کینی ضائع ہوجاتی ہے چنا بچہوہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھا تا ہے۔اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑامہر بان ہے۔ کہ مجامدہ نفس اختیا رکر ہے

مرید کے لواز مات میں سے بہ بات بھی ہے کہ اس کی توجہ معلوم وظیفہ (تنخواہ وغیرہ) یا رزق کے خراج کیا اجرت وغیرہ کی اجرت وغیرہ کی طرف نہ ہو۔اور نہ بی اس کا دل ان کا مول میں سے کسی کے ساتھ معلق ہو طریقت میں اس پرمجاہدہ لازم ہے جی کہ اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی دوسری چیز کی طرف نہ ہواور جو خص اس کی طرف اپنے نفس سے جاہدہ نہ کرے اسے طریقت میں پھھ حاصل نہیں ہوتا کیونکہ اس کی توجہ ترتی کے خلاف باتوں کی طرف ہوتی ہے۔

عورة الحديداً يت 27-

سیدی احدالرفاعی مطافع کے کلام میں ہے:

(مُلْتَفِتُ لَايَعِمِلُ وَمُعَسَلِّلُ لَا يُغْلِمُ وَمَنْ يَرْفِيْ نَفْسِهِ النَّفْصَانِ فَحَمَّلُ أَوْقَاتِهُ نَفْصَانَ) ادهرادهرتوجه کرنے والا (منزل تک) نہیں کانچنا کھسک جانے والا کامیا فی بیں یا تا اور جوابے اندرنقصان دیکھتاہے اس کے تمام اوقات نقصان میں ہوتے ہیں۔

حفرت امام قثيري والدفر ماتے تھے:

"معلوم (وظیفه) کی طرف جماؤ کی تاریکی وقت کی روشنی مٹادیتی ہے"۔

میں نے اپنے آقا حضرت علی المرمغی موالہ سے سنا فرماتے تھے جوفقی زاویہ (نقراء کے بیٹھنے کی جگہ ہونہ) میں فقراء ک درمیان بیٹھتا ہے اور دنیوی وظیفہ کی طرف توجہ کرتا ہے وہ (اللہ تعالیٰ کی طرف) سیر سے رک جاتا ہے اور زاویہ کے کمزور فقراء کو خراب کرتا ہے اور اس کا گناہ اس پر ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس زاویہ سے باہر چلا جائے کیونکہ وقف یا جو ہدیہ وہاں بھیجا جاتا ہے اصل میں ان لوگوں کیلئے ہے جودنیا کوچھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔

کیونکہ وقف کرنے والا یا تخفے دینے والا اللہ تعالی کی محبت میں وقف کرتا یا تخفہ دیتا ہے جی کہ وہ اس مقصد کے علاوہ کسی دوسری بات کیلئے فقیر کی طرف توجہ بیس کرتا۔

اور جونقیراللہ تعالیٰ کی ذات میں مشغول ہوئے بغیراس سے کھا تاہے وہ وقف کرنے والے کی شرط کے مطابق حرام کھا تا ہے کونکہ اگر وہ اسے دیکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں مشغول نہیں تو وہ اس کیلئے وقف نہ کرے بلکہ وہ اس سے کے باہر نکلواور بازار والوں کے ساتھ کوئی کام کاج کرو۔

المثرف امت ركهما او

مرید کے آ داب سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ کسی خاتون یا بڑی عمر کے آ دمی سے کوئی وقف تبول نہ کرے جوکوئی پیشہ اختیار کئے ہوئے ہے اگر چہ بیلوگ اسے مانگنے کے بغیر دیں کیونکہ طریقت کی شرط میں سے بیہ بات بھی ہے کہ اس سے اس مخض کی وابستگی درست ہے جو بلند ہمت ہو۔

اور جوفض کی عورت یا کمانے سے عاجز فخض کا احسان مند ہوتا ہے وہ بہت کم ہمت ہے اوراس کا مرتبہ اس عورت یا اس عاجز فخض کے مرتبہ سے کم ہے اور وہ طریقت سے دور ہے۔

من نے این آ قاعلی الرمنی مکاللہ سے سناوہ فرماتے تھے:

"اکرتم کسی مریدکودیکھوکہوہ (اجرت لے کر) قبروں پرقر آنخوانی کرتا ہےاور کورتوں سے وظیفہ لیتا ہےاس سے اپنے ہاتھوں کو جھاڑ لو اور جوفف کسی حاجت کے بغیر اس سلسلے میں شریعت کی جانب سے حاصل رخصت (اجازت) پرعمل کرے وہ دنیا داروں میں سے ہےاور دنیا داروں کوآخرت کے داستے میں کامیا بی حاصل نہیں ہوتی "۔

انہوں نے مریدفرمایا:

کی بزرگ کیلئے مناسب نہیں کہ ایسے خص کومرید بنائے اوراسے ذکری تلقین کرے اگروہ ایسا کرے گا تو پیطریقت کے ساتھ مذاق ہوگا۔

حضرت امام تشیری میلیفرماتے ہیں:

المراف واکناف کے تمام مشائ نے اپ مریدین کو بے شار مرتبہ دمیت کی کہ وہ ورتوں سے دقف (عطیات) نہیں اس میں پائی جانے والی خرابیاں پوشیدہ نہیں ہیں کم از کم خرابی ہے ہے کہ مرید طبعی طور پراورخوا ہمش کے تحت اس بات کی طرف مائل ہو جاتا ہے جواسے زیادہ پہند ہوں اس کا دل کمل طور پراس طرف متوجہ ہوجاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بخشے والا مہر بان ہے۔

ہے تا فیل لوگوں کی ہم شینی اختیار نہ کرنا

مرید کی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ دنیا داروں لین تاجروں اور دنیا میں مصروف لوگوں وغیرہ سے دوررہے بے شک
ان کی ہم مینی مرید کیلئے زہر قاتل ہے کیونکہ وہ کمزورہا اور وہ لوگ اللہ تعالی سے بہت غافل ہیں نیز وہ دنیوی امور لیعنی کھانے 'لباس اور نکاح وغیرہ میں مشغول ہوتے ہیں۔

پس مرید کی فطرت ان لوگول سے دنیوی تعلقات چوری چھپے حاصل کرے گی حالانکہ مرید کاعمل ان دنیوی تعلقات کو ترک کرنا ہے اگر چہفرض کیا جائے کہ وہ لوگ فقیر سے نفع حاصل کرتے ہیں پھرید (ہمنٹینی) اس کیلئے (روحانی اعتبار سے) نقصان کا باعث ہے۔

ارشادبارى تعالى ہے:

﴿وَلَا تُطِعْ مَن اعْفَلْنَا قُلْبَهُ عَن ذِحْرِنَا وَاتَّبَعَ هُولَهُ وَكَانَ آمْرَة فَرَطَّا ﴾

اوراس کا کہانہ مانوجس کا دل ہم نے اپنی یا دسے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اوراس کا کام حدسے گزرگیا۔ ہم نے جس مرید کو دنیا داروں سے تعلق قائم کرنے والا دیکھا اس کا دل مرکیا اور وہ ذکر اور خیر کی مجالس کی طرف میلان نہیں رکھتا نہ وہ شب بیدار رہتا ہے اور نہی اس کے اندران کا موں کی تڑپ پیدا ہوتی ہے۔

میرے مرشدگرامی محرفر کی میلاجب کی مرید کود کھتے کہ وہ مجد کے دروازے پر دنیاداروں کے ساتھ زیادہ بیٹھتا ہے تو اسے اپنے زاویہ (تربیت گاو) سے نکال دیتے اور فرماتے زاویہ عبادت کیلئے نیز خواہشات کود کھنے ہے آتھوں کو بندکرنے کے لئے بنایا گیا ہے کہ جو خفس زاویہ کے دروازے پر بیٹھتا ہے اس میں اور بازار میں بیٹھنے والے کے درمیان کوئی فرق نہیں۔

اللہ کی ہتم ایس جب فقیر کود کھتا ہوں کہ وہ مجالس خیر سے اپنے تعلق کوقو ٹرچکا ہے تو اس (نعست ) کے فوت ہونے پر وہ اتنا اللہ کی ہم تا پر نہیں ہوتا جس قیر راویہ (حجرہ عبادت ) کے دروازے پر بیٹھتا ہے تو میں پریٹان ہوجا تا ہوں متاثر نہیں ہوتا جس قدر میں متاثر ہوتا ہوں اور جب فقیر زاویہ (حجرہ عبادت ) کے دروازے پر بیٹھتا ہے تو میں پریٹان ہوجا تا ہوں متاثر نہیں ہوتا جس قدر میں متاثر ہوتا ہوں اور جب فقیر زاویہ (حجرہ عبادت ) کے دروازے پر بیٹھتا ہے تو میں پریٹان ہوجا تا ہوں

<sup>(</sup>آ) سورة كيف آيت 28-

**4**·····81·····**9** 

كيونكه مين جانتا مول كراس كى وجدسة للى اطمينان ختم موجا تا باوردل مرجا تاب\_

الله تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمارے ان ہمائیوں کو بھی بخش دے جو ہماری تعبیحت کو قبول نہیں کرتے۔ بے شک وہ بہت بخشفے والامہریان ہے۔

مريدطالب علم بوتو؟

اگر مرید مجاور ہوتو اس کے آواب میں سے بہ بات ہے کہ وہ روٹی اور شہد وغیرہ کو دوسر سے ساتھیوں کو چھوڑ کراپنے ساتھ خاص نہ کرے اگر چہفرض کرلیا جائے کہ گران نے اسے دوسر سے ساتھیوں سے الگ کوئی زائد چیز دی ہے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اسے ددکر دے تاکہ وہ دوسر سے ساتھیوں سے متاز نہ ہواور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی عزت وکرامت میں داخل ہوجائے۔

اس سے بیہ بات بدرجہ اولی معلوم ہوئی کہ جب اس کے پاس روٹی یا شہدوغیرہ (پہلے سے) موجود ہوتو مرید حاصل کرنے کیلئے دوسر نے نقراء کے ساتھ شریک ہونا اس کیلئے جائز نہیں بلکہ اختیار ہے یا تو وہ ان کوچھوڑ کرصرف اپنے لئے کسی چیز کو خاص نہ کرے (بعنی اس میں ان کوشریک کرے) یا وہ چیز جوصرف اسے حاصل ہے اسے کھائے حتی کہ فارغ ہوجائے جب فارغ ہو جائے تو چردوسر نقراء کے ساتھ مشریک ہوجائے۔

پس اے بھائی! شریف انفس اور بلند ہمت بن جاؤ کیونکہ اپنے آپ کو دوسروں سے خاص اور ممتاز کرنا اصل کے اعتبار سے کمینگی کی علامت اور کم ہمتی ہے اور اللہ تعالی بہتر جانتا ہے۔

## الادلول كى آفات سے ي

مریدی شان سے یہ بات بھی ہے کہ ہراس کام سے دوررہے جودل کو ماردیتا ہے جیسے بہت زیادہ لغوبا تیں کرنا اور عافل رہنا'اس بات کا تجربہ کیا گیا ہے کہ اس سے دل کی موت واقع ہوتی ہے۔ اور فقیر کے ہر مل کیلئے اس کے دل کا زئدہ ہونا ضروری ہے اور یہ زندگی ہراس چیز سے دوری کے ذریعے ہوتی ہے جواللہ تعالی سے عافل کرتی ہے کیونکہ انسان کا دل پن چی کی کلی کی طرح ہے جب وہ خراب ہوجاتی ہے اور جب دوکلیاں ہوں قودہ پھر نہیں سکتی۔

## المناز فجرسے بہلے وظیفہ کرے

## المحمثابدہ کے بعد ذکر نہیں

مریدک آداب میں سے بیہ بات ہے کہ جب وہ تنہا مجلس ذکر شروع کر سے قو خاموش نہ ہوتی کہ وہ تمام مخلوق سے پوشیدہ ہوجائے کیونکہ ذکر اس لئے رکھا میا ہے کہ حق تعالی کا مشاہرہ حاصل ہواور مرید جب تک کا نتات کا مشاہرہ کرتا ہے وہ بارگاہ خداوندی میں حاضر نہیں ہوسکتا کھر جب بارگاہ حق میں حاضر ہوجائے اور اس کا دل حق تعالیٰ کے ساتھ موجود (حاضر) رہاں وقت خاموش ہوجائے کیونکہ مشاہرہ حق کے وقت لفظی ذکر کا کوئی مقعد نہیں۔

بلکہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونے والا اپنی زبان سے ذکر کرنے کا ارادہ کرے تو وہ بولنے پر قادر نہیں ہوتا کیونکہ یہ بیت اور جلال کے ساتھ حاضری ہے اس صورت میں وہ بہوت اور گونگا ہوجا تا ہے۔ بعض حضرات نے اپنے اس قول میں ای بات کی طرف اشارہ کیا

الله بنوشر الله تذهادالله و الله تذهادالله و الله تذهادالله و الله و ال

"مواقف البصرى" (كتاب) من بكذاللدتعالى فرماتا ب:

"جبتم مجھے نہ دیکھوتو میرے نام (میرے ذکر) کولازم پکڑواور جب مجھے دیکھوتو خاموش رہو کیونکہ میں نے تہارے کے اپنے نام کاذکراس کئے جائز قرار دیا کہ وہ میرے ہال تہاری حاضری کا دسیلہ ہے۔ بے شک میرانام مجھے سے جدانہیں ہوتا۔" میں (مصنف) نے اپنے آقائے نعمت حضرت علی المرصفی میں اور فرماتے تھے:

اللہ تعالیٰ کی عنایات میں سے کوئی چیز مرید کیلئے ظاہر نہیں ہوتی جب تک اس کے ذہن میں کا نئات میں سے کوئی چیز ہو کیونکہ عنایات کا درواز واس کیلئے کھلتا ہے جودل میں بارگا وقت میں حاضر ہوا دراس کے سواسے غائب ہو۔

پی معلوم ہوا کہ مرید کیلئے مجلس ذکر کوفتم کرنا مناسب ہیں جب تک وہ کا نئات سے غائب نہ ہوجائے کیونکہ اس غائب ہونے سے پہلے جو ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے کو یا اس نے نتیجہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا پچھ ذکر بھی نہیں کیا اور نتیجہ تی ہے اگر چہ اس کیلئے نیکیاں کھی جاتی ہیں اس لئے معفرت بیلی محافظہ نے فرمایا: (مَنْ ذَکُرَ اللّٰهُ عَلَی الْحَقِیْقَةِ نَسِیَ فِی جُنْمِ ہِ کُیلِ شَیْمِ)

میلئے نیکیاں کھی جاتی ہیں اس لئے معفرت بیلی محافظہ نے فرمایا: (مَنْ ذَکُر اللّٰهُ عَلَی الْحَقِیْقَةِ نَسِی فِی جُنْمِ جُنِو ہِ مُحَلِّ شَیْمِ)

جوفعی حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کاذکر کرتا ہے وہ اپنے پہلویں موجود ہر چیز کو بھول جاتا ہے۔

جوفعی حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کاذکر کرتا ہے وہ اپنے پہلویں موجود ہر چیز کو بھول جاتا ہے۔

جنيد بغدادي مُدالد فرمات ته:

(مَنْ شَهِدً الْخُلْقَ لَدْ يَرَالْحَقَّ وَمَنْ شَهِدَ الْحَقْ لَدْ يَرَ الْعَلْقَ إِلَّا أَنْ يَصُونَ مِنَ الْمَكَيِّلُ) جوفع علوق كي ساته واضر موتاب ووحق كونيس ويكما اور جوحق كامشام وكرتاب ووعلوق كونيس ويكما مريد كه ووكال

لوگوں میں سے ہو (وہ سب مجمد مکماہے)۔

حفرت الزفي وكالدفرمات ته:

( كُلُّ ذِكْرِ لَا يمت زَمَانَهُ فَهُو كَالطَّعَامِ الَّذِي لَا يسدجُوعَةُ الْأَكِل)
جس ذكركاز مانه طويل نه بووه اس كمانے كى طرح ب جوكمانے والے كى بحوك كوئم نبيل كرتا۔
اورآب فرماتے تھے:

یہ بات (ذکرکے)اوب سے ہے کہ ذاکر کو جب تک ذکر سے لذت حاصل ہوتی رہے وہ ذکر سے خاموش نہ رہے اور جب وہ تھک جائے توادب کا تقاضا خاموش ہو جانا ہے۔

جس طرح سیر ہونے کے بعد کھانا ناپندیدہ ہے جو سیری خشوع کوزائل کرنے والی ہواس کے بعد نماز پڑھنا کروہ ہے البتہ جب وہ کثرت ذکر سے ہضم ہوجائے کیونکہ (اس طرح) اس کے اعضاء اللہ تعالیٰ کی طرف کال توجہ سے نافر مانی کرنے والے ہوتے ہیں بیاس طرح ذمی (کافر) سے زبردی کا اسلام قبول ہوتے ہیں جس طرح ذمی (کافر) سے زبردی کا اسلام قبول نہیں اس طرح مجبوراً عبادت کرنے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔

كيامريد كے وضائف مختلف اقسام كے ہونے جائيں؟

ای وجد سے شارع (رسول اللہ) مُلَا ﷺ نے بندے کیلئے مختلف شم کے وظا نف مقرر کئے ہیں پس جو مخص کی ایک وظیفہ سے اکتاجائے وہ دوسرے وظیفہ کی طرف نشقل ہوجائے اگر چہاس وظیفہ کی فضیلت پہلے وظیفہ سے کم ہواورا گربندہ اکتاب محسوں نہرے تو وہ مختلف وظا نف اختیار نہ کرے بلکہ حضور مائی ایسے محص کو ہمیشہ ایک ہی ذکر کرنے کا حکم دیتے ہے جس طرح فرشتوں کا معاملہ ہے ہی سمجھ لو۔

مريدكومقامات طريقت كب ديئے جاتے ہيں؟

مير \_ مروار حضرت على المرصفي مطليفر ماتے تھے:

جب مریدا پنے رب کو بہت زیادہ اور پختہ ارادے کے ساتھ یا دکرتا ہے تو اس کیلئے کسی تا خیر کے بغیر نہایت جلدی سے مقامات لینئے جاتے ہیں (عطا کئے جاتے ہیں)۔ بعض اوقات وہ ایک گھڑی میں استے سنر طے کرتا ہے کہ اس کاغیر ایک مہینے یا اس سے زیادہ میں اتنا سنر طے بین کرتا۔

آپفرماتے تھے:

جوفض ذکر کے طریقے پرسلوک کی منزلیں طے کرتا ہے وہ اس پرندہ کی طرح ہے جو قرب کے مقامات کی طرف کوشش کرتا ہے اور جو ذکر کے طریقے پر بیمنزل طے بیس کرتا وہ اس ضعیف شل آدمی کی طرح ہے جو بھی چاتا ہے اور بھی تھہر جاتا ہے بھروہ مقصد سے دور رہتا ہے بعض اوقات وہ اس فتم کی مسافت عمر بحر طے کرتا ہے کیا مقصد سے دور رہتا ہے بعض اوقات وہ اس فتم کی مسافت عمر بحر طے کرتا ہے کیا مقصود تک نہیں پہنچا۔

جب کوئی فقیر حضرت جنید میندید این کے دعا کا سوال کرتا تو آپ فرمائے:

دار بھائی! میں اللہ تعالی سے سوال کرتا ہوں کہ وہ سب سے قریب راستے کی طرف تیری رہنمائی کرے'
اور بیاس طرح کہ اس سے دوری اور جنا کی آگ بجھ جائے اور اسے بارگاہ خدادندی میں حاضری کی مہلت ال جائے
اگر چہموت سے ایک لحمہ پہلے ہی ہو۔

حضرت سيدى على الرمني وينافذ فرمات شف

جب کوئی جماعت اپنے شخ کے ساتھ ذکر کر ہے تو ان کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ وہ اس کے اشارہ سے تجاوز نہ کریں جب وہ ان کو خاموش رہنے کا اشارہ کر ہے۔ اور یہ بات بھی ادب سے ہے کہ ان میں کوئی انگز ائی نہ لے جب تک اس کا احساس باقی ہو۔ اور اگر وہ حاضرین کی موجودگی میں انگز ائی لے تو اس کا ذکر منافقت ہے اور وہ باد بی میں خوطرز ن ہے۔ کیونکہ شخ انہیں اس وقت خاموشی کا تھم دیتا ہے جب وہ اللہ تعالی کی طرف سے اس طریقے کے مطابق اجازت لیتا ہے جو صوفیاء میں معروف ہے اور اللہ تعالی کی اجازت کی خالفت اوب سے خارج ہونا اور تھ کا وہ جب ہے اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے۔

ہم خلا ہر کو سنو ار نے سے اجتنا ہے کرنا

مریدکے آواب میں سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ ظاہر کے اہتمام مثلاً لباس وغیرہ کی طرف مرف منرورت کے مطابق توجہ دے جو خص اپنے ظاہر کود بکتا ہے وہ (اللہ تعالیٰ کی طرف) سیرسے کٹ جاتا ہے۔

میرے سردار حضرت احمد بن رفاعی میکانی نے ایک فقیرکود یکھاجس نے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اپنے عمامہ کو مناسب طریقے سے باندھا ہوا تھا آپ نے فرمایا: (یا وکیٹی ملنا محروج عن طریق الداکی)

اے بینے! بیاراوت کے طریقے سے لکانا ہے۔ (مطلب یہ کہ حالت ارادت میں اپنے آپ کومٹانا ہے طاہری آرائش و زیبائش مناسب نہیں۔ ۱۲ ہزاروی)

ان صوفیاء کرام کے کلام سے بیشعر ہے:

افا را آئتھ المرید فی زید لبق ..... فاعلموا الد عن الدستهامة زلق جبتم مرید کوطائم لباس میں دیکھوتو جان لووہ استقامت سے پسل گیا ( ایسی عیاش ہو گیا ہے )
مستحب بیہ ہے کہ اس کی قیمی مختول سے نیچ نہ جائے وہ پاک ہواور آسٹین درمیانے انداز میں کشادہ ہوں وہ یا تو سادہ ہوں یا کھمل رکی ہوئی ہو بزیا نیلکوں یا سیاہ یا کی دوسرے رنگ میں ہوسفیدلباس صرف جمدے دن پہننا مناسب ہے خاص طور پر جب وہ کھر میں یا زاویہ میں اپنا کام کان کرے یا کی دوسرے کی خدمت کرے کیونکہ مرید پرواجب ہے کہ اس کا و نیا سے بہت کم تعلق ہواور دنیا کی طرف توجہ بھی کم ہود نیوی لباس سے زینت کم افتیار کرے اور سفیدلباس تعوثری مدت میں صابن وغیرہ سے دھونے کی حاجت ہوتی ہے۔ اور اس کیلئے بہیوں کی ضرورت ہوگی جن سے صابی خرید لے اور پیروں کے حصول کیلئے کوئی پیشراور دھونے کی حاجت ہوتی ہے۔ اور اس کیلئے بہیوں کی ضرورت ہوگی جن سے صابی خرید لے اور پیروں کے حصول کیلئے کوئی پیشراور

كام اختياركرنا پرے كايازبان حال يازبان قال سے لوكوں سے سوال كرنا پرے كااس طرح وہ اسينے وين كے بدلے مس كمائے كا كوياس نے الله تعالى كى اس طرح عبادت كى جس كے دريعاس نے كمايا يا يہنا كيونكه اكراس كى ووعبادت نه موتى جے لوك د کھتے ہیں تو وہ اس کی عزت نہ کرتے۔اور بیتمام ہاتیں (اللہ تعالیٰ کی طرف) سیر میں رکاوٹ ہیں اور دنیا کی طرف توجہ کا دروازہ

خلاصه کلام بیہ ہے کہ مرید کالنس جس چیز کی خواہش رکھتا ہے وہ اللہ تعالی سے اس کاتعلق تو رویتی ہے ہی مرید برلازم ہے کہ وہ لباس کے میلا ہونے اور پیٹ جانے پرمبر کرے حتی کہ اس کے دل کی میل زائل ہوجائے جب وہ زائل ہوجائے گی تواس وقت اس کوکیڑوں کوساف اورسفیدر کھنے کا تھم دیا جائے گاتا کہ اس طرح اس کا باطن تعت کے بیان کرنے کی طرح ہوجائے نفسانی

بیش قیت اونی اوراس کےعلاوہ لباس طریقت کےسلسلے میں کامیانی کا باعث نبیں اگر جداس کا بیخ اکابراولیاء کرام سے ہو۔اللہ کا تسم اس ابتدائی دور میں پوند لکے ہوئے کیڑے اور معمولی لباس پہنتا تھارسیوں اور نے جوتوں کے کانے ہوئے چرے كاعمامه باعد متا اورلوك ميرے ياس عمره كيڑے اورلذيذ كھانے كرآتے تھے ليكن ميں ان كوردكر ديتا تاكه وہ مجھے اللہ تعالى سے عاقل ندكردي تواسم يدكا كيا حال ہے جوان چيزوں كو حاصل كرنے كى كوشش كرتا ہے۔

#### پنديده لباس جلادية بي

ممیں معزت تبلی میندیسے بیہ بات پینی ہے کہ جب آپ کوکوئی لباس اچھا لگتا تو آپ تنور کی طرف جاتے اور اسے جلا والتي ت كاجاتاك (هُلًا تُصَدَقْتَ به) آب نا صمدقه كون يس كيا؟ فرمات: (مَا اشْفَلَ قُلْبِي نَهُوَ كَذَيْكَ يشفِلُ قُلْبُ عَيْدِي) جو چيزمير دل كوعا قل كرتى ہوه دوسر ادى كول كوجى عاقل كر كى \_

حعرت امام یافعی میند نے اس صور تحال کا جواب یوں دیا کہ بیمل صوفیا کرام کے نزدیک دوفساد پیدا کرنے والی باتوں مس سے بھی ترین بات کوا ختیار کرنا ہے کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک بوری دنیا کا ختم ہوجانا اللہ تعالیٰ سے عافل ہونے کے مقابل میں زیادہ آسان ہے جس طرح لقمہ مجنس جائے اوراسے اتارنے کیلئے کوئی چیزنہ پائے توجم کو ہلاکت سے بچانے کیلئے شراب کے

اس طرح جس مخص کواین دین کے ہلاک ہونے کا وربووہ اپنی دنیا کی ہلاکت سے اسے مقدم کرے (لیعنی دنیا کی ہلاکت برداشت کرے دین کو ہلاک نہ ہونے دے) مشامخ عظام فرماتے ہیں اگر عمد ولیاس پہننا ضروری ہوتو وہ درمیانہ تم کالباس بہنے نہ تو اتنا پتلا ہو کہ جسم واضح نظر آتا ہواور نہ ہی سوتی کمرورے کیڑے کی طرح موتا ہواسی طرح متکبرلوگوں کا لباس پہنا ہمی مناسبنیں جن میں زردیا سرخ یا سبزرنگ کی کئیریں ہیں اس سلسلے میں اپنے (زمانے کے) عرف کے مطابق عمل کرے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں: اس قتم کالباس حلال مال سے حاصل نہیں ہوتا اور حرام مال مرید کے (روحانی) سنر میں رکاوٹ

ہے۔ نی اکرم مُلَا عُلِم نے زرداورسرخ رنگ کی وہاری دارجا دریں بیان جواز کیلئے زیب تن فرمائی ہیں اور بالا تفاق وہ حلال مال سے محس موفیاء کرام فرماتے ہیں:

لباس میں مرید کی نقراء کے ساتھ موافقت میں حکمت ہے کہ ان سے مشابہت اختیار کی جائے کیونکہ جب وہ اس قوم اس میں مرید کی نقراء کے ساتھ موافقت میں حکمت ہے کہ ان سے مشابہت اختیار کرے گاتو طریقت میں مضبوطی حاصل ہوگی وہ فرماتے ہیں جو مخص ظاہری احوال میں ان اوگوں کی مشابہت حاصل ہوتی کہ (سچام پیرموفیاء کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کیلئے امید ہے کہ اسے باطنی احوال میں بھی ان اوگوں سے مشابہت حاصل ہوتی کہ (سچام پیرموفیاء کرام کی تمام صفات تحوی کی دیت میں چوری کر لیتا ہے بینی حاصل کر لیتا ہے)۔

بزرگول كالباس

حعرت في مجم الدين الكبرى مينيفر ماتيين:

پہلے بزرگ اس بات کو پہند کرتے تھے کہ ان میں سے کی ایک (پینی سب) کی قیص گریبان والی ہواوروہ کشادہ پائینچوں والی سلوار کو ناپیند کرتے تھے اس طرح کہ اگروہ اس کو نیچے کی طرف سے لیسٹے قورا نیں نظر آنے لگیں اور کھٹنوں سے او پر چلی جائے ۔
اسی طرح وہ کپڑے پر کسی دوسرے رنگ کی کڑھائی کو ناپیند کرتے تھے جب شری ضرورت نہ ہولیتی وہ بھٹ جائے اور اس رنگ کے کپڑے کا کھرانہ ملے اور بزرگوں نے ضرورت کے بغیر کپڑوں پر پوئڈ بیں لگائے کیونکہ انہیں حلال مال سے کھمل لباس شاذ و نا در بی میسر ہوتا تھا اس لئے ان میں سے ایک حلال شرامیط (ق) سے پوئد لگا تا اور ان کا لباس مختلف رنگوں پر مشتمل ہوجا تا۔ پوئد گئے کپڑوں کے اسباب میں سے ایک سبب بیتھا۔ واللہ اعلم

الباس كي شكل بدل دينا

مریدے آواب میں سے بہ بات بھی ہے کہ جب وہ صوفیا و کے داستے کواختیار کرے تواپنالباس جو صوفیا وکرام کے لباس کے خلاف طریقت پر ہے اسے بدل دے۔ مثلاً کاشتکاروں کالباس فوجیوں کالباس یا کام کاج کرنے والوں کالباس۔ صوفیا وکرام فرماتے ہیں مرید کیلئے تین باتیں ضروری ہیں:

(1)۔ تحکام یعنی لباس کو تبدیل کرتا (2)۔ جگام کو بدل دیتا بعنی وہ جواسے اللہ تعالی سے عافل کر دیں (3)۔ اِنْفَاسْ کاخیال رکھنا بعنی وہ اس طرح ہوجائے کہاہیے سانسوں میں (اوقات میں) کسی ایک کھڑی کو بھی اللہ تعالی کی عبادت کے علاوہ میں خرج کرکے ضائع نہ کرے۔

ایک اورروایت میں ہے"ا آلانسیونسٹس" بھی ہوہ یہ جوفض اس کواس کے رب سے عافل کرےاس سے تیوری چرمائے حتی کہ لوگ اس کی مجلس سے نفرت کرنے لکیس۔

سی حضرات نے مریدکواس بات کی ترغیب دی ہے کہ ووصوفیاء کرام کی ظاہری رسموں کی مشابہت اختیار کرے تاکہان

﴿ معلوم ہوتا ہے کہاں سے مراد کپڑوں کے مختلف ککڑے/اجزاء جیسا کہ چند صفحات پہلے حاشیہ میں ذکر کیا گیا کہ شرامیط کالفظ لغت سے لنہیں سکا۔۱۲ ہزاروی

تواعب صوفياء

کی باطنی رسموں کی طرف منتقل ہوجائے۔

علاء کرام کے کلام میں یہ بات ہے کہ مروت (جوانمردی) بیہ کہ اپنے زمانے کے اور اپنے جیسے لوگوں کے اخلاق کو اپنائے ان حضرات نے اپی شکل کو بدلنا جوانمردی کے خلاف قرار دیا ہے۔ مثلاً قامنی کا شکار کے لباس اور عمامہ جیسا لباس اور عمامہ با عدمے ایک ضرب المثل ہے کہ

ہ سے رہ سب سے رہ سے است کے نفسک سے میٹنی مِن الْحَلالِ سے والْبِسْ مَا یکبَسَهُ اَبْنَاء جِنْسِكَ)
جو پھی تہارادل چاہے کھاؤ مین طال سے اور وہ لباس پہنو جو تہاری جنس کے لوگ پہنتے ہیں۔ اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے۔

ہے خود کو سستی میں مبتلا نہ کر ہے

مرید کے آواب میں سے یہ بات بھی ہے کہ ہمیشہ چاک وچو بندر ہےاور کی بھی وقت اپنے آپ کوستی میں جتلانہ کرے جب کھڑا ہوکر ہوٹر صکتا ہے تونفل نماز بیٹے کرنہ پڑھے یا کوئی کام بیٹے کر کرے (حالانکہ کھڑا ہوکر سکتا ہے) یا گھٹنوں (یا سرین) کے بل چلے تی کہ اس تک پہنچے جب وہ اس کے قریب ہویا اس کامر شداسے کسی کام کیلئے بازار بیجے تو کے دیکھیں کوئی اور کام بھی ہے تاکہ میں ایک بی بار بازار جاول اس طرح کی با تیں ستی کی وجہ سے کہتا ہے باہر جانے کے فتنہ کے خوف سے نہیں ہیں جو خص ان کاموں میں سے کوئی کام کرے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے تو وہ عاجز ہے طریقت کے لائی نہیں ہے۔

اس کی ستی میں سے بیہ بات بھی ہے کہ جب اس کا مرشداسے کسی کام کیلئے بھیج تو وہ سواری تلاش کرے تا کہ سوار ہوکر جائے حالانکہ دواس کی طرف پیدل جاسکتا ہے اور عام طور پر دہ چیز پیٹھ پراٹھا کریا ہاتھ میں رکھ کرلائی جاتی ہے۔

بلکہ جب وہ نظراء کی خدمت کرے اوران کے کام کرنے میں تھک جائے تواسے اپنے لئے باعث شرف سمجے ہیں مرشد کو چاہئے کہ جب وہ اپنے مرید کورخصتوں اور آرام کی طرف مائل دیکھے تو اس کیلئے اپنے آپ کونہ ترکائے۔ اوراسے کی کام کاج کا تھم دے کیونکہ برخص کیلئے وہ کام آسان کردیا گیا ہے جس کیلئے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم مرحم کا ہے رکھنا

مریدے آداب میں سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ اکثر زمین کی طرف نظریں جمکائے رکھے جب بیٹے یا چلے ادھرادھر بہت کم توجہ کرے اور نضول نظر سے بچے اور اگر اپنی چا در ہمیشہ چہرے پراس طرح ڈالے کہ فقط قدم کی جگہ نظر آئے تو بیٹل زیادہ مددگار ہوگا۔ ©

صوفیاء کرام فرماتے ہیں مرید کا یمی طریقہ ہونا چاہئے جب تک کھے کیائے نہ دیکھے جب اس نظرے دیکھے تو اب

<sup>﴿</sup> شرى حياء برائى سے روكنا ہے اور يہ پہنديدہ ہے جب كم جبى اور فطرى حياء جے جبك كہتے ہيں درست نہيں كيونكه اس كى وجہ سے كى اچھے كاموں ميں ركاوث ہوتى ہے۔ ٢ اہراروى

البعدة علاء ومشائخ جوچېرے پررومال ليتے ہيں غالبًاوه ای وجه دسبب سے ليتے ہيں۔ (ابو حظلہ محمد اجمل عطاری)

صرف الله تعالیٰ سے حیاء کی خاطرا سے نظریں جمکانے کا تھم دیا جائے گا اور دوسروں سے نہیں۔
حضرت الس ڈٹاٹٹو گرمیوں اورسر دیوں بیسٹو ٹی نہیں اتارتے تھے آپ فرماتے تھے:

((اُنَّهُ بِهَ سُحِفُّ الْبُعَسَرَ عَنْ فَصُولِ النَّظِرِ)) بیضنول نظر سے بچاتی ہے۔
ہمارے پہلے بزرگوں میں سے کسی ایک سے اس کے ہم شیس کا دصف پوچھا جاتا تو اس کو پیدنہ ہوتا تو اپ شیخ کے دمنی کا کسے علم ہوگا۔

اس تم کے ادب کوجس طرح ہندوستان اور عجم کے مشائخ نقشبند بیانے قائم کیا ہے کی دوسرے نے قائم نہیں کیا۔ مریدا پنے مرشد کوصرف اس وقت دیکھا جب اس سے پچھ حاصل کرتا اس کے بعد مرتے دم تک اس کے چہرے کی طرف نددیکھتا اور اس میں پوشید وراز ہے وہ (راز) بیہ ہے کہ بعض اوقات شخ مرید کیلئے اس عظمت کی ججلی ظاہر کرتا ہے جواس کے باطن میں اللہ تھائی کیلئے ہوتی ہے اور مریداس کی طاقت نہیں رکھتا البذا مرجا تا ہے۔

## بيركى نكاه نا قابل برداشت

جس طرح بیہ بات حضرت ابویزید بسطای مینی کی کا ان کام بدکہا کرتا کہ بی اللہ کا کو کہنا چاہتا ہوں ایک دن انہوں نے اس سے فرمایا: تو اللہ تعالی کواس وقت دیکھنے کی طاقت رکھے گاجب بیداری بیں مجھے اس وقت دیکھ جب میرے دل پر تجل ہو۔ مرید نے کہا مجھے اس کی طاقت ہے ایک دن اس کی بے خبری بیس حضرت ابویزید بسطای مینی اس کے پاس تشریف دل پر تجل ہو۔ مرید من کو دیکھ کراسی وقت مرکیا۔ اس سلسلے بیس آپ سے پوچھا کیا تو آپ نے فرمایا میرے دل بیس جوعظمت خداوندی تھی بیس نے اس کی جگل اس پر ڈالی تو وہ بیوش ہو کیا (اورمرکیا)۔

اسی طرح شخ عبدالجید شقیق سیدی عبدالعال مینای کا واقعه حضرت سیدی احمدالبروی مینای کے ساتھ ہوا۔ ایک دن عبدالجید نے ان سے کہا اے میرے آقا! میں چاہتا ہول کہ آپ اپنے چہرے سے نقاب اٹھا کیں تا کہ میں آپ کا چہرہ و میکموں انہوں نے فرمایا: (یا عَهْدَالْمِجهْدِدِ عَلَى مُظْرَةً تَقْعُلُ) اے عبدالجید نظر آل کردیتی ہے۔

انہوں نے کہامیرادل اس کو بخوش پند کرے گا۔حضرت عبدالجید میلاناس وقت انتقال کرے کر مجے۔

ہارے بین محضرت بیخ محمد شناوی میلادی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اس طرح سنایا ہے۔ حضرت بیخ محی الدین ابن عربی میلادیان کریے ہیں کہ بیخ ابوالیعز کی المغربی میلادیرجس محض کی نظریزتی وہ اسی وقت اندھا ہوجا تا ہے۔

وہ فرماتے ہیں: ان کود کھے کوائد حا ہونے والوں میں پینے ابوم بن میلیہ بھی تضاور یہ ابوالیم کی میکھی ہوئے ورثاء میں سے متھے۔ (طریقت کے وارث) پھر جب ابوم بن تا بینا ہوئے تو حضرت ابوالیم کی میکھیٹے نے ان کو تھم دیا کہ وہ اپنی آتھوں کو اپنی کھی سے بھر جھے کے ساتھ ملیں ۔ حضرت فی ابوم بن میکھی نے اس مطرح کیا تو اللہ تعالی نے ان کی بینائی لوٹا دی۔ معرت جدید میکھی فرائے تھے:

میں حضرت سری (مقطی) محطله کی وفات تک ان کی محبت میں رہا (فقدًا عَرَفْتُ هَلْ لَحْیَتُهُ بَیْسَنَاءُ آمْر سَوْهَاء) لیکن مجمع معلوم ند ہوسکا کہ ان کی ڈاڑھی سفید ہے یا سیاہ۔

حضرت في معاب الدين المعروف مازن الازهرى مُكافئة في مجمع نتايا كهانهول في سيدى محمد بن عنان مُكافئة كى محل سال تك خدمت كى كيكن ان كاچروندد يكها-

ای طرح فیخ مازن میند کی دار حی آنے کاعلم بھی ان کولوکوں سے حاصل ہواجس طرح پہلے کزر کیا ہے۔واللہ اعلمہ

# المريقت شركت كوقبول نبيس كرتي

مرید کے آواب سے بیات بھی ہے کہ وہ اپنت میں اللہ تعالی کے ذکر کوعادت بنائے جواس کواس سے غیر کی طرف بھیرنا چاہاس کو جواب ندد سے البتہ شری طریقے پر جواب دے سکتا ہے کیونکہ طریقت اپنے ساتھ شرکت کو تبول نہیں کرتی اور جس فض کو کمل عطا نہ ہوا سے بعض عطا بھی نہیں ہوتی 'پس مرید کو ہر وقت اللہ تعالی کے ذکر میں مشخول رہنا چاہیے تھی کہ اسے اللہ تعالی کے ساتھ واکی حضوری حاصل ہوجائے اس وقت وہ قبی حاضری کی وجہ سے زبانی ذکر سے بے نیاز ہوجائے گا اور جب تک اللہ تعالی کے مناز کر عاصل نہ ہووہ اللہ تعالی کے ذکر کا پابند ہے۔ یہ بات پہلے گزر چی ہے کہ ذیک آلودول کو چیکا نے اور روشن کرنے میں ذکر کا وی کی دار ہے جوزنگ آلودون کو چیکا نے اور روشن کرنے میں ذکر کا وی کی روش کی اللہ تعالی کے ذکر کا پابند ہے۔ یہ بات پہلے گزر چی ہے کہ زنگ آلودول کو چیکا نے اور روشن کرنے میں ذکر کا وی کر دار ہے جوزنگ آلودونا نے کیلئے کئر یوں (ریت وغیرہ) کا ممل ہے۔

اورذکر کےعلاوہ باتی عبادات اس طرح ہیں جس طرح تانبے کیلئے صابن ہوتا ہے تو طویل تھکاوٹ والے اوراے بہت دوری والے! فلاصہ یہ ہے کہ مرید جس بات کوذکر میں شریک کرے گاوہ اسے (روحانی) سیر میں جلدی سے روک دے گی اور جس قدروہ بات یا کی جائے کم یازیادہ اس قدرفتو حات کا دروازہ کھلنے میں تاخیر ہوگی۔

### ﴿ نماز ير مانا اوراذان دينا

۔ مرید کے آ داب اور اعمال سے بیہ بات بھی ہے کہ جب وہ (مسجد میں) پنچے اور اور اس کے ساتھی مطالبہ کریں تو وہ امامت کرائے اورا ذان کیےاور حیا مکا بہانہ نہ بنائے کیونکہ بیا جی حیاء ہے شرعی نیس۔ ®

## ساتعیوں کے کیڑے دھونا

ای طرح اس کے اعمال میں سے اپنے ساتھیوں کے کیڑے دھونا بھی ہے جب وہ میلے ہوجا کیں اور اس سلسلے میں اپنے مرشد سے اجازت لئے جس طرح تیسرے باب میں آئے گا۔ان شاء الله تعالی جمدد میر آئے دیا ہے۔

ای طرح مرید کے آداب سے بیات بھی ہے کہ چراغ (لائث) کودرست کرے اور چھونوں کو پاک رکھا ہے اور

﴿ مطلب بيك أكرتم ونت المجمع كا مول مين استعمال نهين كرو كے تووہ گزرجائے گا اورتم نقصان اٹھاؤ کے۔ ۱۲ ہزاروی

قواعب صوفياء

ديكر بمائيول كے وضوكيلئے يانی مہياكرے۔

ای طرح اس کے آواب میں سے تکھی قینجی مسواک خلال سوئی پیٹھاور سرکو کھجلانے والی چیز مصلی وضو کے بعداعداء کو پو چھنے کیلئے کیڑا بھی اپنے پاس رکھ تا کہ جب پاک جگہ نہ ملے توان پر نماز پڑھ سکے اور جس کام کورسول اکرم مان کا استحب قرار دیااس کے اسباب تیار دکھنا سنت سے ہے۔ ®

ای طرح اس کے آواب سے یہ بات بھی ہے کہ کھانا چبانے کیلئے وائیں طرف کے تالوکواستعال کرے اور بائیں طرف کے تالوکواستعال کرے تالوکو ضرورت کے بغیر استعال نہ کرئے بغلوں میں خوشبواستعال کرے اور کھانا دستر خوان پر رکھے زمین پر نہ در کھے۔ اس میں نعمت کی تعظیم بھی ہے اور روثی کے دیزے زمین پر گرنے کے خوف سے بھی نی سکتا ہے۔

المجہ بیت الخلاء میں ملکے بھیکے لیاس کے ساتھ واغل ہونا

مرید کے آداب سے بیہ بات ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کپڑے ہلکے بھیکے ہوں (اوراستنجاء سے پہلے

بائیں آسٹین کو چڑھائے دوسرے کئی کاموں کیلئے بھی آسٹین چڑھائی جاتی ہے جس طرح دسترخوان بچھانا یا اسے المحانا یا پاک چیز کا

استعال دائیں آسٹین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اورشلواراس وقت اتا رہے جب بیٹنے کے قریب ہوجائے اورالی حالت میں ہوکہ اسے

کوئی دیکھانہ ہواوراسے بائیں بغل کے نیچ تیم کے نیچ کرے۔ (اگر دہاں لئکانے کیلئے کوئی کھونٹی (بیکر) وغیرہ نہو) اور جب

بیت الحلاء میں جانے کا ارادہ کر ہے تو اپنا یا وس زمین پر مارے یا دیوار پرتین بار ہاتھ مارے یہاں تک کہ کھانے اس کا مقصد یہ

معلوم کرتا ہے کہ دہاں کوئی دوسرا آدمی تو نہیں ہے۔

اگراندرکوئی فخص ہوتو وہ کھانسے کے بذریعے مطلع کرے اور غفلت کے ساتھ دروازہ نہ کھنکھٹائے کیونکہ بعض اوقات دروازہ کھل جاتا ہے اور وہاں بیٹھے ہوئے آ دمی کی شرم گاہ ظاہر ہوجاتی ہے اگر صحراء میں قضائے حاجت کرے تو اسے چاہئے کہاسے دبا دے ایسانہ ہوکہ اس پر پھرے یا سجدہ کرے اور اس طرح تا پاک ہوجائے۔اللہ تعالی خوب جانتا ہے۔

اجتشمير سے اجتناب کر بے

مرید کے آداب میں سے بیہ بات بھی ہے کہ اپنی شان کوظا ہر کرنے اور مختلف شہروں میں شہرت حاصل کرنے کا اہتمام نہ کرے جس طرح اس کے فیخ کی شہرت ہے جوفض ذکراور عبادت کے ذریعے اس بات کا ارادہ کرے اس کا بدلہ یوں ماتا ہے کہ اس کا ذکر مدف جا تا ہے اور لوگوں کو اس سے بہت کم نفع حاصل ہوتا ہے۔ اس کے برکس جوابیخ آپ کو چھیا تا ہے اس کا صلہ یہ ہے کہ وہ زیروسی مشہور ہوجا تا ہے تا کہ وہ لوگوں کونع پہنچائے۔

<sup>﴿</sup> ميرے پيرومرشدامير اہل سنت حضرت علامه مولا نامحمد الياس عطار قادرى مدفلہ العالى انہى اشياء كوساتھ رکھنے كى ترغيب دلاتے ہيں۔ وعوت اسلامى كى اصطلاح ميں اسے سنت بكس كا نام ديا گيا ہے۔ (ابو حظلہ محمد اجمل عطارى) ميں اسے سنت بكس كا نام ديا گيا ہے۔ (ابو حظلہ محمد اجمل عطارى) ميں جانا جا ہے تاكہ قضائے حاجت ميں آسانی ہونيزلباس ناپاك ہونے سے فئے جائے۔ ١٢ ہزاروى البرا خا ور ، كوٹ وغير و ذاكدلباس اتاركرواش روم ميں جانا جا ہے تاكہ قضائے حاجت ميں آسانی ہونيزلباس ناپاك ہونے سے فئے جائے۔ ١٢ ہزاروى

تواعب صونياء

مير يسردار حضرت على بن وفارحماللدفر ماتے تھے:

اے اللہ کا ارادہ کرنے والے! پی شان کو ظاہر کرنے کا اس طرح اہتمام نہ کر کہ وہ بھے تلوق سے مدوحاصل کرنے پر مجبور
کردے اگر تو نوراور تن پر ہے تو عنقر یب اللہ تعالی بھنے ظاہر کردے گا اور اللہ تعالی بطور کا رساز کا فی ہے اور د کا رہے۔
اور اگرتم ظلمت (تاریکی) اور باطل پر ہوتو اپنی شان کو ظاہر کرنے اور اپنی نیکوکاری کو مشہور کرنے کیلئے سبب نہ ڈھونڈ و۔
اس سے بھنے صرف تھوڑ اسافا کدہ ہوگا پھر اللہ تعالی کا عذاب اور سز ابہت بخت ہے۔ اس بات کو جان لو۔

ہے و وسر سے ساتھیوں کو ترجیح و بینا

مرید کے آواب میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی تمام خواہ شات پراپنے ساتھیوں کوتر ججے دے مشائخ کا اس بات پراجماع ہے کہ جب مرید کی شان ایار کرنا اور اذبت برداشت کرنا ہوتو ضرور بعنر وراسے ہم عصر لوگوں پر سر بلندی حاصل ہوتی ہے یا دنیا میں یا آخرت میں یا دونوں میں۔

مير يسردار حفرت على بن وفا مطين ماتے تھے:

کوئی مخص اینے ہم عمرلوکوں پرای وقت سیادت (سرداری) حاصل کرتا ہے جب وہ ان کواپنے او پرتر جی دیتا ہے اوروہ ان کے ساتھ کی چیز میں شریک نہیں ہوتا جس چیز کی طرف وہ نگا ہیں اٹھاتے ہیں (تمنا کرتے ہیں)۔

وہ فرماتے تھے کہ مرید کے آداب میں سے بیات بھی ہے کہ اگر کوئی دنیوی چیزاس سے چھوٹ جائے تواس سے متاثر نہ ہو ( ممکنین نہ ہو ) جب اس کے کمر میں چوردافل ہوں اور کھر کا تمام سامان لے جائیں اور اس سے اس کے بال پر بھی اثر ہوتو وہ طریقت کے سلسلے میں جموٹا ہے کیونکہ جو سچا ہوتا ہے وہ ونیا کی کسی چیز کے چلے جانے پرخوش ہوتا ہے چہ جائیکہ متاثر ہو ( ممکنین ہو ) اوراللہ تعالی خوب جانتا ہے۔

المحیال سے دوری رکھے

مرید کے آداب میں سے بہ بات بھی ہے کہ وہ جس فخص کود کھے کہ وہ اس کے مل اور علم کے مطابق علی نہیں کرتا تو اس سے دورر ہے تا کہ اس کی طبیعت اس کی شاں نہ ہو جائے وہ اس طرح ہلاک ہو جائے گا کیونکہ برا ہم نشین اپ ہم نشین کوشیطان سے بھی زیادہ ضرر دیتا ہے کیونکہ جب ابلیس موس کے دل میں وسوسہ ڈالٹا ہے تو موس کو پنہ چل جا تا ہے کہ وہ واضح طور پر گراہ کرنے والافض ہے اور جب وہ اس کے وسوسہ کی اطاعت کرتا ہے تو اس ہو اس کے دور اس کرتا ہے لیکن برے دوست الیے نہیں ہوتے کیونکہ وہ اپنی خواہش اور غرض کی موافقت میں جن کو باطل سے ملاتے ہیں اور دو گناہ سے عذر پیش کرنے کے قریب نہیں جاتے اور بعض اوقات ایسے لوگ قضا اور قدر کے خلاف جمت بازی کرتے اور باطل کا سمارا لیتے ہیں اور جو فنص ایسے لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اس کی کوشش رائیگال جاتی ہے۔

صوفيا كرام فرمات بي

(سِعُون مِنْ مرده الشَيْطان لَا يُفْسِدُونَ مَا يُفْسَلَهُ قَرِينَ السَّوْءِ فِي لَحْظَةِ )

سام مرش شیطان اس قدرفساد بر پادئیس کرتے جس قدر براساتی ایک محری میں خرابی پیدا کردیتا ہے۔

پس اے ہمائی اسمحدداری افتیار کراور صرف ان لوگوں کی مجلس افتیار کرجن کواپیے علم پھل کرتے ہوئے دیکھے اور جو

فقراءاس بات كاخيال نيس ركفة ان سے دموكه نه كمانا۔

میرے آقا معزت ابراہیم متبولی مکتلیہ کی تربیت گاہ (زاویہ) سے جب کوئی مرید' جامعہ ازبر' بیس تعلیم حاصل کرنے کے ارادے سے لکانا تو آپ اس سے فرماتے: جب تم جامعہ بیل جا کہ تو وہاں کے علاء کے بارے بیل پوچھولوگ جس کے تقوی اور نہ تریف کریں اور بتا کیں کہ وہ امراء کے پاس کم جاتا ہے تو اس سے پڑھو۔ اور اس استاذ سے علم حاصل کرنے سے بچھ جو اپ کھانے اور لباس بیس پر بینزگاری افتتیارٹیس کرتا ور نہ تم بیشہ کیلئے اس کی طرح ہوجا کے اور جب تم علم حاصل کرلوتو اس پڑل کا طریقہ صوفیاء کرام سے معلوم کرووہ اس طریقہ کو تم بہار کردیں کے اور اس کے بعد جب کوئی فقیہ تم سے پوچھے کہ تم نے ہمارے بعد صوفیاء کی محبت سے کیافا کدہ حاصل کیا تو تم کہویس نے تم سے جوعلم حاصل کیا اس پڑسن عمل کا طریقہ ان سے سکھا۔

ابل علم مجمى صوفياء كعتاج

اگرعلاء کرام اپنام بڑمل کے اہتمام کی عادت ای طرح اختیار کریں جس طرح صوفیاء کرام اہتمام کرتے ہیں تو وہی صوفی ہوجا کیں اوران کوکسی دوسرے سے طلب کی حاجت ندرہے جس طرح ہمارے پہلے نیک علاء کرتے سے کیونکہ حقیقتا صوفی وہ عالم ہے جواخلاص کے ساتھ اپنام بڑمل کرتا ہے کوئی دوسر انہیں۔ حضرت امام شافعی میکھی اپنی جلالت علمی کے باو جود صوفیاء کرام کے باس بیٹھتے تھان سے پوچھا گیا کہ آپ کوان لوگوں کی ہم نشینی سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟

انہوں نے فرمایا: میں نے ان سے دوباتوں کا فائدہ حاصل کیا۔ ایک ان کاریول

(الوقت سيف إن لم تعطعه قطعك)

وقت ایک کوارے اگرتم اس کوئیس کا ٹو کے تو وہمیں کانے گی۔

دوسراان كايتول

(إِنْ لَمْ تَشْعَوِلْ نَفْسَكَ بِالْغَيْرِ شَعْلَعْكَ بِالشَّرّ)

ا كرتم اليخ لاس كونيكي بين مشخول كبين ركمو سے تو و منهيں برائي مين مشخول كرد \_ كا\_ الله

ای طرح معفرت امام احمد مکتله عضرت الوحز و بغدادی صوفی مکتله کی مجلس میں بیٹھتے تصاور جب ان کو کسی سئلہ میں مشکل پیدا آتی توفر ماتے ہیں؟ مشکل پیدا آتی توفر ماتے ہیں؟

يه بات اس قوم (صوفياء كرام) كى منقبت كيلي كافى باكران لوكول كوية فنيلت عامل ندموتى تو حفرت امام احمد مينيد

ن نفس کوئیل کے کاموں میں لگائے رکھنا جا ہے ورندنس خودا پنے لیے برائی کاراسته منتخب کرے گا۔ ۱۲ ہزاروی

تواعل صونياء

جيسي فخصيت ان كي حاجت مندنه موتي \_

ائن ایمن میلید نے رسالہ "الامام احد" میں نقل کیا کہ حضرت امام میلید لوگوں کوصوفیا مرام کے پاس جانے ہے شخ کرتے ہے اور فرماتے ہے جو مجھ ہمارے پاس ہے کیا ان لوگوں کے پاس اس سے ذاکد کوئی چیز ہے؟ حتی کہ ایک رات ان (صوفیاء کرام) کی ایک جماعت آپ کے دروازے پر آئی اور انہوں نے آپ سے مجھ شرقی مسائل کے بارے میں دریافت کیا اور آپ کو عاجز کردیا پھر ہوا میں اڑ گئے اور آپ سے فرمایا آپ بھی ہمارے ساتھ اڑیں کین آپ نداڑ سکے۔

ال دن سے آپ لوگوں کوصوفیاء کرام کے ساتھ الحضے بیضنے کی ترغیب دینے لکے اور آپ فرات (انھر ذادوا عَلَیْنا فی العَمَلِ بِمَا عَلَمُوا)

بالوك البيطم بمل كى وجدت بم بربرترى حاصل كرمية ـ

ال کی طرف عدم توجدر کھے

مریدی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ ان کے طریقت میں آنے سے پہلے ان کا جو مال چلا کیا وہ اس کی طرف توجہ بیں کرتے۔ ندوہ اپنے گھر کی طرف توجہ بیں کے طرف اور نہ بی اسباب دنیا میں سے کسی دوسر سسب کی طرف کیونکہ اس کی طرف توجہ کر رہے ہیں نہ زمین کی طرف اور نہ بی اسباب دنیا میں داخل ہونے سے پہلے والی حالت سے اس کی طرف توجہ کر ورمر یدکو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ اور بعض اوقات وہ طریقت میں داخل ہونے سے پہلے والی حالت سے مجی نہایت بری حالت کی طرف بھرجاتا ہے۔

حضرت جنید میند فرماتے تنے: اگرکوئی من سے دل سے ایک ہزارسال اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو پھرایک لحظہ کیلئے بھی اس سے پھرجائے توایک لحظہ ( کھڑی) میں جو پھے کھوتا ہے وہ اس سے زیادہ ہوتا ہے جواس نے پہلے پایا۔

اس سے چرچاہے واید حطر سری میں بولو وہ ہوں ہوں سے دیا ہوں ہے۔ اور اس پروفت کی مدوز اکد ہوتی ہے کیونکہ تن اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ ہر لخطہ اور کھڑی پہلی امداد کوشا مل ہوتی ہے اور اس پروفت کی مدوز اکد ہوتی ہے کیونکہ تن تعالی کا جودوستا ہے ہیشہ کیلیے فیض رسانی کرتا رہتا ہے۔ اور اللہ تعالی بہتر جانتا ہے۔

اطاعت خداوندی میں بحر پورکوشش کر بے

تمام اخلاق میں یمی کیفیت ہوگی۔

اورمریدی شان اور آ داب میں سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ اللہ تعالی کی عبادت اور فرماں برداری میں بھر پورکوشش کرتا ہے بالخصوص جب اس کے سلوک کا آغاز ہو۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں

(مَنْ لَدْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا فِي بِدَايَتِهِ لَا يُغْلِمُ لَهُ مُرِيدٌ فِي نِهَايَتِهِ)
جُوْفُ النِّ ابْدَائِي دور مِن كُوشُش كرنے والأبيس بوتا اعتبا ميں اس مريد كوكاميا بي حاصل بيس بوق اس كى وجہ يہ ہے كہ جب وہ سوئے گا تو اس كا مريد بھى سوجائے گا عام طور پراس طرح ہوتا ہے اور جب وہ روز ہ ركے تو اس كا مريد بھى اس كى وجہ يہ ہے كہ جب وہ خواہشات كى تحيل كرے تو اس كا مريد بھى اس طرح روز ہ ركھے گا۔ جب وہ خواہشات كى تحيل كرے تو اس كا مريد بھى اسى طرح خواہشات كى تحيل كرے گا۔

اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ مرید صادق اپنے تیج سے ہی مدد حاصل کرتا ہے ہی تیج جس حالت میں ہوگا مریدای حالت سے مدوحاصل کرے گاختی کہ اگر بیخ اینے رب سے غافل ہوجائے تو لازی طور پراس کی ففلت مرید کی ففلت کا باعث ہوگی۔ پس جو خص اینے آپ کواسینے مریدوں کا امام بنا تاہے اس سے زیادہ کوئی بھی خص اینے دل اور بدن کوبیس تعکا تا۔ ليكن عام طور پراس طرح ہوتا ہے كوئى قاعدہ كلية بين بعض اوقات مريداينے رب سے غافل ہوتا ہے حالانكه اس كا شيخ اسے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔

مير يسروار حعزت ابراجيم الدسوقي ميلينغرمات تن

مريدكيك ضرورى ہے كدوه اخلاص كے ساتھ مجاہدہ كرے كيونكہ جب وہ باطني طور پراينے رب كے ساتھ اپنے معاملہ ميں سيا ہوگا تو اللہ تعالی اسے اپنی بارگا وقدس میں داخل کردےگا۔

ادرآپ فرماتے تھے:

جوفس این پیچیے کی طرف خالص نظرر کے وہ مخلوص کے اندراوند ما ہونے سے نی جاتا ہے۔ اورآپ فرماتے تھے:

جوه پاکدامن یا کیزه اورشریف نه موه میری اولا دین بیس اگر چهده میری نسبی اولا دبی کیوں نه مو اور جو من طریقت ٔ دیانت سیانت ٔ زمر تقوی اور قلت طمع کواختیار کرے وہ میری اولا دسے ہے اگر چہوہ دور دراز کے

علاقه میں رہتا ہو۔

#### اورآپ به محی فرماتے تھے:

كمزور حال واليم يديرلازم بكهوه مرف ال قدر علم حاصل كرے جوفرائض اور نوافل كى إدائيكى كيلي اس يرواجب ہاں کیلئے مناسب نہیں کہاس سے زائد فصاحت و بلاغت وغیرہ میں سے سی چیز میں مشغول ہوتا کہاس کی سیر کمل ہواور وہ این رب کی معرفت حاصل کرے۔اب اس کی بیحالت ہوگی کہ کوئی ہات اسے اپنے رب سے ہٹا کر دوسری طرف مشغول نہیں کرے ، كى-اب اكروه علم نحوير مع كاتو الله تعالى كے ساتھ ہوگا ياعلم كلام ميں مشغول ہوگا تو الله تعالى كے ساتھ ہوگا ياعلم الاحكام حاصل كرے كا تواللدتعالى كے ساتھ ہو كالينى اسے كشف اور حاضرى نعيب ہوكى بخلاف اس مخص كے جوابى سير كے ذريع اس تك نه پہنچاپس ہروہ چیزجس کے وجود میں وہ مشغول ہوتا ہے بعض اوقات وہ اسے اللہ تعالیٰ سے دورکر دیتی ہے تی کہ جائز کلام بھی۔ آپ فرماتے تھے:

مريدكيلي جو چيزسب سے زيا دو ضروري ہے وواس كا مطالعہ ہے كيونكهاس ميں صالحين كے منا قب اوران كے على اور عملى آثار ہیں نیزرات اوردن میں کثرت سے ذکر کرتارہ کیونکہ بیکام اسے ان لوگوں کے ساتھ ملانے کیلئے کھینچتا ہے۔اوراللد تعالی بہتر جانتا ہے۔

### **4**.....95.....**)**

🖈 بخیل نه ہو

جھڑا کرنے والے لوگ اور ہیں اور مانے والے لوگ اور ہیں۔ میرے مردار حعزت ابراہیم دسوتی میر افرائے تھے:

ہے مرید کیلئے شرط بیہ کہ دہ اپنے نفس کی تمام خواہشات سے باہر رہے حال مرتبہ یا اپنے آپ کوئیک کہلانے وغیرہ کی کوئشش کی طرف توجہ نہ کرئے وہ صالح ہوجانے اور تکی پر رامنی ہواور کوئٹ نینی اور عدم شہرت پر خوش ہو۔ جس طرح سے لوگوں کی شان ہے کوئکہ فلاح اور کامیا بی صرف اس فحف کو حاصل ہوتی ہے جونفسانی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے اور ایڈ ارسانی کا بدلہ احسان کے ساتھ اور برائی کا بدلہ احسان کے ساتھ اور برائی کا بدلہ برداشت کے ذریعے دیتا ہے۔

المركوئي محشيافعل ندكرك

آپ فرمائے تھے:

مریدی شان بیہ کہاس کا کوئی فعل مھٹیافتم کا نہ ہواور کوئی ہات اسے صوفیاء کے راستے سے پھیرنہ سکے اور نہ کوئی مکواراور نہ کی چیز کی الفت اسے اس راستے سے ہٹا سکے۔

آپ فرماتے تھے: مرید کی شرط سے میہ بات بھی ہے کہ وہ سچا دعویٰ بھی نہ کرے جموٹا دعویٰ تو در کنار اس کے اور نوجوان لڑکوں اور عور توں جواجنبی ہوں کے درمیان دوتی اور بھائی جا رہ نہ ہو میٹل بزرگول کیلئے جائز ہے ( کیونکہ وہاں شہوت کا خطرہ نہیں ہوتا )۔

المنال القمدى جمان بين كري

مریدے آداب اور شان سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ لقمہ کے حلال ہونے کی تحقیق کرئے نیزلباس کے بارے میں بھی تفتیش کرے نیزلباس کے بارے میں بھی تفتیش کرے جب تک اس کی زبان حرام اور شبہات والی چیزیں چکھتی رہے گی اسے اعمال کا نور نصیب نہیں ہوسکتا کیونکہ اس لقمہ میں

تاریکی ہے۔

اور یہ بات معلوم ہے کہ مرید ہمیشہ و عمل کرے جس سے اس کا دل روش ہو، تا کہ دہ ہدایت اور کمرابی میں فرق کر سکے۔ میرے آقا حضرت ابراہیم الدسوقی میلایفر ماتے تھے:

سے مرید کی شان سے یہ بات ہے کہ اس کا دل اس طرف متوجہ نہ ہو کہ لوگ اس کا تزکیہ بیان کریں بلکہ اس پرلازم ہے کہ لوگ جو اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اس میں اپنے تنس کی جمان بین کر بیعض اوقات شیخ اپنے مرید کوایام استقامت کی اجازت کھے کردیتا ہے تو وہ اجازت اسے کیا فائدہ دے گی جبکہ اس نے اہل طریقت کے احوال کو بدل دیا۔
بدل دیا۔

ای طرح کہ اگروہ اجازت کے بعد کی اپنی افزشیں مرشد کے سامنے پیش کرے تو وہ اپنی اجازت سے رجوع کر لے اور اس سلسلے میں اپنے آپ کو خطا وار قر اردے البذا مرید اجازت ملنے کے بعد اپنے نفس کا جائزہ لیتا رہے اور محض اس تحریر پرجواس کے یاس ہے قناعت نہ کرے کیونکہ دھوکہ ہے۔

آپ یہ مجمی فرماتے سے کہ اگر مرید کلام کے اعراب اور اسے غلطیوں سے محفوط رکھنے میں مشغول ہوجائے تو وہ طریقت سے دور ہو کیا اسے چاہئے کہ وہ اعمال صالحہ میں اعراب اور استقامت اختیار کرے البتہ اس قدر علم نحو حاصل کرنے میں کوئی حن نہیں جواسے قرآن وحدیث میں غلطی سے محفوظ رکھے۔اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے۔

ا من اختیار کرنا کے خوالی ، مجوک اور لوگوں سے دوری اختیار کرنا

مرید کی شان سے بیہ بات مجمی ہے کہ بے خوانی مجوک اور بدن اور دل کے ساتھ لوگوں سے الگ تحلک رہنے پر بہت مبر

مير عض حضرت ابراجيم الدسوقي ميليفر مات تھے:

الله تعالى كى طرف جاناجىم كوفنا وجكر كوكلاك كلاك اورجىم كوكمز وركر ديتا بىندكوا ژاديتا به دل كويمار كرديتا به اوردل كو مجملا ديتا ب-

اورآپ فرماتے تھے: سب سے بوی بات جس سے مرید کوامن حاصل ہوتا ہے وہ شخ سے محبت کرنا اوراس کے عم کے مراداوراس کے عم سے مرید کو کے میں اور خالفت کی لاٹھی کو مجینک دینا اور شخ کی مراداوراس کے عم کے تحت سکون پانا ہے۔ مردوز شخ کی محبت اورا طاعت میں اضافہ ہوگا وہ قطع تعلق سے محفوظ رہے گا۔

طريقت عواض اوردوسرى طرف توجهاوراراد عامدادكونتم كردية بي اورم يدجاب مس بوجاتا ب-

الم صوفياء پر بہتان باند صغوالوں سے دورر ہے

مريد كى شان سے بير بات مجى ہے كہ جولوگ الل طريقت پر جموث اور بہتان با عدمتے ہيں ان پر ريا كارى اور منافقت كا

الزام لگاتے ہیں ان سے دور بھا کے۔ بے فکک جو خص اہل طریقت پرجراًت کرتا ہے اللہ تعالی اس سے نفرت کرتا اوراسے تاپند كرتا ہے بلكہ اس كے بعد وہ بھى كامياب نبيس ہوسكتا اگر چہوہ اس كام كے علاوہ دونوں مخلوقوں (جنوں اور انسانوں) كے برابر

سوال: ہمیں کیے پت چلے کا کہ اللہ تعالی این بندوں میں سے قلال بندے سے مجت کرتا ہے؟ جواب: ہمیں اللہ تعالی کی اس سے محبت کی معرفت اس طرح حاصل ہوتی ہے کہ وہ مخص اللہ تعالی کی عبادت اور کثرت نوافل کے وريعاس كاقرب حاصل كرتاب جب بم اسے يمل كرتاد يكعيس تو بم يراس سے مجت كرنالازم سياوراس سي فرت كرناحرام ب ہمیں اس بات کاحق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کاول مجاؤ کردیکھیں تا کہ میں پند چلے کہ وہ قلص ہے یار یا کار کیونکہ بیکام اللہ تعالی کا ہے ہارائیس۔

ميرے آقاحفرت ابراہيم الدسوقی مينانغر ماتے تھے:

جب کوئی مریددعوی کرے کہ وہ اپنے رب کی محبت میں بالکل سچا ہے تو اس کے جمونا ہونے کی علامت بدہ کہ وہ محری كونت سويار ہے قرب كے ملكے سے (شراب محبت)نه پيئے اور (محبت خداوندى كا)نشدد ينے والى شراب نه پيئے۔ آپ در يدفر ماتے تھے:

جخض باركاه خداوندي كقرب كااراده كرتاب وهاس كيسوا برمقام اور درجات نيزخلاف عادت كامول اوركرامات كو

مچوز دے۔

آپ يېمى فرماتے تھے:

ہروہ مرید جوشیطان کا بینتوی قبول کرے کہ اللہ تعالی سنتوں اور وظا نف کو چھوڑنے پر گرفت نہیں فرمائے گاوہ ہلاک ہو گیا اوراوند معے منہ کر کیا اوراس سے مراد چھوٹ کی کیونکہ شیطان مرید کو میکم دبتا ہے کہ شریعت کی رخصتوں بڑمل کرے (لیعنی فرائض واجبات کےعلاوہ کاموں کوچھوڑ دے )وہ اسے آہتہ آہتہ برشی اور گراہی کی طرف لے جاتا ہے۔

مریدعو یموں پڑمل کرنے کے بعد جب رخصتوں پڑمل کرنا شروع کردے تواس کے بعدوہ اسے ان کاموں کی طرف معل کردے کا جن سے شریعت نے روکا ہے اوروہ کے گا کہ بیکام تیری تخلیق سے پہلے تیری تفذیر میں لکھے گئے تھے۔ تو تو کیا چیز تھا وواس كے دل ميں وسوسہ ڈالتا ہے كہتو خالص موحدين ميں سے ہو كيا ہے تو تو كوئى فعل الله تعالى كے ساتھ نہيں و مجما پس وہ ہلاك ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہوجا تاہے کیونکہ نہ تو وہ توبہ کرتا ہے اور نہ گنا ہے سے طلب مغفرت کرتا ہے۔

مرید کی شرائط میں سے ہے کہ دہ سب لوگوں سے بڑھ کر گنا ہوں سے دورر ہے والا ہوزیا وہ وقت بیداری اور قیام میں مزارے جب وہ اینے آقا کی خدمت زیادہ کرے گااس کا قرب اور احسان زیادہ حاصل ہوگا۔

#### آپ يې فرمات ته:

اے مرید! اللہ تعالیٰ کی محبت میں کامل ہونے کا دعویٰ کرنے پھراپنے رب کی نافر مانی کرنے سے دور رہ جب تواس کی نافر مانی کرے گاتو بعض اوقات اس کی بارگاہ سے بھنے کہا جائے گا تھے پرافسوس کیا تو مجھ سے حیانہیں کرتا؟ میرے قرب کی طلب میں سچا ہونے کا حیرادعویٰ کہاں ہے؟ ہو گان ہوں کی طرف کتے قدم اٹھا تا ہے؟ تو گنا ہوں کی طرف کتے قدم اٹھا تا ہے؟ تو گنا ہوں کی طرف کتے قدم اٹھا تا ہے؟ تو کس قدر سوتا ہے؟ جب کہ میرے دوستوں کے قدم صف بستہ ہیں جھے اپنی عزت اور جلال کی قتم! تو مجمونا دعویٰ دار ہے۔ والسلام آب یہ بھی فرماتے تھے:

الله تعالی ہراس مرید کا دشمن ہے جوابیے آپ کو ہمارے طریقہ پرمشہور کرتا ہے اور اس کا حق اوانہیں کرتا اور اس کا نداق اڑا تاہے۔

#### آپ يېمى فرماتے تے:

جوخیانت کرتا ہے وہ ناقص ہے اور جو ہمارے کلام سے تعیمت حاصل نہیں کرتا وہ ہمارے قافے میں نہ چلے اور نہ ہماری معاص ہماعت میں رہے بے شک ہم اپنی اولا و سے صرف مجھدار اور اچھے اخلاق والے کو پہند کرتے ہیں تا کہ اس کا دل ہمارے راز کا مقام بننے کیلئے تھیک ہو۔

پن اے میری اولا د! اگرتم ارادت میں سے ہوتو میرے طریقے کو گدلانہ کر دادر میری تحقیق میں کھیل کودکوا ختیار نہ کر دادر اسے نفول کی سچائی میں دھوکہ نہ دو، اخلاص اختیار کرونجات پاؤ کے۔جس طرح ہم نے تہاری تربیت اور خیر خواہی میں وفا اختیار کی تم غور سے سننے اور تھی جت حاصل کرنے میں ہم سے وفا کرو۔ اور میں تہہیں صرف اس بات کا تھم دیتا ہوں جس بات کا تہہیں تہمارے دب اور تمہارے نی عادیا نے تھم دیا۔

### دعویٰ کرنے سے بچو

آپ قرماتے تھے: سپے مرید کی ایک علامت بیہ ہے کہ وہ بھی بھی بینہ کے کہ میں فلاں فلاں بڑی بڑی عبادات کرتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ دعویٰ کرنے والوں کو عاجز کر دیتا ہے آگر چہ وہ دو بھاری مخلوق (انسانوں اور جنوں) کے اعمال پراتریں اور وہ خالی ہاتھ میں۔ ہاتھ دو جاتے ہیں۔

آپ فرماتے تنے: جب مریدایے نفس کے ساتھ جھڑنے اوراس کے ریاکاری اور منافقت پر ابھارنے سے غافل ہو جائے تو موات ہوا کے ساتھ ہلاک ہوجا تا ہے تو جموٹے مریدکا کیا حال ہوگا؟

آپ فرماتے تھے سچ مرید کی ایک علامت ہے کہ اس کیلئے طریقت کے وہ مقامات لپیٹ ویئے جا کیں جواس کے غیر کیلئے دور ہیں اوراس کی وجہ سے اس کے عزم کی پختل ہے کیونکہ اپنے رب کی بارگاہ کے قریب ہونے کی مٹھاس طویل تھکا وے کو بھلا ویتی ہے۔

تواعد صونياء

ووفروات تنه:

سے مرید کی ایک علامت بیہ کہوہ خالفتوں سے پھر جائے وہ یوں ہوجائے کہ صالحین بیں بیں جو خص اسے گالی دے وہ اسے میں جو میں ایک علامت بیہ ہے کہوہ خال سے عبت کرے جواس سے قطع تعلق کرے وہ اس سے تعلق جوڑتار ہے اور جو مخص اس کا خواہ ش مندنہ ہویا سی کم می تعریف کرے اور منافقین کی دھنی کا کوئی اعتبار تیس ہوتا کیونکہ وہ تو انبیاء کرام اور رُسل عظام ( نظام) کے بھی دھن ہیں۔اللہ تعالی خوب جانتا ہے۔ وظا کف میں طریقت کا راز

مریدکاکام بیہ کہاس کے شخ نے اسے جن اوراد ووظا کف کا تھم دیا ہے وہ ان کوچو ڈکردوسر کے طریقوں کو اختیار نہ کرے کیونکہ اللہ تعالی نے ہر شیخ کے ان اوراد میں جن کا وہ اپنے مرید کو تھم دیتا ہے اپنی خاص مددیاراز اوراس کی طریقت کا رازر کھا ہے۔ پس جو خص اس کے (بتائے ہوئے) ورد کوچھوڑ دیتا ہے وہ اپنے شیخ کے عہد و پیان کو تو ڈتا ہے۔ اس بات پرصوفیاء کرام کا انفاق ہے کہ جب وہ اپنے ورد کوچھوڑ تا ہے اس دن اس سے المداد ختم ہوجاتی ہے۔

اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ صوفیا وکا طریق تقدیق وقتی جدوم کی اسکی وضاعا ول ہاتھ شرم گاہ اور زبان کی طہارت ہے۔ ہے ہوفیا میں سے سے سی مجلی ہات کی خالفت کرتا ہے طریقت اسے ناپند کرتے ہوئے چھوڑ و بی ہے۔ ہے۔ طریقت کا راستہ مشکل ہے

مير يروحاني آقاحضرت ابراجيم دسوقي مطينغر ماتے تھے:

مرید پرلازم ہے کہ وہ پختدارادے پرائی ہمت کوجمع رکھتا کہ وہ طریقت کوذوق کے ساتھ پہچان سکے وصف اور قلم کے

ساتونيس\_

آپاہے مریدے فرمایا کرتے تھے:

اے بینے! اگرتم سے ہوتو اپنے جسم سے اپنے دل تک مجرد (خالی) ہو جاؤ اور ہراس بحث مباحثہ میں مشغولیت سے خاموثی افتیار کر وجس میں فائدہ کوئی ہیں من گھڑت باتوں سے بازر ہواور اپنے ارادے کو پختہ کرواور طریقت کے عمرہ کھوڑے پر سوار ہوجاؤ۔

پرفر ماتے: آو آو آو بیراستہ س قدر میٹھا ہے، س قدر آسان ہے، س قدر کڑوا ہے، س قدر ہلاکت میں ڈالنے والا اور
کس قدر زندہ رکھنے والا ہے، س قدر میٹھا ہے، س قدر بردا ہے، اس کا شکار ہونے والے کتنے زیادہ ہیں، اس کی
مدکتنی زیادہ ہے، اس پروارد ہونے والی چیز کس قدر عجیب ہے، اس کا سمندر کتنا گہرا ہے، اس کے درندے اور وحثی جانور کتنے زیادہ
ہیں، اس کے پھواور اس کے سانپ کتنے زیادہ ہیں؟

أب فرمات تنے:

تم میں سے کوئی ایک میری رات کی محبت کا دعویٰ کیسے کرتا ہے حالانکہ وہ رات دن اس کی ملامت میں ہے۔ نیز اپنی جہالت

کی وجہ سے الل طریقت پر اعتراض کرنے والے موجود بیں نیز اپنے وعدوں میں خیانت کے مرتکب لوگ بھی موجود بین میری رات اس کیلئے کا ہر موتی ہے جواس کی محبت میں ذلت ورسوائی برداشت کرتا ہے اور الل طریقت کے منکرین کی بات نہیں سنتا۔

بے شک میری دات اس سے مجت نیس کرتی جواس کے غیر سے اس کی اجازت کے بغیر محبت کرے بلکہ دواس ہے ہی محبت نیس کرتی جس کے دل میں اس کے غیر کی محبت کا خیال بھی ہو دواس سے مجت کرتی ہے جواس کی محبت کے نشے میں دھت ہو اس کی شراب سے مدہوش ہو جیران پریشان ہو سب کچھ بھول چکا ہو کہ پینہ میں شرابور ہو بدمست ہوا در دیوانہ ہوا گرتمام جن اورانہان اس کے دل کواس سے پھیرنے پرمتنق ہو جائیں یا اس کے عہد کی گرو کھولیں تو دواییا نہیں کرسکتے۔

#### آپ مزید فرماتے تھے:

سپے مرید کی شان بیہ کہ وہ اہل باطل من گوڑت با تیں کرنے والے اور زبان کو ترکت میں رکھنے والوں کی مجلس زیادہ اعتمار نہ کہ اس کی میں اس کی میں اس کی میں ہے اور تو ڈیو ڈیو ڈیو ڈیو ڈیو کے اس کی مجلس اعتمار کرے جو طریقت کی آغوش میں ہے اور تو ڈیو ڈیو ڈیو کے اس کو دیا اس سے ہر دوست جدا ہو سمی اس کے دل اور جسم کو بچھلا کر رکھ دیا۔

#### پرفرماتے:

جس محض کومیر ساس قول میں شک ہوکہ ان لوگوں کی مجبت سے دل مرجا تا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مانوس ہوکرا پنے ول کا امتحان کے جب وہ مجلس ذکر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سے اور جب وہ احکام شریعت سے متعلق کوئی چیز پڑھے یا نحو وغیرہ کوئی علم پڑھے اور اس کا دل اللہ کی یا دسے عافل ہوتو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اس انس سے زیادہ پوتی اللہ تعالیٰ کے بغیر حاصل ہوتا ہے اور جس کام میں اللہ تعالیٰ کا انس زیادہ ہواس میں بارگاہ خداو تدی کی حاضری زیادہ ہوتی ہے کیونکہ انس قرب اور رضا کی علامت سے ہواراس کوچھوڑ نا دوری کی علامت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانت ہے۔

## نفس کی خرایاتا

مریدی شان بیہ کہ وہ اپنانس کوجمڑ کے اور جب وہ کی لذت کے حصول کے بعد دک جائے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سیر کی ترغیب دے اور جمل سے پہلے آلائٹوں کو دور کرے۔ صوفیا وکرام فرماتے ہیں:

جوفض ایک درہم اپنی پاس بطور فرزاندر کھتا ہے اس کی مثال اس فض جیسی ہے جواپنی پاؤں کوٹوٹے والے دھا گے ہے باعد متاہے۔ جوفض نصف درہم رکھتا ہے اس کی مثال اس کی طرح جود مونی کی ری سے اپنے آپ کو بائد ھر کھتا ہے۔ جوفض ایک دیتار رکھتا ہے اس کی مثال اس فض کی طرح ہے جواپنے آپکو کویں کی ری سے باعد متاہے۔ جوفض دنیوی مال میں اضافہ کرتا ہے وہ رسیوں میں اضافہ کرتا ہے۔

مريد جب عبادت سے تحک جائے آوائے آپ سے کے: (اصبری فاِن الرّاحة أمامك وادّما أريد بتعبك إحرامك) مركر آرام آ مے ہیں تھے تمانے كور ليع وت دينا جا بتا ہول -

### 🖈 طریقت کاسفرجاری رکھنا

میرے رومانی آ قاحضرت ابراہیم دسوقی میلافر ماتے تھے:

سے مرید کیا خرک و کون اس کا محوز الگاموں سے فارخ ہوگیا اور خواحت اور دن سے اور شام جاری رکھے۔ اس کیلئے نہ کوئی اوشنے کی جہے۔ اور نہ کوئی وطن ، اس کا محوز الگاموں سے فارخ ہوگیا اور خواحت اور عزم وارا وہ سے ہمرگیا رات کو چلنے کی وجہ سے اس کا پیٹ چیٹ کیا اور گرو فرونرین کرسکتا اور نہ کوئی ہلا کت جس ڈالے والا اسے خوف ذرہ کوسکتا اور نہ کوئی ہلا کت جس ڈالے والا اسے خوف ذرہ کرسکتا ہے۔ کا بنے والی تلوار کی ضربیں اسے والی نہیں کرسکتیں ، سرکش شیطان اسے ہزول نہیں بنا سکتاحتیٰ کہ جب کوئی اس کے محوب کے ہار سے جھڑتا ہے وہ اس طرح الوثنا ہے کہ اس سے جھڑا کیا جاتا ہے ( اس کومذور ٹرجواب ویا جاتا ہے )۔ محب کے ہار سے جھڑتا ہے وہ اس طرح کوئی ہاں کے ذرہ یک تمام زمانہ برا ہم تا ہے )۔ مذاس کیلئے چاشت وقت ہے بلکہ اس کے زد دیک تمام زمانہ برا ہم حقی کہ وہ میری رات کوئی مون جی واقع ہوتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اس میر سے محوالاں ، چشیل میدانوں ، پہاڑ وں ، سمندروں ، اند جیروں اور کے دل کو خوٹی حاصل کی اور خائی ہوتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اس میر سے محوالاں ، چشیل میدانوں ، پہاڑ وں ،سمندروں ، اند جیروں اور اس کیا طویل سخر کرنے والے اب آرام کر'ا ہے وہ فیص جس نے بہت زیادہ تھکا وٹ سے مصل کی اور خائی برا اس کی مہمانی کہی ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ ہیشہ ہیشہ فیر نے نے طریقت سے والی افتریا کی مہمانی کہی ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ ہیشہ ہیشہ ہیشہ بیشہ بیشہ بیشہ والی دیتا ہی اور اللہ تعالی بہتر جاتا ہے ۔

# ﴿ يدكوكيما مونا چاہئے؟

مریدی شان سے یہ بات ہے کہ وہ حدد غیرت سرکتی دھوکہ بازی ہف دھری بناوٹ چاپلوی جموث تز مین وآ رائش میں مدرنشین نہ ہے کہ وہ حدد غیرت سرکتی دھوکہ بازی ہف دھری بناوٹ چاپلوی جموث تز میں وآ رائش میں مدرنشین نہ ہے کی مسلمان کے مقابلے میں اپنے آپ کو برز خیال نہ کرے، جھڑانہ کرے، کسی کا امتحان نہ کرے الل طریقت میں سے کسی کی تو ہیں نہ کرے۔ جو من ارادت میں سے کوئی خصلت پائی جائے تو وہ منس سے کوئی خصلت پائی جائے تو وہ منس سے کوئی خصلت پائی جائے تو وہ منس کے مقابلہ میں سے کوئی خصلت پائی جائے تو وہ منس کے میں ہے کہ بھی نہیں بن پڑے گا کیونکہ یہ صفات طریقت والے کواس کی سیر سے روک و بتی ہیں بلکہ وہ اسے بارگاہ خداوندی سے شیطان کی طرف مجینک و بی ہیں کیونکہ یہ شیطانوں کی صفات ہیں۔ اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے۔

کے مخلوق کی تعظیم کا درواز ہبند کرنا مرید کی شان سے بیات ہمی ہے کہ مخلوق میں سے سی کی تعظیم کا خیال نہیں کرنا اور وہ مخلوق میں سے سی کی طرف توجہ بیل

> ﴿ وولوگ جوصفات خداوندی کے منکر ہیں ان کے عقیدے کو ' تعطیل' کہا جاتا ہے۔ ۱۲ ہزروی ﴿ اس عبارت کا مطلب واضح نہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ مصنف ٹریشنیہ کی مراد کیا ہے۔ ۱۲ ہزاروی

كمتاوهاس كالمرف آئياس ويفهير البتشرى لمريق بوجركماب

کوتکہ ہے مرید کی شرافلہ میں سے بیشر طبعی ہے کہ وہ لوگوں سے علیمدہ رہے اور ان میں سے کسی کے ہاں اپنے لئے مقام ومرجبہ طاش نہ کرے اس کا ان سے کیاتھ تھی ہے۔ پس اس کیلئے مناسب نہیں کہ ان مجالس میں حاضر ہوجن میں نفنول با تیں یا فضول کام ہوں منافقت یا جھڑ ایا خود پندی یاریا کاری ہواگر چہوہ مجلس علم ہو۔

علم کے طلبہ میں ان امور سے سلامتی بہت کم پائی جاتی ہے البذااے بھائی! نماز باجماعت کے علاوہ تہہیں تنہائی اختیار کرنی حائے نیز ان علمی مجالس میں بھی جاسکتے ہوجوان ندکورہ باتوں سے مخوظ ہوں۔

ميراعاً قائعت صرت ابراجيم الدسوقي وينظيفر ماتے تھے:

اے بیٹے! اپ آپ کوان علی مجالس سے دور رکھوجن کے بارے میں غالب گمان یہ ہو کہ اس مجلس والے مخلص نہیں ہیں۔ اسی مجالس تعمادے ول میں تاریکی پیدا کردیں گی جب تہمیں ان باتوں کی پیچان حاصل ہوجائے جن کی تعلیم کا اللہ تعالی نے محمویا ہے واس کے بعدتم پر گوٹ شینی لازم ہے۔

الے میرے بیٹے! تم ساتویں ہجری میں عجیب وخریب باتیں دیکورہ ہواس صدی کے اکثر لوگ ارباب طریقت کے وشریعت سے خارج قراردے رہے ہیں اور طریقت میں حقیقت مجت کا دعویٰ کرتے ہیں ہوگ اہل طریقت کی بری حالت سے بیٹ تجافذ کرتے ہیں کہ اس قوم پر (اللہ تعالیٰ کی) عطا کا دروازہ بند ہوگیا ہے جس طرح ان لوگوں پر بند ہوگیا ہے۔ ان کی اس سوچ کی وجہ یہ کہ ان لوگوں کو صوفیاء کرام کے دن رات کے عابدات کا علم نیس حتیٰ کہ ان مجاہدات کی طلب میں ان ارباب طریقت کے جگرکٹ گئے اوران مجاہدات سے تعکاوٹ کی وجہ سے ان کے جم پھٹ گئے۔ اگر ان (معرضین) میں سے کوئی ایک ان صوفیاء کرام کے حال کا دا تھ چکھ لیتا تو ان کی چی دیکاراور کیڑوں کو چھاڑنے میں ان کو معذور خیال کرتا۔

آپ فرماتے تھے:اللہ کا تم ایچ مرید کا مطلوب مرف یہی ہے بین معرفت میں اضافہ کرنا ورنہ ق تعالیٰ تمام کلوق کیلئے معروف ہے وردکا علم ہے۔

حضرت سيدى على الخواص محفظ ككام من بيات بمى ب (فرماتي بير):

دو کمی مخص کیلے حق کی طلب درست نہیں کی تکہ طلب (حلاش) کم شدہ چیز کی ہوتی ہے جب کہ تمام گروہوں کے مزد کیا جی کہ تمام گروہوں کے مزد کیا جی کہ تا کہ حواد کے تعلیل کا عقیدہ رکھتے ہیں ان کے زدیک بھی حق تعالی موجود ہے۔

کونکدیدلوگ الله تعالی کے وجود کو معطل نیس مانے بلکه اس کی صفات میں سے کی صفت کا انکار کرتے ہیں مثلاً وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا اسم "حیی" سے مراداس کا وہ نام ہے جواس کے ہاتی رہنے پر دلالت کرتا ہے کیونکہ "حیبی" وہ ہے جس کی حیات کیلئے فنانہ ہو۔

حعرت في ميند في العمرة فرماياليكن حق بيب كدوبال محمايسالوك بمي بين جوكت بين كدوبال زمين كاطراف

جن كودوركياجائ اورزمين كوكل لياجائ (طفيكياجائ ) كعلاوه محديس-

حضرت سيدى ابراجيم الدسوقي وكالدفر ماتے تھے:

سچمرید کی شرائط میں سے بیہ بات مجی ہے کہ وہ اپنے تمام احوال میں کی دیمنے سے نہ تھے کیونکہ کی کا تصوراس کیلئے درجات کے اضافہ کا درواز و کھولتا ہے بعض اوقات مولی کی والے کووہ مجمع عطا کرتا ہے جو بدے لوگوں کوعطانہیں کرتا۔

استاذ کا انتخاب کیسے کرے؟

مريد كى شان سے بير بات مجى ہے كہوہ علم شريعت اس فض سے حاصل كرے جوز بداور تقوى ميں معروف ہواكراستاذ اسے اجازت دے کہ دواس کے سامنے پڑھے توبیاس کیلئے زیادہ مددگاراوراس کی غرض کوزیادہ قریب کرنے والا ہوگا۔

ميرية قاحفرت ابراجيم دسوقي ميناد فرمات تنے:

"اكرمريد طريقت كى طرف علم عمل ميں اخلاص كے ذريع آئے اور الله تعالى كے تھم كى تعمل كرتے ہوئے شرعی احكام بجالائے تواب وغیر و مقصود ندہوجس طرح پہلے بزرگون کا طریقہ تھا تواہے کی حاجت ندہوگی لیکن جب دیگر مقاصدا درا پے علم وعمل میں آفات کے ذریعے طریقت کی راہ پر چلے گا تو ہارگاہ خداوندی کی حاضری پروہ قادر نہیں ہوگا۔ای لئے وہ کسی (روحانی) تحکیم کافتاج ہوتا ہے جواس کی خرابیوں اور (روحانی) بیار یوں کودور کر کے بارگاہ خداوندی میں حاضری کا اہل بنادے کیونکہوہ بارگاہ ہے جس میں محض دعوی کرنے والوں اور متکبرین کا داخلہ منوع ہے۔

حفرت ایرامیم دسوتی میلافر ماتے تھے:

اكرمر بداحوال وافعال ميں رسول اكرم مُلَا في كا اتباع پرقادرنه موتوائي في كا اتباع كرے اس سے فيح ندارے اگر وواین فی کی سیرت برئیس چلے گا تو ہلاک ہوجائے گا۔اور جو خص طریقت اور الل طریقت کا نداق اڑا تا ہے طریقت اس کا نداق اڑاتی اوراسے چوڑ دیتی ہے۔ طریقت کا نداق اڑانے کا مطلب سے کہ طریقت والوں کے قواعداوراصول پرنہ جلے۔ حفرت ابراجيم دسوتي مطلخرمات تفي

ابتداء میں مرید کی خوراک بھوک ہے اس کی ہارش آنسو ہیں اس کا مقصودر جوع (الی اللہ) ہے وہ روز ہ رکھے تی کرد بلا پتلا ہوجائے اوراس کے دل میں زمی پیدا ہوجائے جوفض سیر ہوکر کھا تا ہے سوجا تا ہے اور لغوکلام کرتا ہے اور رخصت (آسانی) والش كرتا ہے اور كہتا ہے كداييا كرنے والے بركوئى ملامت نبيس تواس سےكوئى كام نبيس موسكا (بينى وہ ميح مريد بحى نبيس بن سكا مرشدتوبعدى بات ہے) اورتم سب برسلامتى مو-

حعرت ابراجيم دسوقي معاديم مي فرمات تها:

مريدين كراسة كى بنياد جوش مارنے والے سمندركى لبرون أكث جوش مارنے والے سمندر محوك اوررنگ كى زردى پر کھی تی ہے۔ بیٹی محمارنا ،خون بدھانا (موٹا تازہ ہونا) مریقت نہیں ہے۔ پرفرماتے نے: افسوں! افسوں! افسوں میں اپنی اولا دمیں سے کسی ایک کوئیں دیکھنا جوان مردوں (صوفیاء کرام) کے تعین فقرم پرچانا ہواور نہاس میں اسرار ورموز کامل بننے کی صلاحیت ہے۔

آپ فرماتے تنے: مریدی کوش شینی اس کاسجادہ (مصلی) ہے اوراس کاراز اور پوشیدہ باتیں اس کی کوش شینی ہے۔

آپ فرماتے تنے: سپچ مرید کی شرائط میں سے ہے کہ وہ کسی کواذیت نہ دیئے ہے مقصد باتیں نہ کرے اور مخالف کی مصیبت پرخوش نہ ہو جب کی مصیبت میں جتال ہوتو صبر کرے اور جب بدلہ لینے پرقا در ہوتو معاف کرے ذہن کواپے جسم اور آسان کوایے دل سے بجردے۔

مريد كاطريقة غصه في جانا كالخرج كرنا اورايثار كرنا بهداور الله تعالى خوب جانتا بـ

ن مريد کا کم سونا

مرید کے آواب میں سے بہ بات بھی ہے کہ وہ کم سوئے جس قدر بھی ممکن ہو بالخصوص سحری کے وقت کیونکہ نیند میں بنیادی طور پرونیوی یا اخروی فائد وہیں ہے اس کی کثرت میں کھاٹا ہے کیونکہ بیموت کی ساتھی ہے۔

ميرے أقاحفرت ابراہيم دسوقي مطلفرماتے تھے:

جومر پدطریقت کی محبت میں سپاہونے کا دعویٰ کرتا ہے جب کہ وہ تنہوں کے وقت خزانوں کے دروازے کھلنے کے وقت علوم کی اشاعت کے وقت کی وقت کی وقت سوئی اس کی ہمت سوئی معلی کے اس کی ہمت سوئی ہوئی ہے اس کا ارادہ بجما بجما ہے اور وہ اس کے باوجود سپائی کا دعویٰ کرتا ہے۔

اس كے بعد آپ نے فرمایا:

الله کی متم! مرید طریقت کی محبت میں اس وقت سپا ہوتا ہے جب اس کے دل سے حکمت کے جشمے بھوٹ لکتے ہیں اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مادرزادا ندھوں اور کوڑھ کے مرض میں جنالوکوں کوٹھیک کردیتا ہے اور مردوں کوزیرہ کردیتا ہے۔

الم طلب طریقت میں تابت قدم رہے

ہے مرید کی شرائط وآ داب میں سے یہ ہات بھی ہے کہ وہ طلب طریقت میں ثابت قدم رہے تا کہ اس (طریقت) کی شاخیں پھوتیں اس وقت اسے اس سے والیسی کا ڈرئیس ہوگا۔

آپ فرماتے تھے اے میرے قلبی بیٹے! (روحانی بیٹے) اگرتم میرے ساتھ سچائی کے طالب ہوتو ان لوگوں کے ساتھ رہنے سے بچے جوعلم کے بغیر جھڑ سے ہیں تم ان میں سے سی ایک کو دوست نہ بناؤ دو تہمیں باعمل علاء کے داستے روک دے گا۔
تم اس عالم کو اپنا دوست بناؤ جو اپنے علم کے مطابق اپنے تفس سے عمل کا مطالبہ کرتا ہے پھر بھی اپنے آپ کو علاء میں شارنہ کرواس قتم کے دل میں حکمت ڈ الی جاتی ہے۔ اللہ تعالی خوب جانتا ہے۔

قواعدِ صوفياء

### اذیت برداشت کرنا

سیچ مرید کی شان سے بیہ ہات بھی ہے کہ وہ (دوسروں کی طرف سے کانچنے والی) اذبت کوخوب برداشت کرے اوردن رات عبادت اوراطاعت میں مشغول رہے کسی دوسری طرف متوجہ نہ ہوجتی کہ اسے محبت اللی سے سکون حاصل ہوجب اس کی محبت سکون حاصل ہوگا تو وہ دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیراس کے غیر کی طرف متوجہ بیں ہوگا۔

ميراة قاحفرت ابراجيم الدسوقي مُولِينة فرمات تها:

اے میرے بیٹے!اگرتو سپامریدہے تیرامعالمہ ماف اور تیراباطن پاک ہے تو تم یددوئ کرنے سے بچو کہ تم نے طریقت کی بوسو تھی ہے اور اپنانس کاہ گار مجمولاتی مرتبہ مرید نس کے خرور کی وجہ سے اپنانسسان کر بیٹھتا ہے۔ آپ یہ بی فرماتے تھے:

اے میرے بیٹے!اگرتم میرے سپے مرید بنا چاہتے ہوتو بھیشہ قیام کرواور بجاہدہ کولازم پکڑوندا کتا ہے محسوس کرواور نہ بیٹے بھیرواور نہ بی عاجزی کا بہانہ بنا کر کسی وقت عبادت کو چھوڑنے میں نفس کو رخصت تلاش کرنے دو کیونکہ پر کھنے والا بھیرت والا بھیات والا بھیات والا بھیات ہے۔

حضرت ابراہیم دسوقی میکا جب ایسے فض کود کھتے جو صوفیاء کرام کالباس پہنتا ہے کین اخلاق میں ان کی مخالفت کرتا ہے تو آپ اس بات پراسے دعبی کرتے اور فرماتے: کسی قوم کالباس پہننے والا ہر فض ان کے راستے کی طلب میں سچانہیں ہوتا کیونکہ لباس ظاہری صورت ہے اور صوفیاء کا ممل قبی اور باطنی ہے اور ہم نے بھی بھی ایسے فض کوئیس دیکھا جو سفید جبہ پہنے دستار کا کنارہ لیکائے اور اسے اجازت بھی دی گئی ہوتو وہ صرف اس وجہ سے شیخ بن کیا ہو۔

آپ یہ بھی فرماتے تھے: اگر مرید کادل شفاف نہ ہولیتیٰ کدورتوں سے صاف نہ ہوتو اس کے دل کے جراغ کی روشیٰ ظاہر نہیں ہوتی اگر چہ وہ تمام معالیین کے اعمال جیساعمل کرے اسی وجہ سے بزرگوں نے مرید کے لئے تمام لفزشوں سے تو بہ کوشر طقر اردیا ہے تاکہ اس کا دل روش ہوجائے۔ پھر جب وہ روش ہوجائے اوراس کا نورخاص وعام کیلئے ظاہر ہوجائے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کو پوشید ہ رکھے اوراس نورکولوگوں پر ظاہر نہ کرے تاکہ دنیا سے کامل پو ٹجی کے ساتھ کی نقصان کے بغیر رخصت ہو۔

آپ فرماتے تھے: جس مرید کا باطن گنا ہوں میں ملوث ہووہ اس وجہ سے دنیا اور آخرت میں ذکیل ہوتا ہے اگر اس کو انگشاف ہوجائے وہ طریقت کے سلسلے میں پھر بھی حاصل نہیں کرسکا۔

اےال مخص کی ذلت جونظراہ کالباس پہنتا ہے اوران کے دائے کی خالفت کرتا ہے۔ آپ فرماتے تنے:اے میرے بیٹے!اگرتم سچے مرید بنتا جاہتے ہوتو فظراء کی پاکیزہ شرف والی خوبصورت قیص پہنو۔ بیمعاملہ کپڑے پہنئے خانقا ہوں وغیرہ میں رہنے چغداور پوئد کھے کپڑے نیز ذرق برق لباس پہننے مونچیس منڈوانے اور اونی لباس اور چڑے کا جوتا پہننے سے حاصل نہیں ہوتا۔

### المال لغزشوں سے یاک ہو

حضرت ابراہیم الدسوقی میکانی فرماتے ہے: مرید کی شان بیہ کہاس کے نامہ اعمال میں کوئی لغزش نہ ہو بلکہ ہردن اپنے نامہ اعمال کو اس طرح لیسے کہ وہ اعمال معنالی خور معامل معامل کو اس معلم و معنم ہوا ور اس میں پندیدہ خوشبو والے اعمال ہوں۔اللہ تعالی خوب جانتا ہے۔

مرید کی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ اس کے اعمال شریعت مطہرہ کے مطابق ہوں یا تو وہ نعس (قرآنی آیات واحادیث)
کے مطابق ہوں یا ایسا اجتھا دہو جو خواہشات پہنی اقوال سے محفوظ ہو کیونکہ شریعت ہی ان اعمال کی حفاظت کیلئے کا شنے والی دھاراور
چمکدار تکوار ہے۔ بخلاف اس کے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جائے کہ وہ شریعت کا باطن ہے اور یہ ان امور سے ہو کتاب و
سنت سے استنباط کی وجہ سے علماء پرخفی ہیں کیونکہ وہ محفوظ نہیں ہے۔

مير عمر دار حفرت ابراجيم الدسوقي مينية فرمات ته:

جوش اپنی ارادت اورا پے تمام اعمال اورا قوال میں سپائی کو پہند کرتا ہے وہ اپنے نفس کونٹر بعت کے برتن میں روک لے اوراس پر حقیقت کی مہر لگاد ہے نفس کومجاہدہ کی تکوار سے قل کرے اور کڑوی کھونٹ بھرتار ہے۔

جسون میں نے کتاب کا بیمقام لکھنا تھا مجھے نبوت کی خبروں میں سے بالمشافدایک علم حاصل ہوا کیمل اور شریعت کی وجہ سے مرید کی ہمت برھتی اور ایمان مفبوط ہوتا ہے ہی میں نے اس بات کو یہاں لکھنا پند کیا۔

وہ یوں کہ ایک مخص میرے پاس بکری کے بچے کا سرلایا اس نے اسے بھونا اور اس کا چڑا کھا گیا اس نے اس کے دونوں ابروؤں اور تاک کے درمیان قدرتی تحریر کے ساتھ لکھا ہوا یہ کلام دیکھا

(لَا إِللَهُ إِلَّا اللّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللّهِ أَرْسَلَهُ بِالْهَلَى وَ دِيْنِ الْحَقِّ يَهْدِي بِهِ مَن يَّشَاءُ مِن عِبَادِمٍ)
اللّه تعالى كسواكونى عبادت كلائق نبيل حضرت محمد ظاهم الله تعالى كرسول بين الله تعالى نے آپ و مدايت اور سچ وين كساتھ بميجاجس كذريع وواسيخ بندول ميں سے جمعے جاہے مدايت ديتا ہے۔

میں نے دیکھا کہ "من ہشاہ" کے الفاظ کتابت الہیش ہار ہار لکھے ہوئے تنے اور اس میں کوئی نہ کوئی حکمت تھی کوئکہ اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں اگر فرض کیا جائے کہ ہمارے پاس شریعت محمد یہ (صاحبھا الصلوٰۃ والسلام) اور آپ کی رسمالت کے مجمع ہونے نیز اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہما ہت ہونے پر اس کتابت الہیہ کے علاوہ کوئی دلیل نہیں جو اس (جانور) کے سر پر چرے کے نیچ کسی ہوئی تھی تورسول اکرم تا اللہ کی شریعت کی در تھی پر ہمارے لئے صرف بھی دلیل کافی ہے۔

کتابت کے حروف ہونٹوں سے لکلنے والے مؤفت و ذکر (کے میٹوں) سے خالی تھی۔ روشنائی کے ساتھ کتابت کی طرح میں بین اللہ تعالی برکت والا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ہم نے اس میں بین اللہ تعالی برکت والا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ہم نے اس تحریر کی زیارت 12 جمادی الآخر 9611 میں کی جس مخض کورسول اکرم نا بھی کی رسالت میں شک ہواور وہ اس تحریر کو دیکھے تو اس کا

**4**····· 107····· **4** 

فک زائل ہوجائے گاسوائے ان لوگوں کے جن کے مقدر میں بدیختی کسی تی ہے۔

پس اے بھائی!رسول اکرم مُلافظ کی سنت کو سی معیمے ہوئے اور تواب کے دعدہ اور عذاب کی دعید کو بھی معیم مانے ہوئے اوراس پریقین رکھتے ہوئے اس (سنت محربیہ) کی اجاع کولازم پکڑو۔اوراللد تعالی خوب جانتا ہے۔

🖈 بعوك برداشت كرنا

مرید کے آداب اوراس کی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ بھوک پر مبرکرے بلکہ اپنے رب کان (کے ذکر) میں مشغول ہوتے ہوئے بھوک کوبالکل بھول جائے۔

حفرت ملى مينانفرمات ته:

میں ابتدائے طریقت کے دنوں میں کئی دن کھانے بینے کے بغیرر ہتا صرف جعہ کے دن حضرت ابوالقاسم جنید (بغدادی) مينة كمانے سے كما تا تفاجمے كمانا صرف اس وقت يادا تاجب ميں جعد كون ان كے بال حاضر موتاجب تك ميں وبال حاضر نهوتامير عول مي كمانے كاخيال بمي نه تا۔

مير الاحرت إبراميم دسوقى عليه فرمات تع:

مرید کیلے طریقت کا قاعدہ اس کی مضبوطی اور اس کی جلاء (روشی) بھوک ہے کیونکہ بھوک جسم سے ابلیس کے مقامات کو و دوات ہے ہیں جو مخص نیک بختی جا ہتا ہے اس پرشری بھوک لازم ہے وہ صرف بھوک کے وقت کھائے جو مخص پر ہیز کئے بغیر مشروب طلب كرتاب اس نے دواء كے طريقے سے خطاكى ۔اس سے پہلے يہ بات كزر چكى ہے كمابدال (اولياء كا ايك درجه) كے نزد یک بھوک ارکان طریقت میں سے ایک رکن ہے اور وہ جارارکان یہ ہیں بھوک شب بیداری موشد شینی اور خاموثی ۔ جو مخص بموكار ہتا ہے وہ ديگر تين اركان كوبھى حاصل كرليتا ہے بخلاف دوسرے تين اركان كے كيونكہ جوخص بموكار ہے كا اس كاسينہ لوكوں ہے تک ہوگا پس وہ کوشہ نینی کو پیند کرے گا اور بے مقصد کلام اس پر ہو جد بنے گا اور اس کی نیند بھی کم ہوگی اس کی دلیل ہے کہ جب بارائی باری سے شفایاب موتا ہے تو کئی دن تک دواس حالت میں رہتا ہے کہ اسے نینزیس آتی حی کردواسے ترچیزوں سے نیند کی دوائی بنا کردیتے ہیں کیونکہ وہ بیاری کے دنوں میں بحوکا رہا اور اس سے بدن کی رطوبتیں زائل ہوگئیں جونیند کا باعث ہوتی بي ـ يس اس بات كسجولو\_

جوفص سیر ہوکر کھا تا ہے اور خاموثی ، شب بیداری یا اللہ تعالی کی عبادت کیلئے کوشہ بینی اختیار کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور چاہتاہے کہ وہ خیالات جو بوری توجہ میں رکاوٹ بنتے ہیں وہ نہ یائے جائیں تووہ اس پرقادر نہیں ہوسکتا۔اور اللہ تعالی بہتر جانتا ہے۔ مريدي كتاب اسكادل الم

مرید کی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ صوفیاء اور ان کے علاوہ لوگوں کی کتابوں کا مطالعہ زیادہ نہ کرے بلکہ اپنے رب الكانك ك ذكر مين مشغول رہے كيونكه اس سے دل روش موتا ہے۔ میرے آقا حضرت شیخ ابوالسعود بن ابی العثائر مُکافله فرماتے شے کہ (میستاب المورد و مو کلیه) مریدی کتاب اس کا دل ہے۔ آپ بیمی فرماتے شے:

مريد كے معاملہ كى بنياد جار چيزيں ہيں

- - (2) الله تعالى كم اتبكيك ول كوز بردى متوجه ركمنا\_ (دلجمعى اختياركرنا)
    - (3) الله تعالى كيلي نفس اورخوا بشات كى خالفت كرنا
- (4) الله تعالیٰ کی عبادت کیلئے اپنے کھانے کوشہوالی چیزوں سے پاک رکھنا اور یہ چوتی بات قطب کا درجہ رکھتی ہے اس کے ذریعے اعضاء پاک ہوتے ہیں اور دل صاف ہوتا ہے۔

پستجھ دارم بدکھانے کے سلسلے میں تفس کواس کا شری تن ویتا ہے اور جو چیز اس کوسر شی میں جتلا کرے اس سے اسے پچا تا ہے بے شک تفس بندے کے پاس اللہ تعالی کی امانت ہے اور زیادہ بھوک یا کسی وجہ سے اس برظلم کرنا دوسروں برظلم کرنے کی مطرح ہے اور دونوں برابر ہیں بلکہ بعض بزرگوں کے نزدیک تفس برظلم زیادہ سخت ہے۔ کیونکہ ان کے نزدیک بیہ بات سمجھ ٹابت ہے کہ جوشن خودشی کرتا ہے اس کواس محفق کے مقابلے میں زیادہ عذاب ہوگا جو کسی دوسرے شخص کو آل کرتا ہے۔

آپ فرماتے ہیں: بندے کے پیچڑے جسمے کوخالص سونے میں بدلنے کیلئے اکسیریہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ کڑت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔

میں (مصنف) کہتا ہوں اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب ای محض کو حاصل ہوتا ہے جواللہ تعالیٰ سے اس طرح حیاء کر عیاء کی حصل ہواور پردے اٹھ تعالیٰ سے اس طرح حیاء کر حیاء کا حیاء وہی کرسکتا ہے جے کشف حاصل ہواور پردے اٹھ جا کیں اور کشف تب حاصل ہوگا جب ہمیشہ ذکر کو اختیار کرے۔ اس طریقے سے مرید بہت جلدی اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔

# ﴿ طريقت كاشوق ركمتا مو

مریدگی شان سے بیہ ہات بھی ہے کہ طریقت اور اہل طریقت کے حوالے سے باذوق ہونداس سے تعکاوٹ محسوں کرے اور نہاہیے ول کی روشن کو بجھنے دے۔ میرے آتا حضرت علی بن وفا میلا فرماتے تنے:

مرید کیلیے شرط ہے کہ اس کا باطن ہمیشہ اس کمر کی طرح ہوجس میں آگے جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں: اس پراطباء کا یہ تول محوای دیتا ہے کہ رحم کی شندک حمل نہ ہونے کا سبب ہوتی ہے۔

اس طرح مريد جب تك مقعود تك وينج كيك وجدى محبت طلب كي جلن اور مقعود كي مشقت نه يائ اس وقت تك اس

میں استاذ کے نیف کی حرارت پیدائیں ہوتی جس سے کوئی نتیجہ لکلے۔ بیٹ نڈے ایندمن کی طرح ہے جس میں چنگاری سے صرف وحوال پیدا ہوتا ہے جس طرح دعوے اور تکبر جواس تنس کو حاصل ہوتے ہیں جوصوفیا مرام کے درمیان حق جلن شوق اور طلب وجد کے بغیر داخل ہوتا ہے کیونکہ بیرتر کاغذی طرح ہے جس پرتحریر ہاتی جیس رہتی یا ترکنزی کی طرح ہے جو جلتی جیس اور نہ ہی اس میں چنگاری ہوتی ہے۔

# ورم يدكوور بنائے

## حضرت على بن وفا مُعلَيْدُ فرمات تع:

تہارے ہم عمرلوگوں میں سے جن کواللہ تعالی نے تہارے مقابلے میں منتف کیا اور ان کوالل طریقت سے بتایا مہیں نہیں بنایا،اورامراءاوراکابران کےسامنے جھکتے ہیں تہارےسامنے ہیں ان سے حد کرنے سے اجتناب کرواوریہ بات کہنے سے مجی بچوکہ میں نے مجی تربیت حاصل کی اور اس مخص نے بھی اور ہم ایک دوسرے کوجانتے ہیں۔ اس تم کی حالت سے بہت سے متکبر

بلكتم پرواجب ہے كتم ان كى شاكردى اختيار كرواوران سے بركت حاصل كروجس طرح دوسر كوك ان سے بركت عامل کرتے ہیں۔ای طرح تمہیں ان کے شرعی طریقہ پر چلنے میں مدد حاصل ہوگی جوشف اس آدمی سے حسد کرتا ہے جسے اللہ تعالی نے اس پر بلندی عطاکی ہے تو بعض اوقات اللہ تعالی اس کی لبی صورت کوئے کردیتا ہے جس طرح البیس کی ملکی صورت (فرشتوں والی حالت) کوشیطانی صورت میں بدل دیاجب اس نے حضرت آدم مائیا سے حسد کیا اور ان پر تکبر کیا اور کہا کہ میں ان سے بہتر ہول۔

اس (واقعہ) میں اس مخص کو سخت ڈرانا ہے جوایے ہم عمرلو کوں میں سے ان لو کوں سے حمد کرتا ہے جن کواللہ تعالیٰ نے اس پربلندی عطاکی ہے وہ اس پر تکبر کرتا ہے نہ اس کے سامنے جھکتا ہے اور نہ بی اس کی افتد او کرتا ہے۔

اس بات پرمشائخ متنق ہیں کہ بی کر پرلازم ہے جب وہ اپنے مرید کود کھے کہ اسے اس پرفوقیت اور بلندی حاصل ہوگئ ہے تووواس كاشاكردبن جائے اوراس كے علم كا يابند موجائے جس طرح يبلے كزر چكاہے كيونكہ سيا آدمى لوكوں يرسروارى كااراد ونہيس كرتا بلكهاس كامقصودالله التلطاق بارگاه كا قرب موتاہے.

اس جب ووالي عض كود يكم جس باركاه خداوندى كا قرب اس كمقابل مين زياده حاصل مي واجب مك اس کی شاکردی افتیار کرے جس طرح میرے آتا حضرت بوسف مجمی اوران کے علاوہ حضرات ( المتلام) کیلئے یہ بات یا فی گئی۔ انہوں نے ایک جماعت کی تربیت کی لیکن ووان برفوقیت لے محے تو انہوں نے رجوع کیا اور ان سے تربیت حاصل اللہ تعالی ان س سب سے رامنی ہو۔

## كب انسان كب شيطان؟

حعرت سيدى فيخ ابوالسعودين الى العشائر مُولد فرمات في

جس من میں سیادت (قیادت) فلاہر ہوتی ہے اللہ تعالی اس کی اتباع کرنے والے پیدا کردیتا ہے جواس سے راہنمائی ماصل کرتے ہیں کیونکہ اس کے پاس اس کی اتباع کرنے والوں کیلئے بھلائی اور تد ہیر ہوتی ہے۔

آپ یہ بھی فرماتے سے کہا ہے مرید! جب تک تو انجی صفات والا ہوگا تو تو انسان ہے اورا پی اصل انسانیت پر ہاتی ہے نہ تو جیری انسانیت منسوخ ہوگی اور نہ اسے مٹایا جائے گا۔ اورا کر تیری انجی خصلتیں بری خصلتوں میں بدل جا کیں (اللہ تعالیٰ کی پناہ) تو تھے سے تیری انسانی صفت شیطانی صورت میں بدل گئی اور تو ملعون شیطان بن گیا۔ اورا کر لے جلے اخلاق ہوں تو تو خالص انسان بیں ہوگا اور نہ بی خالص شیطان ہوگا اس سلطے میں لوگوں کے متلف مراتب ہیں اور تھم زیادہ عالب صفات پر لگتا ہے۔

ہم و نیوی امور میں عدم مشخولیت

مرید کی شان سے بیہ بات ہے کہ وہ کا گنات کے کسی کام میں اپنے نفس کومشغول ندر کھے کیونکہ یہ بات رحمٰن سے تجاب کا ذریعہ ہے اور جوفض اس طرح کرتا ہے وہ ذلیل ورسوا ہوتا ہے جس طرح وہ فض معزز ہوتا ہے جواپنے دل کورمن کے ساتھ مشغول رکھتا ہے ایسے فض کے سامنے لوگ جھکتے ہیں۔

تم الله تعالى كاس قول برخوركرو (يقرآن مجيدكى آيت نيس به عالبا الحمى بهلى كتاب سے ب):

(يا عَبْدِي عَلَقْتُ حُلِّ شَيْءٍ مِنْ أَجْلِكَ وَحَلَقْتُ مِنْ أَجَلِى فَلَا تَشْتَعِلْ بِمَا عَلَقَ لَكَ عَمَّا عَلَقَتُك له)

ال عَبْدِي عَلَقْتُ حُلِّ شَيْءٍ مِنْ أَجْلِكَ وَحَلَقْتُ مِنْ أَجَلِى فَلَا تَشْتَعِلْ بِمَا عَلَقَ لَكَ عَمَّا عَلَقَتُك له)

ال ميرك بندك مِن أَن مِن مَنْ فَلَ مَنْ مِن مَنْ الله عَنْ مِن الله عَنْ مِن الله عَنْ مَنْ فَلْ الله عَنْ مُنْ فَلْ الله عَنْ مَنْ فَلْ الله عَنْ مَنْ فَلْ الله عَنْ مُنْ فَالْ الله عَنْ مَنْ فَالْ الله عَنْ مُنْ فَالْ الله عَنْ الله عَنْ مَنْ فَالْ الله عَنْ مُنْ فَالْ الله عَنْ مُنْ فَالْ الله عَنْ مُنْ فَالْ الله عَنْ مُنْ فَالله عَنْ مُنْ فَالْ مِنْ مُنْ فَالْ الله عَنْ مُنْ فَالْ الله عَنْ مُنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى الله ع

اے ہمائی!ال مخص کود یکموجو کی عورت سے عشق کرتا ہے تو اس سے نکاح کر لیتا ہے یا کی سواری سے مانوس ہوتا ہوتا ہے تو اس پرسوار ہوتا ہے وہ اس کی خدمت کرتا ہے اور اس کی خدمت میں اپنے آپ کورسوا کرتا ہے تو ول اپنی عقلوں سمیت کس طرح اس سے نفرت کرتے ہیں اگر چہ ظاہر میں اس میں رغبت کرتے ہوئے یا اس سے ڈرتے ہوئے اس کی تعظیم کریں اس عقل وہ کیمو جب وہ اپنے دل کو اپنے رب کے ساتھ مشغول رکھتا ہے اور اس کی رضا میں اپنے نفس کو ذلت میں ڈالٹا ہے تو عقلوں اور دلوں میں کس طرح اس کی عظمت اجا کر ہوتی ہے آگر چہوہ ہنی نداتی اور تکبر کے طور پر اس سے دور رہیں۔

اورميرے تاحضرت على بن وفا مُعَلَّدُ فرماتے سے:

اے مرید! اپنے آپ کوان دنیا داروں کی معبت کی طرف میلان سے بچاؤجو تیرے بیٹے کے راستے سے منہ بھیرتے ہیں بیا ہے تک جو میر دنیا داروں کی معبت سے جمال اختیار کرتا ہے کویا وہ اعلان کرتا ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو اپنے رب کی تو ہین کرتے ہیں اور جو خص اللہ تعالیٰ کی تو ہین کرے اس کی عزت کرنے والا کوئی نیس قرآن مجید میں ہے۔

وفاعر من عن من تولی ہ عن دیسے کا وکٹر ہر دوالا العمادة الدندائ التعمادة الدندائ التعمادة الدندائ التعمادة الدندائ التعمادة التعمادی المسلم ال

بإذك والله اعلم

آب يېمى فرمات تے:

جب تہارادل تہارے رب سے غافل ہوجائے تو وہ تیرے رب کادشن ہاں سے منہ پھیر لے اوراس سے بیزار ہوکر اپٹے رب کی طرف متوجہ ہوجا اوراپنے دل اورجسم کے ساتھ اپنے خالتی کی طرف توجہ کر ۔ تو بہت آ ہ کرنے والا ، برد بارہوجائے گائیں میں نے تہیں جو پھے کہا ہے اس میں خور کرو: (فَانَ صَدِیقَ الْعَدْوِ عَدْق) بِ ذک رشمن کا دوست بھی دشمن ہی ہوتا ہے۔

اعال اورعبادت پراجرت طلب نہرے

مریدی شان سے بیات بھی ہے کہ وہ اپنی ہمت کو اپنے اعمال اوز عبادات پراجرت طلب کرنے سے بلندر کھے۔ میرے آقائے تعمت حضرت علی بن وفا وکھا فی فرماتے تھے:

جوفس این عمل پراجرطلب کرتا ہے وہ مورت ہے آگر چاس کی ڈاڑھی ہو کیونکہ مرد بارگاہ قدس کے احسانات کیلئے ہیں اورخوا تین ظاہری زینت کیلئے ہیں چو مورت اپنی ہمت (اورارادہ) کوسنن قدسیہ سے متعلق کرے وہ مرد ہے اور جومردا پنی ہمت کوسی (ظاہری) زینت سے متعلق کرے وہ مورت ہے (سنن قدسیہ سے مرادا حسانات خداوندی ہے)۔

آپ يې مى فرمات تى

اے مرید جب تک تم اضداد (مخالف چیزیں) کے ساتھ ہو گے تو مغلوب رہو کے جب تو ان سے چھٹکارا پالے تو اس غلبہ سے جہیں راحت حاصل ہوگی آپ ریجی فرماتے تھے:

اے مرید! ثابت قدم رہواس سے تم پروان چر مو کے اس درخت کی شاخیں نہیں اکتیں جے عمر برایک جکہ سے اکھاڑ کر دومری جکہ گاڑ منے کاعمل جاری رہے۔

ادرآپ فرماتے تے:

اے مرید! این نفس کواس کی محشیا صفات سے خالی کرنے کے ساتھ ہلاک کرواللہ تعالی اسے پاک نفس سے بدل دے گا۔ پھراس طرح اگر تم اس پاک نفس کو مراہ کن دعووں سے خالی کرنے کے ساتھ زینت دو کے توبیہ بہترین پاکیزگی اور رحمت کے نیادہ قریب ہوگا۔

<sup>🛈</sup> موره عجم آیت نمبر 29۔

# الأماكثون برصبركرنا

مرید کے آداب میں سے بیہ بات بھی ہے کہ طریقت میں وہ جن آز مائٹوں سے گزرے ان پرمبر کرے کیونکہ ہرئے آدمی کو آز مائٹ سے گزرتا ہوتا ہے وہ چاہے یا نہ چاہے۔اس لئے کہ اللہ تعالی اسے اس وقت منتخب نہیں کرتا جب وہ اس کے علاوہ کی کی طرف میلان رکھتا ہو۔ جب مخلوق اس پر اعتراض کرے اور اس کو جموٹا قرار دے اس پر بہتان با ندھے تو لازمی طور پرنس ان سے نفرت کرتا ہے اور جن تعالی کی محبت کیلئے خالص ہو جاتا ہے۔

ميرية قائد معرت على بن وفا والمدنومات تها:

جب سے مرید پر بہتان با ندھا جائے حالانکہ شک سے اس کی براُت ظاہر ہوتو اس وقت وہ کے ہووکم الہوٹی نفسی کی دوست ہوں میں اسے اپنونس کیلئے خالص کر میں اپنونس کیلئے خالص کر میں اپنونس کیلئے خالص کر میں اپنونس کیلئے خالص کے اور اور جب جموٹا مرید بہتان کے وقت کے میں اس سے پاک ہوں اور وہ اپنونس کو پاک قرار دے تو اس سے کہا جا تا ہوت باوشاہ کے قرب کی صلاحیت نہیں رکھتا تو جانور کی خدمت اور مختلف پیٹوں کے مل کی طرف چلا جا۔

### آپ يېمى فرماتے تھے:

(افا قبل المرید النصیخة امن مِن الفضیخة) جب مرید نصیحت تبول کرتا ہے تو وہ شرمندگی سے نی جاتا ہے۔ وہ حرید فرمائے تنے: اے مرید! اپنے آپ کوان لوگوں کے جاب کے ساتھ ملانے سے بازر ہوجواللہ تعالیٰ کے ذکر سے عافل ہیں وہ جھے بھی اپنے رب سے جاب (بردے) میں کردیں گے۔

آپ فرماتے تے: (مُشَاهَ لَهُ الْفَافِلِينَ عَنْ فِحْرِ اللهِ تَعَالَى عَنْوَبِهِ) الله تعالى كذكرے عافل لوكول كامشامره ايك البہ۔

اس کے ساتھ اللہ تعالی مرید کوعذاب دیتا ہے اور جو دلول کے طبیب ہدایت یا فتہ ائمہ ہیں ان کیلئے یہ (مشاہرہ) عذاب نہیں ہے کیونکہ ان کے دلول کو دوسری زندگی حاصل چکی ہے۔

جنت میں بغیر بالوں کے داخل ہونے کی وجہ؟

على بن وفا مَدَالله فرمات تها:

اے مرید! اپنے دل کوفانی لذتوں میں مشنول رکھنے ہے بچاؤیدل میں اگنے والے بال کی طرح ہے جب کی دل میں ایک بال مجی ایک اللہ تعالی سے اللہ تعالی نے بالوں کی جگدانسانی جلد کے ظاہر کو بنایا اس کے باطن کوئیں۔
یہاں سے جہیں ہے بات مجھ آ جائے گی اگرتم سجھنا چاہتے ہو کہ مومن کے جنت میں بالوں سے پاک جسم ، سرمہ لگائے ہوئے ، ایک خفس کے دل پر باہم مددگاروا خل ہونے کی حکمت کیا ہے۔ یعنی اگر (جنت میں) ان کے جسموں پر بال اگ جائیں تو وہ مرجائیں کی ویک ہوئے اس کے جسموں پر بال اگ جائیں تو وہ مرجائیں کی ویک ہو وہ سب جسمانی اور روحانی طور پر دل ہی ہوں گے ان کیلئے اپنے رب سے جاب نہیں ہوگا۔ اس بات کو مجمور

آپ فرماتے تھے:

ا بریداس دنیا بیل تعمی کوریاضت (مشقت) بیل دالنے کے دریعے باہدہ کرد بے دلک یہ بل صراط پرتمہاری سواری بوگا۔ اگرتم اس جگہ اس کومشقت بیل نیس دالو کے قتم ہیں بل صراط پراس بات کا سامنا کرنا پڑے کا جس کا سامنا وہ فض کرتا ہے جو اکمر مزاج کھوڑے پرسوار ہوتا ہے جس کووہ مارتا ہے تو وہ خوف زدہ ہو کر تھے بیچے رکھتا ہے اور تھے دائیں بائیں جمکا تا ہے تو تمہاری کیا صالت ہوگی جب تم بل صراط پراس تم کی سواری پرسوار ہو گے اوروہ بل صراط بال سے زیادہ باریک اور تو اور قربات ہیں بھرتے اور فربات :

(لَدُ اَجِدُ إِلَى الْآنَ مُرِيدًا صَادِقًا عَلَى مُحْدِ الْمُطَابِقَةِ وَلَوْ وَجَدَّتُهُ لَحُنْتُ آنَا هُو)
"آه آه آه آه"ال وقت تك مجملوكي ايمامريزيس ملاجو (طريقت سے) مطابقت كے هم مل سچا مواكر ميں نے ايمامريد يايا تو وه ميں بى مول گا۔

الم فامروباطن كوياك كرف والامو

مرید کی شان سے بیہ ہات بھی ہے کہ وہ بلند ہمت ہواور جلدی جلدی طبارت کے حصول میں ہلکا پھلکا ہواور شرعی طور پر جن طبار توں کا تھم ہےان پراضا فہ نہ کرے کیونکہ یہ شیطان کے دسوسوں سے ہے۔

سيدى معزت على بن وفا ميند فرمات ته:

اے ہے مرید! پنے کیڑوں کی صفائی میں مشغولیت سے بچے رہواس طرح تودل کی طہارت کو بحول جائے گاجس طرح وہوں میں پڑنے والا گروہ کرتا ہے بیٹل تھے دل کی طہارت میں گہری نظر سے پھیردے گا اور بول تہارا وقت ضائع ہوجائے گا اور تھے (اللہ تعالیٰ کی) ناراضکی حاصل ہوگی تھے پر تھی قی طہارت (قلبی طہارت) لازم ہاوروہ اس طرح ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پناہ حاصل کراس کی بارگاہ میں آہ وزاری کروہ اپنی پاک رحمتوں کے ذریعے تھے پاک کروے گا اپنے مبارک سلاموں کی ذریعے تھے پاک کروے گا اپنے مبارک سلاموں کی ذریعے تیے حول کو پاک کروے گا تھے موت کیلئے طیب وطاہر بنادے گا اور تہارے لئے موت اچی ہوجائے گی اوروہ اس میں تہارے دل اور دوح کو آرام پہنچائے گا اپنی معرفت اور مشاہرہ کے ذریعے تھے زندگی عطا کرے گا اور سنو! تم نے شخصاف پانی کا وسی سمندریا لیا پس اس کے ذریعے یا کیزگی حاصل کروادر اللہ تعالیٰ کے ختنب بندوں پرسلام ہو۔

وسوسول كأعلاج

ميراة قائدت معرت الوالحن شاذلي مطلفرمات تها:

اے مرید! جب تو دسوسوں اور خیالات کی کثر ت کا شکار ہوجائے توایخ دل کواپنے شخ کی طرف متوجہ کردے اگر پھر بھی زائل نہ ہوتو اینے درب کی طرف متوجہ ہوکر کہو:

(سَبْحَانَ الْمَلِكِ الْعَدُوسِ أَنْ يَشَاءُ يُذُهِبُ عُرُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ وَمَا كَالِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيدٍ)

میں پاک بادشاہ کی پاکیز کی بیان کرتا ہوں اگروہ جا ہے قومہیں لے جائے اور نی مخلوق لے آئے اور بیکام اللہ تعالی کیلئے

اور (بیکلام پڑھتے ہوئے) این وسوسوں کو خطاب کرے۔

جب تمہاری زبان پر ذکر ملل موجائے اور تمہاری مفتکو میں لغوبا تنی زیادہ موجا ئیں توجان لوکہ بہتمہارے بہت بدے بوجموں سے ہے یااس کئے کہتمہارے دل میں نفاق ہے۔ پس تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کراوراس کے دامن رحمت کومغبوطی ہے پکڑ لے وہ تیرے لئے کافی ہوگا اور تیری حالت کودرست کردےگا۔

آب يې فرمات تنے:

جب مريدا پينفس كى طرف دارى كرے اوراس كى طرف سے جواب دے تو جان لوكم الله تعالى نے اس كوائى بارگاه کے مقربین میں سے بتانے کا اراد وہیں کیا۔

اورآب فرماتے تھے:

جبتم مريدكود يكموكه والكبيرتح يمهي كوتاى كرتابة جان لوكهاس سطريقت مس يجوبمي حاصل نهوكا آپ ريفرات تے:

اسمريد!ايك وقت كى عبادت كودوس عوقت تك مؤخرنه كرو بعض اوقات اس عبادت كفوت بون ياكس اورعبادت كفوت مونى كا وجد سے ياس كى مثل كے فوت مونى بنياد پر سخے سزا ملے كى كيونكهاس وقت كى نعمت كى ناشكرى كى كئى اس لئے كه مروقت كيلي ال بات كاحمد بكربنده ال مي الله تعالى كي طرف متوجه وكيونكه وال كارب بـ

اورآب فرماتے تھے:

جوفس دونوں جہانوں کی عزت جا ہتا ہے وہ دودن ہمارے ندہب میں دافل ہوجائے کی مخص نے آپ سے بوجہا یہ مس طرح ہوگا؟ آپ نے فرمایا پہلے دن اینے ول سے قابل فرمت (جموٹے) معبودوں کو نکال دے اور دوسرے دن ونیا سے اسيخ بدن كوآ رام دے چرجس طرح جاہے ہوجائے كيونكه الله تعالى اس كومددك بغير بيس چيوزے كا وه اس كى مدوفر مائے كا اگرچه اس کا کونی مرشد ندمو ـ

آب بيمى فرماتے تے:

مريدكيليع وت كاحسول اس قدر موتاب جس قدره وايي خوابش كوچمور تاب يس جوهض ايي خوابشات ك نصف كو ترك كرتا باس نعف عزت عاصل موتى باس طرح تيسر، چوشے، يانج ين اور چينے مصے كاسم باور جوفض كالل عزت جا ہتاہےوہ اپنی تمام خواہشات کوچھوڑ دے۔

تواعد صونياء

آب يېمى فرمات تھ:

سے مرید کے آواب میں سے بیر ہات بھی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے بلاوجہ پاؤل نہ پھیلائے البتہ تعکاوٹ کی وجہ سے
آرام کی خاطر پھیلاسکتا ہے اس صورت میں اس کا مواخذہ وہیں ہوگا۔ان شاء الله تعالیٰ

ا اجازت سے نکاح یا طلاق دے

مرید کی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ اگر وہ طریقت میں داخل ہوتے وقت شادی شدہ تھا تو اپنے مرشد کی اجازت کے بغیر طلاق نہ دے اور اگر غیر شادی شدہ تھا تو مرشد کی اجازت کے بغیر شادی نہ کرے۔

اور بیاس لئے کے موفیاء کاطریقہ رحمہانیت نہیں ہے اور نہ بی اس طریقت میں اُن چینے جو (کی روٹی) کھانا ہے بلکہ موفیاء کرام کاطریقہ مرید کا اپنے وقت کولہوولعب اور خفلت میں ضائع کرنے سے بچانا اور عبادات میں ستی نہ کرتا ہے۔ بی شک اس قوم کاطریقہ جہاد (مجاہدہ) ہے جس میں کوئی سے نہیں ہے۔

سيدى على الخواص مينية فرمات بين:

صوفیا و کرام ابتدا و میں مرید کو بیے کہ دوائی ہوی کوطلاق دے یا اپنے پیٹے یا وظیفہ کوچھوڑے کیونکہ (اس وقت) دو دل کونرم کرنے کے مقام میں ہوتا ہے اس لئے وہ اسے اس بات کا تھم نہیں دیتے جو عام طور پرنفس کومشکل معلوم ہوتی ہے۔اوروہ ان دنیو فی تعلقات کوتھوڑ اتھوڑ اگر کے چھوڑ تا ہے تی کہ اس کا تجاب اٹھ جاتا ہے اوروہ کھلے دل کے ساتھ امور دنیا سے لکل آتا ہے کیونکہ وہ اس میں اپنے نفس کا حصہ اور بہتری یا تا ہے۔

اجرت کے بغیر مل کرے

ميراة قاحفرت الوالحن شاذلي مُعَلَيْفرمات شع:

مریدی شان بہے کہ وہ صدق اور اخلاص کے ساتھ اور عبادت پر اللہ تعالی ہے وض نظلب کرتے ہوئے کثرت سے عمل کرنے کیونکہ جو اجرت کا بندہ ہے اس کا کوئی مقام نہیں اور اجرت دینے والا اپنی عدم موجودگی میں اسے اپنے حرم میں واخل ہونے نہیں دیتا۔

اورآپ فرماتے تھے:

الله تعالی ان لوگوں کو کرا مات عطائیں کرتا جوطلب کریں یا جن کے دل میں خیال بھی پیدا ہوا درا گریدلوگ (صوفیا کرام)
اپنی پیچان کرانا پیند کریں تو ان کی پیچان نہیں ہوتی اور آپ یہ بھی فرماتے تھے: جب مرید کمال کے درجات پر پہنچنے سے پہلے مخلوق سے مراعات حاصل کرنے کے ساتھ رک جاتا ہے تو اللہ تعالی کی رعایت کی نگاہ سے کرجاتا ہے۔ اور جب صرف لوگوں کی طرف سے تریف کا خواہشمند ہوا دراس سے لذت حاصل کرے تو وہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہوجاتا ہے۔
اور آپ فرماتے تھے:

جب مریدایک گھڑی بھی اللہ تعالی کے ذکر سے عافل ہوجائے توشیطان اس کی محبت اختیار کرتا ہے اوروہ اس کا مائتی ہوتا ہے کونکہ جولوگ اللہ تغافی طرف متوجہ ہوتے ہیں شیطان ان کے گھات ہیں ہوتا ہے اور اس کے دل کے مقابل کھڑا ہوجاتا ہے۔ اور جب دیکتا ہے کہ وہ ففلت کا شکار ہوگیا ہے تو وہ اس کے دل میں داخل ہوجاتا ہے اور جب دیکتا ہے کہ اس کے دل میں داخل ہوجاتا ہے اور جب شیطان مرید ذکر داخل ہوا ہے تو شیطان کل جاتا ہے اور جب شیطان مرید کے دل کومیلا اور تا پاک کر دیتا ہے جب کہ وہ دن میں ایک بارواغل ہوتا ہے تو اس دل کا کیا حال ہوگا جس میں شیطان انڈے دیتا ہے اور چوزے نکال ہے یا وہ ایسا مرید ہے کہ دن مجر شیطان اس میں داخل ہوتا اور نکال رہتا ہے چہ جائیکہ اور اس میں ٹھکا نہ ہنا لے۔ ہے اور چوزے نکال ہے یا وہ ایسا مرید ہے کہ دن مجر شیطان اس میں داخل ہوتا اور نکال رہتا ہے چہ جائیکہ اور اس میں ٹھکا نہ ہنا لے۔ ہے اور چوزے نکال مت اختیا رکر ٹا

مریدگی شان سے بیمی ہے کہ طریقت میں داخل ہوتے وقت جو حالات اس کیلئے غیر معروف ہوتے ہیں ان سے اس کا دلیر بیثان نہ ہوا کثر ایسا ہوتا ہے کہ جب مرید طریقت کو اختیار کرتا ہے تو دنیا اس سے پھر جاتی ہے اور بعض اوقات وہ کہتا ہے جا ہے کہ جب مرید طریقت کو اختیار کرتا ہے تو دنیا اس سے پھر جاتی ہے اور اس کے بعد اسے فلاح دل میں بی کیے کہ جھے فقراء کے راستے کی اتباع کی ضرورت نہیں تو اس طرح اس کا وعدہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بعد اسے فلاح حاصل نہیں ہوتی۔

حضرت فيخ الوالحن شاذلي مطينفر ماتے تھے:

اےمرید! جب اللہ تعالی سخے بھی میں جتلا کرے اور تھے پر رزق کے دروازے بند کرے اور تھے پراپنے بندوں کے دلوں کو سخت کردے تو جان لوکھ بہیں اپنا دوست بنانا جا ہتا ہے کہ ٹابت قدم رہواور تک دل نہ ہوجاؤ۔

آپ يې فرماتے تھے:

(بَصِيرة الْمريدِ كَالْبَصَرِ أَدْنَى شَيْءٍ يَقَعُ فِيهَا يَعْطَلُ النظر) مريدكي بعيرت آكوكي طرح بهاس من جهوفي سي چيز بحي داخل موتووه اس كوبياركرك چهوژدي ب-آب فرمات تے تے:

جومریدا پی بھیرت کے کھلنے کا دعویٰ کرے اور اس کے ہاں ان چیزوں کے بارے میں معمولی کا ایج بھی ہوجو چیزیں لوگوں کے پاس ہیں تو وہ فض جموٹا ہے کیونکہ اللہ تعالی جس فض کی لگاہ بھیرت کو کھول دیتا ہے اس کیلئے درست نہیں کہ اس کے دل کا مطلق کے باس میں تو وہ فض جموٹا ہے کیونکہ اللہ تعالی جس تھے کہ کا مساتھ کی چیز کے مالک نہیں ہوتے۔ مطلق کے ساتھ کی چیز کے مالک نہیں ہوتے۔

آپارهائے تھے:

مرید بھی بھی تی نہیں کرسکا جب تک اس کے لئے اللہ تعالی کی مجت سے نہواور اللہ تعالی اس سے مجت نہیں کرتا جب تک وہ دنیا اور دنیا واروں سے نفرت نہ کرے اور دونوں جہانوں کی نعتوں سے اور ہراس چیز سے بے رغبت نہ ہوجائے جواس کواس کے دب کے مشاہرہ سے دورر کھتی ہے۔

پسمعلوم ہوا کہ ہروہ مرید جودنیا سے محبت کرتا ہے توجس قدروہ دنیا سے مبت کرتا ہے زیادہ ہویا کم اس قدراللد تعالی اسے تا پند کرتا ہے۔اور جو من آخرت کی نعتوں کو پند کرتا ہے اور اللہ تعالی کے ہاں حاضری اس کامقصود بیں ہوتا بلک اس کا دل صرف ان نعتوں کے ساتھ الکار ہتا ہے وہ اللہ تعالی سے جاب میں رہتا ہے کیونکہ آخرت کی انتہا تو صرف یہی ہے کہ اس میں کھانا، بینا کاح اورلباس وفیرہ ہیں تو در حقیقت بہ جانور کے جارے کی طرح ہیں تو بندے کو جا ہے کہ اپنے نفس کو جانور خیال کرے وہ اسينما لك كويا تا باوروه است يس بحوالا تويه بات است حاصل باور حاصل چيزى طلب ونت كوضا كع كرتا ب-اس كا كام توي ہے کہ دنیا اور آخرت میں اپنے رب کی مجلس طلب کرے عارفین کے لئے دونوں جہانوں میں مطلوب تعت میں ہے۔

اگرصوفیاء کرام کوعبادات میں اللہ تعالی کامشاہرہ نہ ہوتا تو وہ عبادات کو پیندنہ کرتے اور اگر آئییں جنت میں اس کامشاہرہ نه بوتو وه اسے بھی پیند تبیں کریں مے ۔ تو وہ جنت ان کواس لئے مجبوب ہوتی ہے کہ اس میں مشاہرہ ہوتا ہے کی اور وجہ سے بیس۔

مريدكب سيا موتاب؟

حعرت في ابوالحن شاذلي مُعلقه فرمات منه:

جوبنده دونوں جہانوں کی سی چیز کی طرف میلان رکھتا ہے اس کیلئے دنیا اور آخرت میں بارگاہ خداوندی کی مجلس درست نیں کیونکہ اللہ تعالی کے ہاں اس کی مجلس درست ہوتی ہے جواللہ تعالی کا بندہ ہے جبکہ اس کا غیر کا نتات میں سے سی چیز سے محبت کر کاس کی مجلس اختیار کرتاہوواس سے ترقی نہیں کرتا۔

جب ہم دنیا کی نعتوں کامطلق ذکر کرتے ہیں (کسی چیز کا نام ہیں لیتے) تواس سےمراد مال کھانا کلام اور نیند ہے۔ (فَالْمَالُ يَطْفِي) مال مرض بناتا ہے، (والطَّعَامُ يُقْسِي) كمانا دل كو خت كرتا ہے، (والْكَلامُ يَلْفِي) كلام لهوولعب من مشغول كرتا ہاور (والمعامر بنسی) نیندنسیان پیرا کرتی ہے۔

اے مرید! اینے لئے دنیا میں سے اس چیز کو باقی رکھو جو جہیں لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرنے اور صدقات کھانے سے بچائے دنیا کو بالکل چھوڑنے کے ذریعے مدسے نہ پرمعوورنہ کی وقت اس کا سایہ ہیں ڈھانپ لے گا اور تمہارے احداواس كے سائے وہ جائيں مے كيونكه وہتم برغالب آجائے كى پستم اس سے مضا كفدكى طرف لوث جاؤ مے جب كرتم اپنى مت یا عمر یا ارادے یا حرکت کے ساتھ اس سے لکل کے تھے۔

## آپ مريدارشادفرمات ته:

ددكام ايسے بيل كہجب بندوان بر مل كر ي تو ووعنقريب امام بن جائے كا اورلوك اس كى افتراءكري كے اوروه (الْإِعْرَافُ عَنِ النَّنْيَا وَإِحْتِمَالُ الْكَرْبِي مِنَ الْإِعْوَانِ الْإِيْفَارِ)

تواعدِ صونياء

ونیاسے منہ پھیرنا اوراین (مسلمان) ہمائیوں کی طرف سے تکلیف برداشت کرنے کے ساتھ ایٹارکرتا ہے۔ آپ یہ بھی فرماتے تنے:

آپ فرماتے تھے:

مریداس وقت تک سچانہیں ہوسکتا جب تک تمام گنا ہوں کو بالنفصیل نہ چھوڑے نیز دنیا کی طرف صورت یا مثال کی شکل میں میلان کو بھی مچھوڑ دے۔

آپ فرماتے تھے:

مرید کیلئے سب سے زیادہ نقصان دہ بات یہ ہے کہ وہ اچھے کام اس لئے زیادہ کرے کہ اس پراس کی تعریف کی جائے۔ پس زیادہ عبادت کی وجہ سے اسے صرف اللہ تعالی سے دوری اور ناراضکی میں اضافہ ہوگا۔ یہ بات اکثر مریدین کومعلوم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ؟

ای وجہ سے (الل طریقت نے) اپنے مریدوں کی اصلاح کیلئے یہ بات لازم فرمائی ہے کہ جس قدرمکن ہووہ اپنے اعمال کو پوشیدہ رکھیں حتیٰ کہ وہ اس سلسلے میں مضبوط اور توی ہوجا کیں۔

آپ فرماتے تھے:

بعض اوقات مریدایک کام کرتا ہے جس پراس کی تعریف کی جاتی ہے کین اس کا ارادہ نہیں ہوتا اس کا خیال ہوتا ہے کہ وہ اس میں تلف ہے کین اس کا ارادہ نہیں ہوتا اس کوئی چیز عطیہ دیے اس میں تلف ہے کین حال ہے کہ وہ دوسری وجہ سے دیا کار ہوتا ہے وہ اس طرح کہ مثال کے طور پرلوگ اسے کوئی چیز عطیہ دیے ہیں کین وہ اپنے دامن بچانے کی خاطر اسے واپس کر دیتا ہے۔ اس پرلوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور وہ ان کی تعریف کو نور سے منتا ہے تو یوں اس کا عمل ریا کاری کی طرف اوٹ جاتا ہے۔ اگر چہ ابتداء میں اس کا ارادہ نہیں ہوتا۔

آپ فرماتے تھے:

جوفض دعویٰ کرے کہ وہ عبادات پرتعریف کی جا ہت سے خالی ہے تو وہ اپنانس کا اس طرح امتحان لے کہ اگر لوگ اس کی ندمت کریں تو اگر ندمت پراس کے چہرے کارنگ بدل جائے تو وہ تعریف کیلئے بدلا ہے۔

اعتراض کرنے ہے بچ

فيخ ابوالحن شازلي مينك فرمات سے:

سے مرید کیلے سب سے زیادہ نقصان دہ بات ہے کہ وہ لوگوں (صوفیاء کرام) کے احوال پراعتراض کرے اورجس معنی کو اللہ تعالی اس (محناه) میں جتلا کرتا ہے وہ اپنی موت سے پہلے تین موتی مرتا ہے: (مَوْتُ الْمَالِي ) میں جتلا کرتا ہے وہ اپنی موت سے پہلے تین موتی مرتا ہے: (مَوْتُ الْمَالِي ) میں جتلا کرتا ہے وہ اپنی موت سے پہلے تین موتی مرتا ہے: (مَوْتُ الْمَالِي ) میں جتلا کرتا ہے وہ اپنی موت سے پہلے تین موتی مرتا ہے: (مَوْتُ الْمَالِي ) میں جتلا کرتا ہے وہ اپنی موت سے پہلے تین موتی مرتا ہے:

بِالْحَاجَةِ إِلَى النَّاسِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُ مَنْ تَرْحَمَهُ مِنْهُمْ)

بِ الله برری می سیسی می سیسی می سیسی اور (3) لوگوں سے جاب (دوری) کی موت مجروہ کسی ایسے فض کوہیں یا تاجو اس پرترس کھائے۔

آپ يې مى فرمات تنے:

جب سیامرید (اسلام کے)مطابق عمل کرتا ہے اور منافقت سے بیں بچنا تو وہ جموٹا ہے جوشر بیت کے خلاف عمل کرتا ہے اس کی حالت کیا ہوگی۔

میرے آقاحعرت ابوالعباس مری میندفر ماتے تھے: مرید کی دنیا سے مجت کی ایک علامت بیہ کہ وہ دنیا داروں کی فرمت سے کہ وہ دنیا داروں کی فرمت سے کہ وہ دنیا داروں کی فرمت سے متاثر ندہوتا۔ فرمت سے ڈرتا ہے اوراگروہ دنیا سے زاہر ہوتا (دنیا میں رغبت ندر کھتا) تو وہ دنیا داروں کی فرمت سے متاثر ندہوتا۔

# ﴿ حرام سے بچنا

مریدی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے کھانے کہاں مختلو سننے دیکھنے ہاتھ یاؤں دل اورشرم کاہ کوحرام اور مشتبہ امور سے بچائے اور ان سب باتوں میں سے سب سے اہم (اور ضروری) بات لقمہ میں تقوی اختیار کرنا ہے کیونکہ بندے کے احضاء سے اجمال حرام اور حلال لقمہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر حلال کھانے والا گناہ کا ارادہ کر ہے تو اس پر قادر نہیں ہوگا اور اگر حرام کھانے والا عبادت اور اطاحت کرنا چاہے تو اس پرقادر نہ ہوگا۔

حفرت ابراميم بن ادهم مطليفرمات ته:

پاک کھانا افتیار کرواوراس کے بعدتم پرکوئی حرج نہیں اگرتم دن کوروزہ ندر کھواوررات کو قیام نہ کرولین فل عبادات نہ کرو مرید کو چاہئے کہ وہ دوسروں کود کھانے اور سنانے کیلئے تقوی افتیار کرنے سے اجتناب کرے کیونکہ اس سے اللہ تعالی کی نارافسکی میں اضافہ بی ہوتا ہے۔

مارية قالوالعباس مرى مينوفر مات تعند

جموئے مرید کا تقوی مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی سے پیدا ہوتا ہے اور سے مرید کا تقوی اس نورسے پیدا ہوتا ہے جواس کے دل میں ہے۔ آپ یہ می فرماتے تھے:

الله کی شم ایس نے مرید کوئیں دیکھا گروہ اپنے ارادے کواس چیز سے دورر کھتا ہے جودوسروں کے پاس ہے۔
فرماتے ہیں: ایک دن میں نے ایک کتاد یکھا اس وقت میں مرید تھا اور میرے پاس روٹی کا ایک گلڑا تھا میں نے اس کے
سامنے رکھا تواس نے اس کی طرف توجہ نہ کی توا جا تک میں نے دیکھا کہ سی کی طرف سے میرے دل میں یہ بات آئی کہاں مختص ہوات آئی کہاں مختص ہوں سے کتازیا دہ زاہد ہے۔
افسوس جس سے کتازیا دہ زاہد ہے۔

## فیبت سے پر میز

حعرت ابوالعباس مرى مكلة فرمات ته:

اے مرید المہیں اپ یہ شخ کے ہم عمر ہزرگوں میں سے کی کے بارے میں کوئی بات کرنے سے پر ہیز کرنا چاہئے کوئکہ اولیاء کی فیبت زہر ہے اگر چہ وہ تہارا مواخذہ نہ کریں اور کسی کی پیٹے بیچے بھی اس کی فیبت کرنے شب بچ جب وہ فیبت اس تک نہیں پہنچی میں گرد کی درائر سے ہواس سے زیادہ اس صورت میں ڈرو کیونکہ اس صورت میں اس کا مددگا را درمافظ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔

المحر شنه خطاؤ ل كو بعول جاؤ

مریدگی شان میں سے میہ بات بھی ہے کہ طریقت میں داخل ہونے سے پہلے جولفزشیں اس سے داقع ہوئی ہیں دہ ان کونہ دیکھے اور نہ دل میں میہ بات سوسے کہ میر ہے جیے لوگوں کیلئے میہ بات بعید ہے کہ اس پر (فیضان کے در دازے) کمل جائیں اور دہ نیک ہوجائے کیونکہ میہ بات انوار کوئتم کرنے والے امور میں سے سب سے بڑی بات ہے اور ابلیس کوزیا دہ مدد پہنچاتی ہے۔
سیدی حضرت ابوالعہاس مری مینی فراتے ہے:

مرید کیلئے مناسب نہیں کہ وہ اپنی سابقہ لغزشوں کودیکھے اور (رحمت خداوندی کے دروازوں کے) کھلنے سے ناامیدر ہے ہے۔ بے تنک بہت سے الل طریقت لغزشوں میں بتلارہے پھرانہوں نے توبہ کی اوراولیا وکرام کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ اور آپ فرماتے تھے:

جوفض ٹوٹے ہوئے دل (لین عابزی) کے ساتھ طریقت ہیں داخل ہوتا ہے اس پر فیضان خداو عری کے دروازے اس مخض کے مقابلے میں جلدی تھائے ہیں جواپنے سینے ہیں گزشتہ عبادتوں کوسجائے رکھتا ہے۔ ای لیے امام قشیری میں گؤشئے نے جب ان صوفیا وکرام کا ذکر کیا جوشر بیت اور طریقت کے جامع شے تو حضرت فضیل بن عیاض اور حضرت ابراہیم بن ادھم میں ہوئے کا ذکر پہلے کیا کے ذکر کیا جوشر بیت اور طریقت کے جامع شفطع رہا۔ (3) پھر جب وہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ تعالی کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ تعالی کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئے و

تو حعرت امام قشری میلان ان کے ذکر سے ابتداء اس کے کی کہاس طرح ان مریدوں کور حمت خداو عری کی امیداور اس سے حصول کی خوشی ہوگی جو پہلے اپنے رب سے دوراور لغزشوں کا شکارر ہے۔

آپ فرماتے تھے:

<sup>﴿</sup> نیبت کے بارے تفصیلی معلومات جانے کے لیے پیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محد الیاس عطار قاوری مدظلہ العالی کی کتاب ' نفیبت کی تباہ کاریال' ضرور مطالعہ فرمائیں۔ (ابو حظلہ محد اجمل عطاری)

کاریال' ضرور مطالعہ فرمائیں۔ (ابو حظلہ محد اجمل عطاری)

تفصیل کے لیے رسالہ قشیر میں مطبوعہ مکتبہ اعلیٰ حضرت لا ہورکا مطالعہ فرمائیں۔ (ابو حظلہ محد اجمل عطاری)

الله تعالى كاحسان كو پيش نظر ركعت مويد ما يدكالليل عمل اس كثير على بهتر به جب اس كے پيش نظر كوكى اور مو-آب فرماتے تنے:

اے مریدا اپنے آپ کولم شریعت اور اس کوان علماء سے حاصل کرنے بیل معروف رکھو جونلم و مل کے جامع ہیں۔اور ان عہادت کر اراور زاہدین کی طرح نہ ہو جاؤجواس دنیا سے اس صورت میں لکلے کہان کے دل اپنے رب کی عبادت ہیں اوب سے جباب میں تھے (بینی اوب سے محروم نتھے)۔

آپ فرماتے تھے:

وہ مرید جومرنے سے پہلے علوم شریعت میں داخل ہیں ہوتا بعض ادقات وہ گناہ کبیرہ پرامرار کے ساتھ فوت ہوتا ہے مثلاً باریک قتم کا تکبر ریا کاری اور منافقت (وغیرہ) اوراسے پند بھی ہیں چلا۔

# محبت خدا مل مونا موجانا

حفرت الوالعباس مكلك فرمات شے:

جس کومرتادیکمواس پراعتراض ندکروکیونکہ جب مجبت بندے میں جاگزین ہوجاتی ہے تووہ موٹا ہوجاتا ہے۔ حضرت شبلی میں بہت موٹے تھے اور جب ان سے اس کے بارے میں پوچھا جاتا تو فرماتے جب مجھے یہ بات یادا تی ہے کہ س میں کس کا بندہ ہوں تو میں موٹا ہوجاتا ہول۔

ایک دفعه ایک مریدایک موٹے فیٹے کے پاس گیا تواسے اس حالت بیں پایا کہ وہ مریدین کو دنیا سے برغبتی کی ترغیب دے دہا تھا اور وہ موٹا ہے بیں بچوکی طرح تھا۔ اس فیٹ کو کشف ہوا تو کہا جھے اللہ تعالی کی عزت کی تم اجھے کھانے نے موٹانیس کیا جھے اللہ تعالی کی مجت نے موٹا کیا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

عبادت اور رفح جاہے

مریدی شان سے یہ بات بھی ہے کہ وہ فتح کو دور نہ سمجے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت خالص اس کی رضا جوئی کیلئے کرے جاس کے دل کی آئی کی شان سے یہ دہ اٹھ جائے یا نہیں کیونکہ عبادت بندگی کی شرائط میں سے ہے۔ جاس کے دل کی آئی کی مطلبہ فرماتے تھے:
حضرت شیخ می الدین ابن عربی محللہ فرماتے تھے:

فع کی علامت ندد کیمنے کی صورت میں مجاہدہ ترک نہ کرو بلکہ مجاہدہ میں دوام اختیار کرو کیونکہ اس کے بعد فع لازی بات ہے اور وہ ضرور ہوگی۔ اعمال اسے طلب کرتے ہیں اور نس اسے حاصل کرتے ہیں لیکن فع کا ایک وقت ہو وہ اس سے آ کے ہیں برجمت کو اپنے برب پرتہمت نہ ہا عمو کیونکہ تمہارے اعمال کا کہل ضرور حاصل ہوگا جب تم مخلص ہوا ہے دب پرتہمت کو اپنے نشس سے کمل طور پر افعالو اور اہل تہمت میں سے ہونے سے ہما کو۔ حضرت ابن عمر فی محل طور پر افعالو اور اہل تہمت میں سے ہونے سے ہما کو۔ حضرت ابن عمر فی محل کے دارائی تھا تو حات کے جاب نمبر

ا جولوگ کھانے پینے میں معروف رہتے ہیں اور موٹے ہوجاتے ہیں وہ الگ ہیں وہ ان میں شامل نہیں جن کا یہاں ذکر ہوا۔ اہزاروی

قواعبِ صوفياء

240 میں بیات ذکری ہے۔

حضرت في واوُدين بإخلا مُعلَيْد جويرات واحسرت محدوفا مُعلَيْد كي في تقدو وفر مات تها:

اے مرید! اس بات سے بچوکہ تم اپنے ذکر اور مبادت سے اجروثو اب کا ارادہ کرویہ تو تہہیں ضرور بعر ور حاصل ہوگا۔ تہارا ارادہ تو بیہ بونا چاہئے کہ تم اللہ تعالیٰ کی مناجات سے لذت حاصل کرواور جوفنص بادشاہ کی ہم نشینی کے ساتھ کا میابی حاصل کنا چاہتا ہے تو جب تک وہ اس کی خدمت میں ہوا سے کھانے پینے کی اشیاء کا ارادہ نہیں کرنا چاہئے۔

اورآپ فرماتے تھے:

مريد كلمطيب "لَا إلله إلا الله" كساته ايك لظ بحل التي دل كساته متوجه وجائة (عَيْر لَهُ مِنْ مِل الدُونَ عِها والدُن مَن مِل الدُن مَن مِل الدُن مَن عِلى الدُن مَن عِم عَلَا الدُن مَن عِم عَلا وت سي بهتر ب جس مِن فلت مو

اورآپفراتے تھے:

جب مریددل (کی آنکھوں) سے دنیا کی طرف خواہش کی نظر سے دیکھے جبکہ اسے دنیا سے نکال دیا کیا تو اسے تجاب کی مزادی جاتی ہے یا جاتا ہے۔ مزادی جاتی ہے یا حساب یا عذاب میں جتلا کیا جاتا ہے۔

اورآپ فرماتے تنے: اگر مریدین کے نفوس اس چیز کی قدر کوجان لیس جس کی طرف ان کوبلایا جاتا ہے تو وہ بلانے والے سے پہلے اس کی طرف چلے جائیں۔

اورآپ فرماتے تھے: ہرنے وقت میں نی مدارتی ہے جے بلند ہمت مریدین حاصل کرتے ہیں۔

مراحل مريد

حعرت في داوربن بإخلا مكاليغرمات ته:

مریدکو پہلے سننا کھر مجھنا کھر جاننا کھر کوائی دینا (کامقام ملتاہے) اور پھراس کومعرفت حاصل ہوتی ہے۔ اور آپ مریدے فرماتے تھے:

اعبين! الرعج والمخ كلي نيت ما وتراء الدركوكي اختلاف باقى نيس رسكا

اورآپ فرماتے تھے:

مريدكا باطنى جو براس وقت طا برموتا ہے جب اس كا امتحان پاياجائے۔

اورآپ فرماتے تھے:

سچمریدی شرط بیدے کدوہ بھی بھی اپناقدم کی خواہش لکل جائے گی۔

اورآپ فرماتے تھے:

قواعب صوفياء

سے مرید کی سیر باطنی ہوتی ہے اس کا ظاہرات اع کرتا ہے۔ اور عابد کی سیرظاہر کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کا باطن اس کے تالع ہوتا ہے۔

آپ يېمى فرماتے تنے:

جب مرید گناہ کے سلسلے میں شیطان کے سامنے مجل جائے اور پھراس پرامرارنہ کرے بلکہ توبہ کرکے (مگناہ ہے) رجوع کرلے تو محویاوہ شیطان کامطیع نہیں ہے۔

## آپ فرماتے تھے:

اے مرید!اس بات سے بچو کہم مخلوق میں ہے کی ایک سے بیمطالبہ کروکہ وہ ہیں اذبت نہ پہنچائے اگر اللہ تعالی اپنے اور پاؤی کا ارادہ نہ کرتا تو ان پران لوگوں کو مسلط نہ کرتا جو ان کو اذبت کہ بچاتے اور مجالس میں ان کے نقائص بیان کرتے اور ان کا غداق اڑا ہے ہیں۔ پھر بے شک اللہ تعالی ضرورا ہے اولیاء کی مدفر ما تا اور ان لوگوں سے انتقام لیتا جو ان کو اذبت کہ بچاتے ہیں اگر جہ وہ خود اللہ تعالی سے اس بات کا مطالبہ نہ کریں۔

### آپ فرماتے تھے:

مریدگی اصل پونچی ہے کہ وہ صوفیا وکرام کے افعال کی طرف متوجہ ہو مریدگا ہے دل کوروش کرنے والا کمل کثر سے کمل سے بہتر ہے۔ اگر صرت کو حقائق سے مرید کے دل سے ل جائیں قواس میں کا نئات کی مخبائش باتی نہیں رہتی ۔ سب سے زیادہ اچھا نوروہ ہے جو مرید کے دل پراس طرح وار دہوجس میں دعویٰ کی تاریکی کی میل نہ ہو۔ مریدین میں سے جو مرید ارادہ کرے کہ وہ قیامت کے دن صور بھو تکنے سے محبر اہث کا شکار نہ ہوتو وہ اپنی را تیس عبادت

قوم (صوفیاء کرام) کا طریقہ کتنا معزز ہے اس کو تلاش کرنے والا کتنا عزت دار ہے اور جس کو اس سلسلے میں رہنمائی کرنے والاس جائے وہ کس قدرمعزز ہے اور جو اس (طریق) پر ٹابت قدم رہتے ہوئے مردول (اولیاء کرام) کے مقام تک بھنی جائے وہ مجی کس قدرعزت والا ہے۔

#### اورآپ فرماتے تھے:

اے مریداعل کراورجس قدرطافت رکھتا ہے اپنانس کی خالفت میں علی کرتی کہ تواس پرسوار ہوجائے جبکہ پہلے وہ تھے پرسوار ہوتا تھا کیونکہ جب نفس سے مرید کے راستے میں رکاوٹ بٹنا ہے تو وہ اسے مزیداذ کاراورعبادات کے حصول سے روک لیتا ہے تو جمولے مرید کیلئے اس کی رکاوٹ کا کیاعالم ہوگا؟

<sup>©</sup> حسن انفاق ہے کہ اس کتاب کے ان صفحات کا پہلا پروف جب پڑھا تھا تو وقت تقریباً رات کے تین بجے کے قریب تھا اور جب دوسرا پروف پڑھا تو بھی رات کے تقریباً سواد و بچے کا ٹائم ہے۔ دعا ہے اس کی برکت سے اللہ ﷺ صور پھو نکنے کے دن گھبرا ہٹ سے نجات عطافر مائے - آمین (ابو حظلہ محمد اجمل عطاری)

المركولازم بكرنا

مریدی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ ونیا بیس زہدکولا زم بکڑے کیونکہ بیاس کی بنیاد ہے اس لئے کہ طریقت کے تمام احکامات اس پربنی بیس کیونکہ ونیا بیس رفیت رکھے والے کیلئے آخرت کے اعمال نہیں کھلتے۔

لمريقت كي بنياد

سیدی احمدین رفاعی مکافیفر ماتے تے:

ہے مرید کیلے طریقت کی پہلی بنیادد نیاہے بے رغبتی (زہر) اختیار کرناہے کیونکہ جوفض دنیاہے بے رغبتی (زہر) اختیار نیس کرتا اس کے لئے اس کے بعد کمی ممل کی بنا (تغیر) میج نہیں ہوتی۔

آپ فراتے تھے:

مریدان وقت تک سچانین موتاجب تک و والله تعالی سے دل کی پوری توجه کا سوال نہ کرے اس طرح الله تعالی اس سے مریدان وقت تک سچانین موتاجب تک و والله تعالی سے عافل کرتی ہو وہ مال مویا اولا داور جب و وفقر کی طرف متوجہ موگا تو اس فقر پرخوش موگا۔ اور آی فرماتے تھے:

کونی فض الله تعالی کے ساتھ معاملہ کی صفائی تک نہیں پہنچ سکتاحی کہ وہ دنیا اور آخرت کے حوالے سے نفس کی خواہشات کوچھوڑ دے اور اللہ تعالی کے عم کی تنبیل اور اس کے مشاہرہ کی محبت کیلئے اس کی عبادت کرے۔

اورآب فرماتے تھے:

مرید کیلئے یہ بات بہت بری ہے کہ وہ اللہ تعالی کی ذات وصفات کے بارے میں گفتگو میں مشغول ہوجب وہ عارف ہوتو اس کا اس بات سے خاموش رہنا افضل ہوتا ہے قو مرید کیلئے اس میں مشغولیت کیسے درست ہوگی۔

آپ فرماتے ہے:

ادھرادھرد کھنےوالا (منزل تک) ہیں کہنچا اور کھسک جانے والا کامیابی حاصل ہیں کرتا اور جس مخض کواپنے تقس کے نقصان کی پیچان نہ مواس کے تمام اوقات نقصان میں ہیں۔

آپ فرماتے تھے:

می اس بات کونا پند کرنا ہوں کہ مرید محض میاشی کیلئے تمام میں داخل ہو، اور صاف سخرے سفید کیڑے میں اس کیلئے ، بوک فیر ضروری) لباس سے خالی ہونا 'فقراور ما جزی کو پند کرنا ہوں۔

اورآپ فرماتے تے:

مریدکیلے مناسب فیل کدو اونی لباس پہنیں جب تک وہ اپنے اخلاق کی تہذیب سے فارغ ندہوجائے۔ اور آپ جب کسی مرید کو جبہ پہنے ہوئے دیکھتے تو اس سے فرماتے: "اے بیٹے!اسے اتار دوخی کہم اپنے نفس کے ساتھ جہاد سے فارغ ہوجاؤاورنفس کا تکبرختم ہوجائے۔ بے شک اونی لیاس انبیا وکرام کالیاس اور مختب لوگول (اولیا وکرام) کاز بورہے۔

پس جوض ان کے اخلاق سے موصوف نہ ہواس کیلئے جائز ہیں کہان کے لباس جیا الراس پہنے اور نہ بیکان کی زینت جیسی زینت اختیار کرے۔ کویابیہ بات ان لوگول کے ساتھ فدال کرناہے جس طرح فدال کرنے والے لوگ کرتے ہیں '۔

جومريدكى ففول كام كيلي بيشے اوراس كا بمائى اس سے كياس بلس سے الحد جاؤاورو واس كى بات ندسے تو جان لوك طريقت كيسلسل مين اس مي محميم مامل نهوكا \_آب اين شاكردول سيفرات ته:

اے میری اولا وارات کے آخری تہائی مصے کے شروع میں بیدار ہوناتم پرلازم ہے اوراس میں کوتا بی نہ کرنا کیونکہ سال کی ہررات کے آخری تہائی میں آسان سے نچھاور ہونے والی (رحت) نازل ہوتی ہے جواللہ تعالی کی اس امداد پر مشتل ہوتی ہے جس سےدل زندہ ہوتے ہیں اور وہ جا کئے والوں پر تشیم کی جاتی ہے اور سونے والے لوگ اس سے محروم رہتے ہیں۔ آپٽر ماتے تھے:

سے مرید کی شرط بیہ ہے کہ وہ اپنے برادران طریقت کے عیبول کوندد کھے اور ندان کو تلاش کرے چہ جائیکہ وہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرے جو کس لغزش کا شکار ہوااورلوگ اس کی عزت کے دریے ہوکر گنا ہوں میں ملوث ہو گئے۔

آپريدے قرماتے تھے: الرتمهاراكوتي بمائي تهبيل بمح سكمائة واس كى بات كوقبول كروييني اس كي تفيحت كوسنواوراس كى مخالفت نه كرو\_اورا كروه تہاری طرف اپنا ہاتھ ندیو حائے کہم اس کا بوسد لوتو تم اس کے یاؤں کا بوسد او۔

اورجوذ کرمیں تم سے آ مے ہونا جا ہے تو تم خوداسے آ مے کرواوراس کے بارے میں اچھا گمان کرو کیونکہ بعض اوقات الله تعالی کے ذکر میں ابتداء کرنے سے اس کا مقصد اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے میں جلدی کرنا ہوتا ہے تفس کوخوش کرنا ہیں ہوتا۔ مرید پراینے ہمائی کیلئے بیگمان کرنا واجب ہاور جان لوجب تک تم میں سے کوئی ایک مخلوق کے بارے میں بدگمانی کا فكارر بكاتوياس كے باطن كے ناياك مونے كى دليل ہے۔

اورآپ ریاحے تھے: اورمریدی اصلاح کیلے اس پرلازم ہے کہاس کی جس نیکی پراس کا بھائی آگاہ ہودہ اس میں اپنے فس کوم کردے۔ اوروہ سی من کونیل کا تھم دینے سے پہلے خوداس نیک کوا ختیار کرے تا کہاس میں سرداری ظاہر نہ بوورنہ بلاک ہوجائے گا۔ آپريدين سفرات شي:

ا اے کاش ان رحمتوں سے اس نا چیز کو حصیل جائے کہ رات آخری پہر میں ان صفحات کا پہلا اور دوسر ایروف پڑھنے کی سعادت حاصل ہو گی ہے۔ (ايوخظله محمداجمل عطاري)

مجھر جوں اور بھوکے کانے پرمبر کروتا کہتم دوسروں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف برداشت کرنے کے عادی ہوجاؤیا قبر کے بچھوؤں کو برداشت کرسکوا گرمواخذہ ہو۔

آپ نے ایک مرتبہ ایک مرید کود یکھا جو جوں یا چھمر کو مارر ہاتھا تو آپ نے اس سے فرمایا: تم کس طرح اہل طریقت کا ر راستہ طلب کرتے ہو جب کہتم اپنا عصد نکال رہے ہو جو ل کو مارر ہے ہواوراس کے کائے کو برداشت نہیں کرتے۔ بہت مرشد کے تھم کی تقیل کرنا

مریدی شان میں سے یہ بات بھی ہے کہ اس کا مرشد اسے جس بات کا تھم دے اسے لازم پکڑے اور مرشد کے تمام افعال کی تقلیدنہ کرے مگر جب وہ اسے اس بات کا تھم دے کیونکہ مرشد کے تمام مقامات کومرید حاصل نہیں کرسکتا۔

پی مرید کونماز با جماعت کیلئے یا مجلس ذکر کی طرف نہ جانے سے بچنا چاہئے جب اس کا مرشداس کی طرف نہ جائے کیونکہ بعض اوقات مرشداس کئے نہیں جاتا کہ اس پروار دہونے والی بات کا بوجد ہوتا ہے جواس کیلئے نگلنے اور چلنے میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے بخلاف مرید کے کہ بعض اوقات اس کا بیمل اس کی منافقت اور سستی کی وجہ سے ہوتا ہے۔

اوراللدی قتم! میں مبح کی نماز کیلئے جانے کی خاطر تکلیف کرتا ہوں تی کہ میں اس طرح تکتا ہوں کہا ہے پاؤں کو تھیدٹ رہا ہوتا ہوں اوراس کی وجہ رات کے وقت وار دہونے والے امور کا بوجھ ہوتا ہے لیکن میں نمازے پیچے نہیں رہتا مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ میراکوئی بھائی (مرید) اس سلسلے میں میری افتد اوکرے اور وہ بے خبری میں ہلاک ہوجائے۔

ا بناا بناوظیفه اختیار کرنا

مرید کی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ مرشد نے کسی دوسرے مرید کوجس بات کا تھم دیا ہو بیاس سلسلے میں اس کی انباع نہ کرے کیونکہ ہر مرید کاعمل اس کے حال کے مناسب ہوتا ہے جب وہ اس کے خلاف چلتا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سیر (سلوک) کامعالمہ الث جاتا ہے۔

اشات سے پر ہیز کرنا

مرید کی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ خواہش کے مطابق کھانا اور پہننا چھوڑ دے حی کہ اس وقت تک نہ سوئے جب تک نیند کا غلبہ نہ ہواور اس سلسلے میں رخصت برعمل نہ کرے۔

سیدی حضرت عبدالقادر جیلی (جیلانی) میدینرماتے تھے: ہے مریدی شرائط میں سے یہ بات ہے کہ (اُنْ لَا تَ مُدَّ ہُدُّ م عَلَیْهِ شَهُوهُ إِنَّمَا الشَّهُوكُا لِلْعُوامِ) شہوت (خواہش) اس پرغالب نہ ہوخواہش عام لوگوں کیلئے ہوتی ہے۔ آیفرماتے تھے:

میں نے ابتداء میں بخت مشکلات برداشت کیں اور میں نے ہرخوفناک کام پرسواری کی میرالباس اونی جبرتھا اور میرے مرپر کپڑے کا چھوٹا ساکلڑا تھا اور میں کا نٹوں وغیرہ میں نگلے پاؤں چاتا تھا اور میرا کھانا نہرکے کنارے سے حاصل ہونے والی سبزی

تواعب صونياء

کے تحوزی مقداراور خس (سبزی) کے پتے ہوتے تھے اور میں اپنے نئس کو سلسل عابدہ میں رکھتا تھا حتی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وہ حال نعیب ہوا جواس قوم (صوفیا مرام) کو حاصل ہوتا ہے۔ مجھے وہ حال نعیب ہوا جواس قوم (صوفیا مرام) کو حاصل ہوتا ہے۔ میٹنے عبد القاور جبیلانی میریند کے اقوال

حضرت من عبدالقادر جيلاني مكليفر مات سے:

میں نے کی مرتبہ اپنے آپ کو کونگا اور مجنوں ظاہر کیا تا کہ لوگ جمے سے بھاک جائیں اور جمے میرے رب گاف سے غافل نہرویں جمے کی مرتبہ پاگلوں کے میزال میں لے جایا گیا اور میں تقریباً مجیس سال بغدادا ورعراق کے محراء اور دیرانوں میں تنہار ہا اور چینارہا حتی کہ میں گلوق کو اور وہ جمے نہیں بچانے تھے۔

آب فرماتے تھے:

میں ایک سال اس حالت میں رہا کہ میں نہ کھا تا تھا نہ پیتا تھا اور نہ بی سوتا تھا اور مجھے ایک رات میں چالیس مرتبہ احتلام موااور وہ سر درات تھی اور میں اللہ تعالی سے حیا کرتے ہوئے ہربار مسل کرتا تھا۔

آب فرماتے تھے:

بعض اوقات یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے برے امتخان کے طور پر ہوتی تھی کہ آیا میں رخصت پڑل کرتے ہوئے اس کے سامنے حالت جنابت میں بیٹھتا ہوں یااس کی بارگاہ کواس سے علیم مجمتا ہوں بے فک سرید متعدد باراحتلام کے سلسلے میں کسی احتقام کے بعد اس کے بعد اس اور وہ رخصت پڑل کرتا ہے اور کہتا ہے (آیس کھانا وقت الصلوة) بینماز کا وقت نہیں ہے۔

ظالموں کے بستر پر نہ بیٹھو

اور حعرت معج عبدالقادر جيلاني مينية فرمات ته

(جُلُوسُ الْأَشْيَاءِ عَلَى بُسَاطَ الظُّلُمَةِ يَطْغِيء نور قُلُوبِهُمْ فَكَيْفَ بِالْمُرِيْدِ)

مشائخ كاظ لم لوكوں كے مجمونوں پر بیٹھناان كے دلوں كنوركومٹاديتا ہے تو مريدكا كيا حال ہوگا۔

ان میں سے ایک بزرگ ہردات حضور خلائل کی زیارت سے مشرف ہوتے پھروہ کی حکمران کے بچھونے پر بیٹے تو زیارت کا ملیا ختم ہو کیا اوروہ حضور خلائل کودورد کھتے اورایک زمانہ تک بیچے چلتے رہاور کہنے گئے: (یارسول اللهِ ما زُنْدِی؟) یا دسول الله! خلائل میراکیا گناہ ہے؟

آپ نے فرمایا: ((تَجْلِسُ عَلَی بَسَاطِ الْفَافِلِنَ وَتَطُلُبُ الْاِجْتِمَاءُ لِی؟ هٰذَا آمَّر لَا یَکُونُ))
تو ظالم لوگوں کے بچونوں پر بیٹھتا ہے اور میرے ساتھ بیٹھنے کی طلب بھی رکھتا ہے بیٹیں ہوسکتا۔
حضرت جن عبدالقا در جیلانی مُکافِدُ این مریدین سے فرماتے ہے:

مجل ذكر ميں اکٹے رہواور جدا جدانہ ہو جاؤاورتم میں كوئی ایك ذكر كے وقت ندقر اُت كرے ندلكھے نہ باؤل زورے

مارے اور نہ زاویہ میں بیٹے کر دنیوی کاموں میں مشغول ہوالبتہ ضروری کام کرسکتا ہے۔مثلاً اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی نقیرے کیڑے سینا اوراس طرح کے دوسرے کام کرنا کیونکہ فقراء سے مطلوب سے کہ ذکر کرنے والوں کی جماعت کو برحائیں اوران کا كى دوسركام كيليالك بوجانا ذكركرنے والول كودلول كوكزوركرد يتا اوران كى ہمت پست بوجاتى ہے۔

آپاہے مریدین سے فرماتے تھے:

(عَانُوا وَلَا تَامَنُوا وَفَتَشُوا فِي اللَّقِيةِ وَغَيْرَهَا مِن أَحُوالِكُمْ وَلَا تَغْفَلُوا)

ڈرواور بخوف نہ موجا و اورائے لقمہ اور دیکر حالتوں کے ہارے میں مختین کیا کرواور عافل نہ موجاؤ۔

اورآپاہے مریدین سے مزید فرماتے:

تمام لغزشوں سے پاک ہوجاؤ اگرتم ان لوگوں میں سے ہونا جاہتے ہوجوئن تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوتے ہیں اور جوفض ایے گناہوں سے خالص توبہ کے ذریعے پاک نہ ہواللہ تعالی اسے مرنے سے پہلے بیاری کے ذریعے پاک کرتا ہے اگروہ اس کا خیال رکھ ورنداسے آگ (جہنم) کے ذریعے یاک کرتا ہے۔

آپ فرماتے تھے:

جو من اخرت كااراده كرتا ہے اسے آخرت كى نعتوں سے بھى برغبت ہونا جاہئے يعنى وہ الله تعالى كى عبادت اس كے محم كالعيل اوراس كى باركاه مس حاضرى كى نيت سے كرے كوئى دوسرامقصدند مو۔

انظارعادت كيكرك

مرید کی شان سے بیہ بات مجمی ہے کہ وہ رات کے آنے کا انظار اس کئے کرے کہ اس میں عبادت کیلئے قیام کرے گا سونے کیلے نہیں۔ حضرت مجنح ابوم هنگی محالیہ جوحضرت مین عبدالقادر جیلائی مطافہ کے ساتھیوں میں سے منے و وفر ماتے ہیں: سيح مريد كى خوامش مشقت برداشت كرنا اور مجامده باوروه كبتاب: (مَعْلَى يَدْ مُعْلَى اللَّهُ لُ حَتَّى أَشْهَرُ) رات كب داخل موکی تا کہ میں شب بیداری کروں۔

اور جمو نے مرید کی خواہش نینداور سستی ہوتی ہے۔

ووفرماتے تھے:

اے مریدان مخص کا کھانا کھانے سے بج جوسوفیاء کرام کے داستے سے بٹ کیا اگر چہتم بھوک کی وجہسے کزور ہوجاؤجو مخص ایسے فض کا کمانا کما تاہے والیس دن تک اس کا دل سخت رہتا ہے۔

آب بيمي قرمات تيد

مريدي سب سے بدي آز مائش الله فال سے عافل مونا ہے ليكن جب الله تعالى كى بندے كو پسند كرتا ہے تواسے غفلت اورنیند مس مجی ای بارگاه کی طرف لے جاتا ہے لبدااس کی وجہسے اس کا اجر کم میں ہوتا۔ **4**..... 129..... **)** 

آپ فرماتے تھے:

جومر بداللدتعالى سے خفلت كى وجه سے ستى افتيار كرتا ہے اور وہ اسے تلواروں كى ضرب سے زيادہ بخت نہيں مجمتا وہ ارادت کے راستے میں جمونا ہے اس سے کوئی عمل نہیں ہوسکتا کیونکہ و واللہ تعالی کی تعظیم کے بغیراس راستے پر چاتا ہے اس سے کوئی عمل نہیں ہوسکتا کیونکہ و واللہ تعالی کی تعظیم کے بغیراس راستے پر چاتا ہے اس سے کوئی عمل نہیں ہوسکتا بغیراس کی تعکاوٹ زیادہ ہوتی ہے محروہ اس جگرک طرف لوث جاتا ہے جہال سے آیا تھا۔

جب مربد کادرجه بلند موتا ہے تواس کی طرف سزابہت جلدی آتی ہے ہیں جس مخص سے لغزش مواوراسے اس پرسزاند ملے اس سے اپنے ہاتھوں کو جما الوقعلق ختم کردو ہے شک اللہ تعالی اسے اپنی بارگاہ کا قرب عطانہیں کرتا۔

آپ مزید فرماتے تھے:

مريد كالمريقة محنت كولازم بكرنا ہے تى كەسعادت مند بوجائے ياتواس كى آرزواسے جوانى تك (روحانى جوانى تك) بہنجادے کی یا آغازی میں مرجائے گا۔

سے مرید کی شرط

عن ابو م منته فرمات مين:

مریدی جہالت بیہ کے دو برائی کا مرتکب مواور اللہ تعالی اس سے امداد کو منقطع نہ کرے ہیں وہ اپنے دل میں کیے کہ اس كامواخذ اليس موكا اوربياستدراج بيكونكه وواس كناه كے زمانے ميں اس مخص كے عم ميں موتا ہے جس پرغضب مواوراس بات براتفاق ہے کہ اگر مربید سے لغزش کی صورت میں افسوس اور روناد مونانہ پایا جائے توبیذ لت ورسوائی کی علامات ہے۔

آپفرماتے تھے:

سے مرید کی شرط بیہ ہے کہ اسے صرف اللہ تعالی کی ملاقات کا شوق ہو ملاقات دنیا اور عالم برزخ میں قلبی مشاہرہ کے ذريع موتى إورآخرت من ظامرى آكه عمولى-

اورآب فرماتے تھے:

سی مرید کے جامل ہونے کیلئے کافی ہے کہ دواہی اعمال پر اِترائے (فخر کرے) صوفیاء کرام فرماتے ہیں اس کافخر کرتا جالت کی دجہ سے ہوتا ہے کیونک و خود پندی کے ذریع اپناسے عیبوں پر پردو ڈالنا چاہتا ہے۔ حالانکہ ان عیبوں پر پردو ہیں پڑتا۔

آپارماتے تے: مريدا بى ارادت ميں اس وقت تك مهادق بيس موسكتا جب تك الى تمام برى صفات سے تكل نہ جائے۔

اورا بفرمات تع:

اےمریدو!ارباب احوال (صوفیاء کرام) کے احوال بیان کرنے سے بچوجب تک تم اس قوم (صوفیاء کرام) کے قیام تك ندينجو كيونكهاس طرحتم اللدتعالى كراسة من سيرسالك بوجاؤك كيونكهاس طرحتم خيال كرومحتم مشائخ كمثل بو

عجے ہو۔

آب فرماتے تھے:

اے مرید تیرے خلط ہونے کی علامت یہ ہے کہ تو خلط ملط (غیر خلص) لوگوں کی محبت اختیار کرے اور تیرے باطل ہونے کی دلیل بیہے کہ تو الل باطل کی محبت کرے۔

آورآپ فرماتے تھے:

صادق مريد كى علامت سے بيربات بے كدوه بهارى اصطلاح كے مطابق سنت اور فرض كوا ختيار كرے: (فَالسَّنَةُ تَدرُكَ الدنيا والفَرِيْضَةُ موامد نكر الله تعالى)

يسست دنيا كوترك كرنا اورفرض بميشه الله تعالى كاذكركرنا بـ

اورآپ فرماتے تھے:

جوم يدالله تعالى كفاص بندول من سكى ايك كبارك من الى زبان جلاتا ب (أبْعَلاهُ اللهُ تَعَالَى بِالْعِقادِ لِسَانِهِ عَنِ النَّطَقِ بِالشَّهَادَيِّنِ عِنْدَ الْمُوْتِ)

الله تعالی موت کے وقت اس کی زبان کوکلمہ شہادت کے پڑھنے سے رکاوٹ میں جتلا کردیتا ہے۔

اورآپ فرماتے تھے:

اکساری اور عاجزی کرنا

مریدی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ عاجزی اور اکساری کا اظہار کر ساور پرانے میلے کیلے کپڑے بہتے بیاس وقت ہے جب اس کے بھائی اسے چھوڑ دیں تا کہ اس پرنری اور بھلائی کا دروازہ کھل جائے اور جب مجلس ذکر میں حاضری ہوتو اس کے کنارے میں بیٹے ملقہ میں داخل نہ ہواور مجلس ذکر کو تقسیم نہ کرے اگر چہان لوگوں کے اس کو چھوڑنے سے پہلے اس کی بیعادت ہو کیونکہ اس پرواجب ہے کہ کمر نفسی اختیار کرے۔

من في اليخ آ قاحفرت على المرمني محالات سناده فرمات ته:

سچمرید کی نشانی بیہ کدوہ اپنی تش کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے برادران طریقت کے ساتھ رہے اور جب وہ اس کو زیادہ دریت میں اضافہ کرتا ہے کیونکہ اس صورت میں اپنی تش کی معبت میں اضافہ کرتا ہے کیونکہ اس صورت میں اپنی تشکی کی مدوماصل ہوتی ہے۔

الم عمل میں دوام افتیا رکر ہے

مریدی شان سے بیات ہے کہ وہ روحانی یا جسمانی اعتبار سے ہمیشہ خوب عمل کرے اوراس سلسلے میں کوتا ہی نہرے۔

حضرت في عجم الدين الكبرى منط فرمات في:

مریدی شان بیہ کہ اس کا سامان سنرتفق کی اور اس کی جمع پوٹی اقلاس ہواس کا سنر آخرت کی طرف ہواس کے مراحل (پڑاؤ کے مقامات) انفاس (سائس) ہواس کی منزل قبر اس کا ساتھی یعین اس کی تدبیر بجز اس کی حرکات سکون اس کا کھر خلوت اس کالباس فقر اس کی نیموز عدگی کا محاسبہ اس کی سواری اس کا مصلی (سجادہ) اور اس کی مجدہ گاہ اس کی مجلس ہو۔

آپ فرماتے تھے:

تے مرید کی شرائط میں سے بیشرط ہے کہ وہ اپنے نیک اعمال کے رد ہونے سے طاہری گتا ہوں کے مقالبے میں زیاوہ خوف رکھے۔

آي فرماتے تھے:

ب سر برا کر سے کہ ہر مرتبہذکر کے وقت اس کا دل اس کی زبان کے ساتھ برابررہے بھی بھی اس کا دل زبانی ذکر سے مربد کی بیان کے ماتھ برابررہے بھی بھی اس کا دل زبانی ذکر کے میت سے بجری رہیں اس کے باوجودوہ اپنے تفس کوکوئی وقعت نددے بلکہ وہ اللہ ہے کہ مرب کا مربی کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کا الل بنائے۔

آب فرماتے تھے:

ے ربیسے بیٹر انظ میں سے بیٹر طبحی ہے کہ اس کے اور دنیا داروں کے درمیان منر ورت نثر عیہ سے زا کدوئ محبت اور مجلس نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے راستے کی محبت اسے اس کے غیر کی طرف میلان کیلئے تیس چھوڑتی۔

اورآپ فرماتے تھے:

رور پ ربات الله تعالی کی راه کو پیند کرتا ہوه اس مقام تک بینی جاتا ہے کہ وه دنیا اور دنیا طلب کرنے والول سے نفرت کرتا ہے کہ وہ دنیا اور دنیا طلب کرنے والول سے نفرت کرتا ہے۔ ہوئی ہے کوئکہ یہ بات الله تعالی سے طاقات کی خاطر پیند کرتا ہے۔ ہے کوئکہ یہ بات الله تعالی سے طاقات کی خاطر پیند کرتا ہے۔

# **﴿**·····**132**·····**}**

## ☆んりしんだった。とりためし

في عجم الدين الكبرى مكافئ فرمات تنے:

سے مریدی شان بہہ کہ وہ لوگوں سے ملیحہ ورہے کو پہندگرے اور وہ جنگلوں اور ویرانوں بی بیٹھنے کے ذریعے ان سے نیج تی کہ اسے قوت ماسل ہوجائے اور وہ اس مقام کو گئی جائے کہ فیر ضدا کے ساتھ ملاقات کی وجہ سے اس بیس میلا پن نہ آئے۔

ہے مرید کی شان سے بہ ہے کہ وہ لوگوں کا اس کی تعریف اور فدمت کرنا برابر ہواور اللہ تعالی کی طرف سے خیراور شرکا کہ نہنا برابر ہووہ قضا پر راضی ہوجس چیز کا فیصلہ ہواسی پڑیس اس طرح وہ اللہ تعالی کے عطا کرنے اور روکنے دونوں پر تمایر اپنی ہویہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ تلعس ہونے اور کس سب کے بغیر رب کی حمادت کرنے کی دلیل ہے۔

اس بات کی علامت ہے کہ وہ تلعس ہونے اور کس سب کے بغیر رب کی حمادت کرنے کی دلیل ہے۔

آئے فرماتے تھے:

صادق مرید کی شرط بیہ ہے کہ اس کی زبان پر صرف اللہ تعالی کا اور موت کا ذکر رہے۔ نامہ اعمال کو دیکھنے کا خوف جنت کے احوال اور دوزخ کے احوال کا ذکر رہے۔ اس کی امید وقت سے تجاوز کرنے کے قریب نہ ہووہ اللہ تعالی کے علاوہ دنیوی اور اخروی امور کے ساتھ نہ تھم رہے کیونکہ بیسب رائے کے پڑاؤ (اور گھات) ہیں مطلوب ان کے بعد ہے یعنی اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنا ہے کوئی اور چیز نہیں۔

دنیا کی خواہشات اور نجاستوں سے پوری طرح طہارت حاصل کرنے کی کوشش سے غافل نہ ہوا سی طرح تمام لغزشوں اور غفلتوں سے بعدی غافل نہ ہوا سی طرح تمام لغزشوں اور غفلتوں سے بعبی غافل ندر ہے گا ول اوراعتقاد کے ذریعے شریعت کی حفاظت کرے اور پلکے جمپینے کے برابر بھی اس سے ندہے۔ اور آپ فرماتے تھے:

مریدلوگون کی گزرگاہ اور خلوت تینی کو پہند کرتا ہے جیسے بیاری سے آفاقہ پانے والا کمزور آدی تنہائی چاہتا ہے اوروہ پہند کرتا ہے کہ وہ جگہ تاریک ہوجس میں سورج کی روشی کرتا ہے کہ وہ جگہ تاریک ہوجس میں سورج کی روشی واغل نہ ہو سکے اور اس کے لئے مناسب بیس کہ وہ اپنے آپ کواس طرح رات گزار نے کا عادی بنائے کہ اس کے پاس کھا تا یا نفذی ہو بلکہ وہ نماز عشاہ تک مبرکرے اور اگروہ ایسے فض کونہ پائے جواس سے اس بات کو تعول کرے تو اسے بی خلوت سے نکال کراس کو دے جے یا ہے بیاس کی استعداد اور روحانی فتو حات کیلئے ذیا وہ کامل صورت ہے۔

## آپارهاتے تھے:

تواعد صوفياء

اوراس میں تھوڑی سی کھائے اورجس قدرمکن ہوننس کے دھو کے سے بیچے کیونکہ ننس کا کام یہ ہے کہ وہ برائی کو پہند کرتا اور بھلائی کو نا پند کرتا ہے۔ نیز ووقعل کی خالفت اور خواہشات کی موافقت کرتا ہے۔

# تنس کی مختلف صور تیں

جع جم الدين الكبرى مكاليفر مات تع:

تعس كوجب بعوك لتى بياتو وه كزور ي كى طرح بوجاتا بادرجب وه سير بوجاتا توحمله كرنے والے شير كى طرح بو جاتا ہے، جباسے فصر تا ہے قو جا بر حکر انوں کی طرح ہوتا ہے، جب اسے سی چیز کی خواہش ہوتی ہے قودہ در ندول کی طرح ہوتا ہے جب وہ کمی چیز سے خوفزدہ ہوتا ہے تو وہ بلی کی طرح ہوتا ہے، جب وہ امن میں ہوتو وہ چینے کی طرح ہوتا ہے، جب نافرمانی كرية شيطان كى طرح بوتائے، جب ووسكون ميں بوتو جمادات كى طرح بوتا ہے۔

مریدکوچاہے کہ وہ لوگوں کے سامنے بطور تکلف نہ روئے تا کہ اس کی اصلاح ہواوراسے بھلائی حاصل ہو کیونکہ بیل منافقت ہاوراس مے تمام یابعض کام شراب نوشی سے بھی زیادہ برے ہوتے ہیں۔حشیش فروخت کرنے سے بھی برتر ہیں اللہ تعالی ہمیں لقس کے شرسے ہیشہ محفوط رکھے جب تک ہم زندہ ہول۔ آمین

آپ فرماتے تے:

سے مریدی شرط بیہ ہے کہ وہ اپنانس کواس طرح دیمے کویا وہ ناپا کیوں کی جکہ ہے اور اس کا مقام جیشہ لوگوں کے قدمول کے تیج ہوتا ہے۔

آپارماتے تھے:

مريد كاعظيم ترين فلق بيب كدوه لوكول كى طرف سے كنجنے والى اذ يول كو برداشت كرے اورجس قدرمكن موغصه في جائے کیونکہ جوفض خصہ میں پیتاوہ لازی طور پرعذر پیش کرنے کی ذلت میں پڑتا ہے۔

الله تعالى كي طرف دائي توجه

مريدى شان سے بيات بحى ہے كدوه بيشەمرف بارگاه خداوىدى كى طرف متوجد ہے دنيااور آخرت كى كى چيز كى طرف متوجدند مواور سے بات معلوم ہے کہ اس مقام تک پوری ریاضت کے بعد بی پہنچ سکتا ہے اس طرح کہ دنیا اور آخرت میں حاصل ہونے والی لذات میں سے سی چیزی طرف متوجہ نہو۔

حفرت في ابورين مغرفي الله فرمات سف

دلوں کا قبلہ ایک بی ہے جب اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے فیرسے پردے میں ہوجاتا ہے اگرونیا کی طرف توجہ كرية اخرت سے از موجاتی ہے اكر اخرت كى طرف متوجہ موتو دنيا سے پرده موجاتا ہے اور اكر باركاه خداوندى كى طرف توجه موتو

دونوں جہانوں سے پردہ ہوجا تاہے۔

آپ فرماتے تھے:

جومریدعذر پیش کرنائیس چھوڑتا (لینی فلط کام کرکے عذر پیش کرے) اس کیلئے پردے ٹبیں اٹھائے جاتے اور آپ تر ہتھ:

مرید کیلے سب سے زیادہ نقصان دہ چیز طریقت میں نو واردلوگوں کی محبت اختیار کرنا ہے وہ ان کے سامنے شیخ (بزرگ)
کی صورت اختیار کرتا ہے اور اس طرح اللہ تعالی کی طرف سیر سے رک جاتا ہے۔ بے شک مریدین کی تربیت وہ شیوخ کرتے ہیں
جن کی بشریت مے چی ہے اور ان کے مجاہدات کمل ہو بچے ہوں۔

نوخيرلوكول كى محبت فسادكيك موتوبيه بات موفياً وكرام كطريق سيمل طور برخارج بـ

ادرآپ فرماتے تے:

مرید کی شرط رہ بھی ہے کہ وہ اپنے درجہ میں اضافہ اور نقصان کو پہچانے بیاس لئے ضروری ہے تا کہ وہ مل میں کوشش کرے جب بھی ستی اسے دور کر دے۔

آپ فرماتے تھے:

مريدكا توبك بغير صوفياء كطريقه كوطلب كرنابهت بوى جهالت ہے۔

آپ فرماتے تھے:

سچامر پد طریقت میں اپنے بھائیوں کے ساتھ گفتگو سے بھی اعراض کرتا ہے چہ چائیکہ وہ دنیا داروں کے ساتھ گفتگو میں م شغول ہو۔

آپ فرماتے تھے:

مریدی شان سے بہ بات ہے کہ وہ اپنے لئے اور دوسروں کیلئے جب تک مناسب ہو بیدارر ہے (ہوشیارر ہے) اس کا ہمائی اسے اللہ کان ان نہرے جوفس اپنے رب سے غافل رہتا ہے وہ فوری طور پر غضب کانشانہ بنآ ہے۔ مرید کیلئے بارگاہ خداوندی تک رسائی

حعرت في الومدين مغربي مكالد فرمات سي عند:

اللہ تعالیٰ کی ہارگاہ میں خصوصی حاضری کیلئے مرید کوسب سے زیادہ قریب کرنے والی سواری وائی ذکر ہے۔ اس بات پرصوفیا مکا جماع ہے کہ جولوگ وائی ذکر کرتے ہیں ان کا باطن صاف ہوجا تا ہے اور جس کا باطن صاف ہواس کا فیمکانہ ہارگاہ خداوئدی میں ہوتا ہے۔

اى دجر سے بعض معزات فرماتے ہیں: (مُعْدُ فَلَائِمُنَ سَعَةً لَمْ أَعُدِج مِنْ حَضْرَةَ اللهِ عَلَى مِنْ عَسَال سے بارگاه

خداد عرى سے با برندس لكلا۔

ا بنا عمال صالحه كوكم خيال كرنا

مریدی شان سے یہ بات ہے کہ جب وہ نیکی کے والے سے اپنے احوال کو کم ہوتے دیکھے نیزیہ کہ طریقت کے سلسلے میں اس کی ہمت کمزورہے تو وہ اپنے برادران طریقت سے الگ ہوجائے یا ان کواپئی حالت سے ڈرائے اوراس پرحرام ہے کہا پنے لائس کی طرف سے جواب دے کیونکہ اس طرح وہ ان کو ضائع کردے گا اوراس کا گناہ اس کی طرف لوٹے گا۔

فيخ ابوالحباج الاقعرى ويطله كامريدين كوهيحت

آب فرمات تنے:

جب مرید طریقت کی طلب میں اپ نفس کو سیان ہے تو اس پر لازم ہے کہ فقراء کے درمیان سے نکل جائے اگران کے درمیان سے نکل جائے اگران کے درمیان سے نہیں نکلے گا تو ان لوگوں کے عزم میں کی کا گناہ اس پر ہوگا کیونکہ وہ اس کو دیکھتے ہیں اور بری طبیعت نان کی مسلمیں) چوری ہوتی ہی اور جو فض بی خیال کرے کہ اس کی طبیعت چوری نہیں ہوتی ہم اسے جموثا قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ بیات اس سے ہوتی ہے جواللہ تعالی سے عافل نہ ہو جیسے فرشتے ہیں۔

آپ فرماتے تھے:

جومريدائي كى بعانى سے حدكرتا ہے اس كيلي بحى بحى تى كى اميدندر كوكيونكد (إذا الْمحسود لايسود) حدكرنے والوں كوقيادت بين ملتى۔

پر فرماتے: اللہ تعالی کی شم! میں اور میرا بھائی (طریقت میں بھائی) شیخ ابوالین بن صابغی میکا کو شما بھی میں اسے شیخ کے پاس جاتے۔ میں دیکھا کہ میرامقام اس کے مقام سے بلند ہے تو میں کہتا یا اللہ! اس کے متام کو میرے مقام سے بلند کردے ای طرح دہ بھی میری عدم موجودگی میں بھی بات کہتے۔

اس قوم (صوفیا مرام) کا بھی مقام ہاں کے درمیان کوئی کھوٹ صداور کینٹیں ہوتا۔ اللہ تعالی ان سب سے رامنی ہو۔
آپ فرماتے تھے: (اُلْمُرِیْدُ العَمَادِقُ لَا یَدْجِعُ عَنِ الطَّرِیْقِ وَکُوْ قَاسَی کُلُّ الْکُمُوالِ)
سیام ید طریقت سے نہیں پھرتا اگر چاسے تمام مشکلات برواشت کرنا ہدیں۔

مات سوم رتبہ کر ہے

موفا وكرام فرمات بي:

جوکس نیس کونکاح کا پیغام دیتا ہے وہ اس نیس کے ساتھ اٹی جان کوخطرے میں ڈالٹ ہے۔ یخے الاقعری عکی خور ماتے بھے ایک مرجبہ تو اللہ تعالی نے ابو بھر ان کے ذریعے میری مدفر مائی اس کی صورت یہ ہوئی کہ میں نے دیکھا وہ "منار قالسرابی" پر کی مرجبہ تو اللہ تعالی ہے تاکہ آپ کے قریب ہوجا کیں وہ سلسل میں تک کیسلتے اور کرتے رہے کیونکہ مینارہ ملائم تھا۔ میں نے چڑھے کی کوشش کررہے تھے تاکہ آپ کے قریب ہوجا کیں وہ سلسل میں تک کیسلتے اور کرتے رہے کیونکہ مینارہ ملائم تھا۔ میں نے

اس رات شار کیا تو وہ سات سومر تبہ کرے منے کیکن انہوں نے اپناعمل نہ چھوڑا۔ میں نے اپنے دل میں کہا یہ سات سومر تبہ کرنے کے باوجوداینے (مطلوب کی طلب) سے باز جیس آتے اور تم اس سے کم کی وجہ سے واپس ہور ہے ہو۔ پھر میں میح کی نماز کیلئے لکلا اور والس آیاتوان کومینارو کے اور چراغ کی طرف (رخ کئے ہوئے) بیشاد یکھا۔

اس سے میں نے ووسیق حاصل کیا جو حاصل کیا توبیاللد تعالی کی طرف سے میری مدحتی ۔اس پراللد تعالی کا شکرادا کرتا موں اور اس کی حمد کرتا ہوں۔

با دشاه کی بنی کارشته؟

فيخ الانتمرى مُنكة فرمات:

كى مريدنے بادشاه كى بينى كارشته ما نكار بادشاه نے كہا تواس كامبراد أنبيس كرسكتا۔ اس نے يو چمااس كامبركيا ہے؟ بادشاه نے کماایک سوجواہر جن میں سے ہرجو ہر کی قیت ایک ہزاردینا ہے۔اس نے ہو جمادہ جواہر کہاں ہیں؟

بادشاه نفيركوجواب دياكهوه بحرظلمات ميس بير

مریدنے اپنا پیالدلیا اور بحرظلمات کے ساحل تک جا پہنچا۔

وہ پیالے سے پانی نکال نکال کر منظی پرڈالتا جاتا بادشاہ کویہ بات پنجی تواس نے اس کے پیچھے کسی آوی کو بھیجااورا بی بینی کا اس سے نکاح کر کے اپنی طرف سے مہرادا کردیا اوراس کی بلندہمتی کی وجہ سے اسے اپناوز مربالیا۔

حعرت يخ ابوالحاح الاتعرى كالدفرمات تع:

اےمرید! اینے اعمال کا صله طلب کرنے سے بچو کیونکہ صله ان اعمال کا ہوتا ہے جوریا کاری اور تمام آفات سے مخوظ موں اور تبہاراکون سامل خالص ہے کہ تم اس کی جزاما تک رہے ہو محض بندگی کیلیے عمل کوا ختیار کروورنہ وقت کا اوب اوراس کی مدد حمهیں حاصل نہ ہوگی آپ فرماتے ہے :سچامریداللہ تعالیٰ کی تعظیم کی وجہ سے اپنی ذات میں نہیں پڑتا۔

آپ فرماتے تھے: جس مریدکو بیکتے ہوئے سنو کہ میری حقیقت اللہ ہے یا بیک اللہ تعالی کے سواکوئی موجود نہیں تواہے محض کواس کے گناہ کی پہیان کراؤاورا گروہ توبہ نہ کرے تواسے آل کردووہ زئریق ہے۔ (بے دین ہے)

سے مرید کی شرط سے میہ بات ہے کہ وہ اسے برا در ان طریقت میں سے کی ایک پرجلدی اعتر اض کرنے میں اسے قلس کو بالكلم شغول نهرے بلكه اس كى شان بيہ كه لوكوں كے اعمال كواجها كمان كرے۔وہ جب تك كمى ايك ميں نقصان ديكھے كاخود اس شرنتس ہوگا۔

ليكن مشامخ جب مريد مين كوئي كى و يكيت بين تووه الله تعالى كى طرف سے الهام موتا ہے اوراس ميں اس كى بھلائى موتى ہے کہ وہ اسے آفات سے بچاتے ہیں اور وہ کسی نافر مان فض کی تو بین نیس کرتے کیونکہ اس بات پران کی نظر کمری ہوتی ہے کہ یہ احکام مخلوق میں تقدیر کے مطابق جاری ہوتے ہیں اور برائی سے برأت کے سلسلے میں ان کی تیزی کی علامات ظاہر ہیں۔ مير \_ مرشدابوالعباس مرى الملاكر فتل معرت في ابوالحن بن ما لي مكلوفر مات تها:

مريد جب خوبصورت اورب ريش ہوتواسے مردول كے پاس بيٹھنائيس جاہے البتدائي محفے كے حلقه بلى بيٹرسكتا ہے نہ ووساوسرمدلگائ ندخوشبولگائ ندمجر كيلالباس بينادبكا تقاضه بيب كدوه كمرداراور بيوندلكا موالباس بينخصوصاً جب وه چله كاه

خوبصورت چیزیں دیکھنے کے معاطے واسان سمجھو کیونکہ پنظرول میں حسرت اور تاریکی پیدا کرتی ہے۔ آپ فرماتے تھے:

سے مرید کی شان سے یہ بات ہے کہ و مصرف ضرورت کے وقت کھانے کی طرف ہاتھ بوھائے اگر چاس کے سامنے بہاڑی مثل کھانار کھا ہواور جب کھانا کھائے تو صرف سانس باتی رکھنے کی مقدار میں کھائے۔

جومريد حقيقت علم سے ظاہر علم كى طرف كرجائے اس كا الله تعالى سے كيا مواوعدہ توث جاتا ہے۔

جومريدائي ارادت كراسة سے والس لوث جاتا ہاللہ تعالی اسے الياعذاب ديتا ہے جوعذاب تمام جہال والول ميں سے می اور کوئیں دیتا۔ اس کی وجداس چیز کی عظمت ہے جس سے وہ واپس ہوا ہے کہی وجدہے کہ جب کوئی کا فراسلام قبول کرے تو اللہ تعالى اس كسابقة كنا وبخش ديتائ كيونك اس في اسلام قبول كرف سے بہلے توجدالى الله كے مقام كى لذت حاصل نبيس كى۔

سچمرید پرلازم ہے کردنیا کودومرتبہ چوڑے بہلی مرتبداس کے کھانے ، تعتیں اور تمام خواہشات کوچوڑ دے اور دوسری باراس کے مقام ومرتبہ اور لوگوں اور لوگوں کی طرف اپنی عزت افزائی کوچھوڑ دے تا کہ اس کی برکت حاصل ہواور بیاس لئے کہ جب وه دنیا میں زہر کے ساتھ معروف ہوجا تا ہے تولازی طور پرلوگ اور بادشاه اس کی تعظیم کرتے ہیں پس اس مقصد کیلئے اس کا اس کوچوڑ نا پہلی بات کوچوڑنے سے زیادہ عظیم ہے۔لیکن اللہ تعالی کی طرف سیر کی خاطر دنیا کوچوڑنے کے بعد دنیا کو اعتیار کرنا اس مخص کیلیے ہوسکتا ہے جس کی اجاع کرنے والا کوئی نہ ہو لیکن جس کی اجاع کرنے والے ہوں تو بعض اوقات وہ اس کی اجاع کرے ہلاک ہوجاتے ہیں۔

ثل فرسے نداکتانا
 شاکانا
 شاکتانا
 شاکتانا

مريد كى شان سے بيات ہے كدو مجلس ذكر كے طويل مونے سے نداكتائے بلكداس كے نزد يك ذكر ميں ايك دن أيك

لحدے برابر ہواور بیاس مرید کیلئے ہوسکتا ہے جود نیاسے عمل طور پر قطع تعلق کرے۔لیکن جو بچوں کو پڑھا تا یاعلم میں مشغول ہوتا ہے اس سے بیہ بات بعید ہے کہ و مجلس ذکر کے طویل ہونے سے پریشان نہ ہوخاص طور پر جب بیفقیر بچوں کی تربیت اس طرح کرے جس طرح مریدین کی تربیت کی جاتی ہے کیونکہ وہ اللہ تعالی کی طرف سیرے بالکل کٹ جاتا ہے۔ حضرت يفخ ابواكس بن صالح مكاليغر مات سے:

جومريدانامريد بناتا ہے چاہو واسے قرآن مجيد حفظ كرائے وواس وجہسے مقام تحقيق (حقيقت كو ماصل كرنے) ہے كث جاتا ہے اوراس كاراستدلم با موجاتا ہے۔

صوفیاء کرام میں سے ایک صوفی بچوں کو پڑھا تا اوراس (بیج) کی ڈاڑھی آ جاتی لیکن اے لوگوں سے یہ بات معلوم ہوتی کیونکہان پرطریقت کا غلبہوتا اس کے باوجودوہ بچول کی طرف میلان سے خوف زدہ رہے یہ بات ان کو بچے کے کمروالوں کاطرف سے نری کی وجہ سے ہوتی اور بعض اوقات فقیہ اینے سے کم ورجہ آدی سے زیادہ نری کرتا ہے پس اس کا قرآن مجید کی تعلیم ديناطلب دنيا كيلي موجا تاب-

آپ فرماتے تھے: ہروہ مرید جوکسب کی ذلت اورلوگوں کے سامنے حاجت پیش کرنے کی ذلت کا ذا تقدیمیں چکمتااہے طریقت میں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا کیونکہ جو تخص کما تانہیں وہ دین کے بدلے میں کھا تا ہے اور جو تخص لوگوں سے سوال کرتے وفت ان کے روسے متاثر نہیں ہوتا اس میں مروت نہیں ہوتی اور بیدونوں باتیں طریقت میں درست نہیں نیز جو محض کب کی ذلت اورلوگوں کی طرف حاجب کی ذلت کوئیں چکمتاوہ عزت الاش کرتا ہے اور فقراء کی عزت سے بردھ کرکوئی عزت نہیں کیونکہ بادشاہت مجى ان كفرمانبردار موئے بين ان كے علاوہ لوگ تو ان كى عزت كرتے بى بين پس بمت كے ساتھ طريقت ميں داخل موتا كماس عزت کو حاصل کرسکے اوراس کے ذریع مخلوق سے بنیاز ہوجائے۔

مريدكى شان سے بيہ كدواس بات كادموى ندكرے كدوالمريقت كى طلب ميس جا كرچ لوك اس كى جائى پرتنفق مول ـ حضرت حسین بن منعور حلاج محفظ سے طریقت میں صدافت کے بارے میں بوجہا کیااس وقت ووسولی چڑھائے گئے تصاوران كاعضاء كاثم محص تقد

انہوں نے جواب میں فرمایا: اے بھائی! طریقت میں کم از کم صداقت وہ ہے جوتم دیکے رہے ہو۔ ایک اور مرتبدان سے طریقت میں صداقت کے بارے میں ہو جما کیا توانہوں نے فرمایا: میں طریقت کے بارے میں تخصیے کیا کہوں؟ سب سے پہلے فنوں کوذ ری کرنا ہے چربیآ بت کر یمہ تلاوت کی و فتوہو آالی باریکم فاقتلوا آنفسکم ف پس اینے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرواورالیے نغوں (خواہشات) کول کرو۔

<sup>🛈</sup> سورة بقره آيت 54 -

تواعد صونياء

اورآپ فرماتے تھے:

مرید کااللہ تعالی سے قطع تعلق کے خوف سے کانپ المعنا دو بری مخلوقوں (جنوں اور انسانوں) کی عبادت سے افعنل ہے اگرچہ وہ اس کے سامنے جمک جائیں۔

دوسرول کی نیندکوا بی عبادت سے افضل سجھنا

منعورطاح مُكلك فرماتے تھے:

سچمریدی شان سے ہے کہ وہ دوسرے کی نیندکوا پی عبادت سے افعنل خیال کرے وہ فر ماتے میں شروع شروع میں ہم کی سال تک میں کی نمازعشاء کے وضو سے پڑھتے رہے اور جب اتفاق سے ہم میں سے کوئی رات کے وقت سوجا تا تو ہم اسے اپنے آپ سے افعنل سجھتے۔

ادرآپ (حضرت منصور میناد) کاطریقہ تھا کہ اگران کو بیاطلاع ملی کہان کا کوئی مریدا پی نفسانی خواہش کیلئے ایک قدم چلا ہے تو آپ اسے چھوڑ دیتے اور فرماتے (اُٹما ذالِكَ لِلْعَوَّامِ) بیتوعوام کیلئے ہے۔

﴿رات دن كاورد

مریدی شان سے بیبات ہے کہ دن رات میں بیدوظیفہ چالیس مرتبہ پڑھے" یکا حیدی یکا قیدوم کا إلله إلّا آنت" (اے خود زندہ دوسروں کو قائم رکنے والے تیرے سواکوئی معبود نہیں) بیدوظیفہ دل کی موت سے بچانے کیلئے مجرب ہے اور مرید کی قلبی حیات کیلئے بیآ سمان ترین عمل ہے اور بیدرسول اکرم خاتی الله کی تعلیم سے ہے۔ حضرت ابوجمد کتائی محتلفہ نے آپ کوخواب میں دیکھا اور آپ سے شکایت کی کہ میراول عبادت سے اچائے ہے قو حضور خاتی ان کویکھات کھائے وہ فرماتے سے درجربتھا فوجکت ہوگئے اس کے اس کا تجربہ کیا اور اس کی برکت کو بایا۔

آپ فرماتے تھے:

مرید کا بحث و تحیص کی مجالس میں بیٹھنا سزاہا اوراس کا دنیا کے قریب ہونا اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے اوراس کا دنیا داری کی طرف جھکا وُ ذلت کا ہاعث ہے۔ بعض صوفیاء کرام فرماتے ہیں۔ بیسب کام اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے۔

آپ مريد فرماتے تھے:

جومریدایی نفس پراکڑتا ہے وہ آہتہ آہتہ عذاب کی طرف جار ہاہے اور جو آ دمی اینے ردی کاموں کوا جھا بھتا ہے وہ دھوکے میں ہے۔

آپفرماتے تھے:

اگرتم کسی مریدکوپاک کردوخی کرتم اے بہت سچا (صدیق) بنادواورو قلبی طور پردنیا کے ساتھ رہتا ہوتو اللہ تعالی کواس ک کوئی پرواو نیس ۔ان سے ہو جھا گیا اگروہ دل سے دنیا کواس لئے پند کرتا ہے کہ اسے اینے بھائیوں پرخرج کرے؟ آپ نے فرمایا الله تعالی کواس کی کوئی پرواونیس اگروواس سے دنیا چیوڑنے کا ارادہ کرے جس طرح عورت بچے کا دودھ چیزوانے کیلئے اپنے پتانوں برکروی چیزلگاتی ہےتا کہ دودھ کی طرف میلان کوچھوڑ نامعتکم ہوجائے اورو ممل طور پر کھانے کی طرف متوجہ ہوجائے ای طرح مرید جب تک دنیا سے اپنے نفس کو متنفر نہیں کرتا اگر چہ اس کا مقصد میہ ہو کہ وہ اس کے ذریعے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک كركاس ونت تك ووطريقت من كاميا بي تيس ياسكتا\_

اورآپ فرماتے تھے:

الله تعالى نے اتف ك دريع مريدين سے فرمايا: (فيرى آوازمراد ہے) (مَنْ صَبَرَ عَلَيْمَا وَصَلْ إِلَيْمَا) جو مارے رائے مل مبر کرتا ہوہ ہم تک بھی جاتا ہے۔

ای طرح آب فرماتے تھے:

مريد پراللدتعالى كى نارائمتى سے يہ بات بھى ہے كدوواس سے ذكر كى طاوت (مضاس) كولے جائے اوركى جاشى اور مضاس کے بغیراس کی زبان کواس میں مشغول کردے۔

آپ فرمات تے: (نِحُر الْمُرِيْدِ بِلِسَانِهِ يُورِثُ النَّرَجَاتِ وَنِحُرَة لِرَبِّهِ بِعَلْبِهِ يُورَثُ الْعُرْبَات) مريد كازبان سے ذكركرنا درجات كو پيداكرتا ہے اور دل سے اپنے رب كاذكركرنا قربتيں پيداكرتا ہے۔ اورآب فرماتے تھے:

جبتم ديموكم ريد ففراء كالعظيم امراء كالمرح كرتاب توعفريب اللدتعالى اساياامام بنادر كاجس كااقتداء ك جاتی ہے۔ کیونکہ جو مض اللہ تعالی کیلئے لوگوں کی تعظیم کرتا ہے اللہ تعالی اسے لوگوں کے درمیان باعظمت بنا دیتا ہے اور جواس کے یرخلاف ہو(امیروں کی تعلیم کرے) اس کا نتیج بھی بھس ہوتا ہے۔(لینی لوگ اس کی تعلیم ہیں کرتے)۔

المحنابول يرامرارندكرك

مريدكى شان سے يہ بات ہے كدوه كناه ير فحث ندجائے وه اس طرح كدكناه كرے اور فورا توبدندكر \_\_ بعض علامنے فرمایا: اصرار ( ڈٹ جانا ) کی صدیہ ہے کہ وہ تو بہ کومؤخر کرے حتیٰ کہاں پریا بچے نماز وں کا وفت گزرجائے۔ بعضمشائخ نے "امرار" کاتعریف اس طرح بیان کی ہے حعرت معفرقر ميسي مكك فرمات سے:

جومر يدكناه كواختياركرتا بهاورطلب مغفرت بيس كرتا اللدتعالى السيرتوبهاورانابت ميس صدافت كوحرام كرديتا ب اورجوم بدين ركول كى عزت كرنا جيوز ديتا بالله تعالى اسع جموف دعوول بس جتلا كرديتا بحلى كروه عام اورخاص

لوگوں کے سامنے رسوا ہوتا ہے۔ اورآب فرماتے تے:

مریدے لئے نو خیزار کول کی معبت سے زیادہ نقصان دہ کوئی چیز نہیں اور جب دہ سلامتی کی شرط کے ساتھ نو خیزار کول ک معبت افتیار کرے تواس کا انجام آزمائش تک کانچا ہے۔ توجوان کی معبت ان کی طرف طبعی میلان کے ساتھ افتیار کرے اس کا کیا مال بوكا؟

اوربیاس کئے کہ شیطان جب دیکماہے کہ مریدین کو چلہ کا واور مساجد میں اجنبی عورتوں کے ساتھ میل ملاپ حاصل نہیں ہوتا تو وہ ان کے پاس نو خزار کول اتا ہے اور ان کیلئے مبت کے طور پر بساط محبت بچیا تا ہے کہ وہ ان کومرف خبر کی تعلیم دیں لیس ابلیس مسلسل ان کے پاس چوری چھے آتا ہے اور ان سے خیر کی محبت کو تھوڑ اکر کے کم کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ مربد بدریش الد كے سے اللہ تعالى كے غير كيلئے محبت كرنے لكتا ہے۔

الله تعالیٰ کے غیر سے سکون قلبی حاصل نہ ہو

مرید کی شان سے بیاب بھی ہے کہاس کا دل اللہ گانے غیرسے سکون حاصل نہ کرے۔ حعرت ميخ ابوالقاسم جنيد (بغدادي) ميد فرماتے تھے:

جومر بدالله تعالى كے غير سے سكون حاصل كرتا ہے الله تعالى اس كومشقتوں ميں جتلا كرتا ہے اور اس كے ول سے الله تعالى كاذكرمث جاتا ہےاورندوہ ذكراس كى زبان پرجارى موتاہے۔اگروہ بيدار موجائے اور الله تعالى كى طرف رجوع كرلے تواس سے مشقتیں دور ہوجا تیں ہیں۔اورا گروہ مسلسل غیرخدا سے سکون حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالی لوگوں کے دلوں سے اس کیلئے رحمت کا جذبه نكال ليتا ہا دراسے ان سے طمع اور لا کے كالباس بہنا ديتا ہے۔ پستم اسے ديمو كے كمان لوكوں سے اس كامطالبه برد حتار بتا ہےاورتم دیکھو کے کہان کی طرف سے اس کے ساتھ تی برحتی رہتی ہےاور بیاس پرسخت ترین عذاب ہے۔

آبِ فرمات شع الله الله المريد عيرًا أوقع في صحبة الصوفية ومنعة من صحبة أهل العقلة عن الله كالك) جب الله تعالى كس يدس بعلائى كااراده كرتا بي واسموفيا مرام كم محبت مين وال ديتا باورجولوك الله تعالى سے

عاقل ہیںان کی محبت سے اس کوروک دیتا ہے۔

آپ ريدفراتين:

جومريددنيا كى طرف تعور اساميلان ركهتا موالله تعالى اسے (الى طرف)سير سے روك ديتا ہے اگرچه اس كامرشدا كاير اولیا وکرام میں سے ہولیں اسے جاہے کہ وہ اپنے دل سے دنیا کی محبت کھل طور پرزائل کرنے کی کوشش کر۔ الله تعالى سے غافل كرنے والى باتوں سے نفرت كرنا

> مريدى شان سے به بات ہے كنجو چيزاسے الله تعالى سے پھيرتى ہے اس سے نفرت كرے۔ حعرت من ابوالحس نوري مكالد فرمات سے:

جبتم كسى مريدكود يكموكدوه اسيخ شعبه كے غيرلوكوں سے ميل جول ركھتا ہے اس كيلئے بعلائى كى توقع بالكل شركموكيونكدوه

طریقت کے ساتھ کھیلا ہے اس طرح جس کو دیکھو کہ وہ کثرت سے قصیدے سنتا اور ان میں بہت زیادہ غوطہ زن ہے تو اس کیلئے بھی خیر کی او قع ندر کمو کیونکہ ہوری کی ہوری طریقت سجیدگی ہے۔

اور قصائدے مرادوہ فزلیں ہیں جن میں علوق کی صفات بیان کی تی ہوں۔

کیکن سیدی دو عربن فارض ' محافظ اور اس طرح کے دیگر شعراء کرام کا کلام پر منامنع نہیں بلکہ وہ مطلوب ہے کیونکہ وہ بارگاہ ضداوعری کا شوق پیدا کرتا ہے۔اس کی وضاحت اس طرح ہے کہاس قوم نے جب الله تعالیٰ کی ذات کوایے اقوال کامحل منانے سے منز وقر اردیا تو انہوں نے محلوقات کی شان میں غزلیں کہیں مثلاً لیلی اپنی ، رباب ، زیانب وغیر وخوا تین تا کہ مریداس سے مغیوم مراد لے اور اللہ تعالی کا اوب مجی باتی رہے کیونکہ اکابر کے ادب سے یہ بات ہے کہ جب وہ صفات میں سے سی صفت کے ذريعى كى پيجان حاصل كرين تواسے دوسروں سے چمپائيں۔

حضرت الوالسن نوري مواد فرمات عن ( كل شيء عقوبة وعقوبة المريد إنعطاعة عن الذِّكر) مرچزی سزاہاورمریدی سزااس کاذکرے الگ تملک ہوجانا ہے اورآب فرماتے تھے:

مریداس وقت تک بھلائی کے ساتھ رہتا ہے جب تک وہ اپنے برادران طریقت سے مناقشہ کو پہند کرتا ہے (علمی بحث مباحثه) جب وه اسے ناپند کرتا ہے تو خراب ہوجا تا ہے۔اور آپ فر ماتے تنے: جب میں شروع شروع میں طریقت میں داخل ہوا تو بعض ادقات پوراپوراسال میرے دل میں کھانے اور پینے کا خیال نہ آتا البتہ جب وہ حاضر ہو (تو خیال آتا) اور آپ فرماتے تے:ایے رب کوطلب کرنے والے مرید پر تعجب بیں تعجب اس پر ہے جواس سے عافل ہو۔

اورآپ فرماتے تھے:

جبتم مریدکود مجموکہاس کے گھر میں دنیوی سامان جو کم تھا برصنے لگے تو وہ اس کی اینے رب سے پیٹے پھیرنے کی علامت ہے۔ پس اس (مرید) میں اپنے آپ کونہ تھکاؤ، مثلاً جب وہ تہاری محبت میں آیا تو اس کی ایک بیوی تھی اب اس کی دو بویاں ہوگئیں یا وہ سواری کے بغیر تھا اب اس کوسواری حاصل ہوگئی یا اس کے پاس خادم نہ تھا اب ہوگیا یا وہ ایک کپڑے والا تھا اب دو کیرون کا ما لک موکیااس بردیگر چیزون کو قیاس کرلو۔

اورآ ب قرماتے تھے:

مریدگی آفت (مصیبت) تین چیزول میں ہے:

(1)-تکاح کرنا (2)-ان علوم کی کتابت جوشر بعت سے علق نیس رکھتے (3) سخالف لوگوں کے ساتھ زیر کی گزار نا۔ اورآپ فرماتے تھے:

جب تک مریداس مدتک تواضع اختیار بیس کرتا که اس سے کوڑے کرکٹ کی جگه معاف کرائی جائے اس وقت اس سے

قواعي صوفياء

طريقت ميں مجمعامل ندموكا۔

اورآپ فرماتے تھے:

میں نے ایک مرتبہ ایک لفکری کے لوٹے سے پانی پیا تواس کی فتی تمیں سال تک رہی۔

المنى طهارت كاخيال ركم

مریدی شان سے بیہات بھی ہے کہ اس کا باطن تمام گنا ہوں سے پاک ہوا ور جب تک اس کا باطن تمام عیبوں سے پاک نہیں ہوگا اور وہ لوگوں کے سامنے اس کے خلاف عمل ظاہر کرے گا اسے متعقبل میں پاکیزگی کے حصول سے محرومیت کی سزادی جائے گی اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ باطنی گوا ہوں کی وجہ سے اکثر مریدین ہدایت حاصل نہیں کر سکتے اور بعض اوقات ان کی عبادات اس ترقی تک ویجے کیلئے کافی نہیں ہوتیں جس کو وہ گناہ کی وجہ سے ضائع کو چکا ہے۔ گویا ان لوگوں نے نہ تو عبادت کی اور نہ تی حاصل کی کونکہ ترقی اسے حاصل ہوتی ہے جو تمام گنا ہوں کو چھوڑ و بتا ہے۔

حضرت ابو بكروراق مطين فرماتے تھے:

جوفض اپنیاطن کے خلاف بات لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے وہ اپنے عیبوں میں اضافہ کرتا ہے۔ اور آپ مرید کے لئے اپنے گھر والوں کی طرف سفر اور دوسرے شہروں میں سیاحت کو تاپند فرماتے تھے اور ارشا دفرماتے کہ ہر بھلائی کی جابی اپنے بینے کے مقام پر تھم رتا ہے تا کہ وہ اس کی تربیت کرکے فارغ کردے۔

اورآپ فرماتے تھے:

جس چلہ گاہ میں مرشد ہواس سے دوسرے چلہ گاہ کی طرف زیادہ جانے والا بھی کا میا بی حاصل نہیں کرتا۔ اور آپ فرماتے تنے:

مريدى صدافت كى ايك علامت بيب كهذكراس كى غذااور منى اس كا بچونامو

اورآب فرماتے تھے:

میں اپنے ابتدائی مرحلہ میں جعہ سے جعہ تک کھانے اور پینے کی بجائے اپنے بیخ کی زیارت پراکتفا کرتا تھا۔

آپفرماتے تے:

جس فضی کارادت کا آغازی نه بهوه انتها میں لازی طور پر تھک جاتا ہے بین اسے ابتداء میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کی بزرگی اوراس کے اس فن کی ادائیگی کی وجہ سے کرنی چاہئے جواس پر واجب ہے اس کی بارگاہ کا قرب مقصود نه ہو کیونکہ بیتو اجرت کے بدلے عمل کرنا ہے اور بید اللہ والوں کی شان نہیں ہے اور بیغ فلت بہت پوشیدہ بیاریوں میں سے ہے۔ ایسا فخص بعض اوقات بارگاہ خداو تدی کی تک بر قبی کرجاتا ہے تو فرشتے اس سے کہتے ہیں تو واپس جا تو اس کے المل نہیں اس منصب کے اہل وہ لوگ ہیں جو بارگاہ خداو تدی کی کرمنا) کا ارادہ کرتے ہیں۔ (ارج م فک فی من آخلیا اِنْکا اَهْلِهَا مَنْ لَدُ يُورِدُ إِلَّا اللّٰهِ)

آپ فرماتے تھے:

جب مریدکادل الله تعالی کے ذکر کی مجالس کوچھوڑنے سے سکون حاصل کرتا ہے الله تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا ہیں اسے ذکرت الله تعالیٰ اس پرناراض ہوتا فرات الله تعالیٰ اس پرناراض ہوتا کی وجہ سے مجلس ذکر کوچھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پرناراض ہوتا ہے اس کے دل کوموت دیتا ہے اور لوگوں کے سامنے اس کا پردہ اٹھا دیتا ہے۔

آپفرماتے ہیں:

مرید پراللدتعالی کی نارافتکی کی علامت بیہ کہوہ فلاہر میں دنیا کی فرمت کرتا ہے اور پوشیدہ طور پراے گلے لگا تا ہے۔ آپ فرماتے سے:

جب مرید کی طریقت کیلے شوق کی آگ بجھ جائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ ان لوگوں کی محبت اختیار کرے جواس کے شوق کو بردھا کیں ورنداللہ تعالیٰ اسے برص وجذام میں جتلا کردےگا۔

آپ فرماتے تنے: (إذا أكل شيئا بِشرَةِ نَفْسِ أَعْمَر الله عَين بَصِيرَتِهِ) جب مريدكوئي چيز حرص كے طور يركما تا ہے الله تعالى اس كى بعيرت كى آئكدكوا عرصا كرديتا ہے۔

معرت بشرحاني مكلة فرمات سے:

د نیوی تعلق کوختم کرنے سے بھی آ کے نہ بر حو کیونکہ اگر میں اپنے نفس کی ہرخوا ہش کو پورا کروں جس کاوہ جھے سے مطالبہ کرتا ہے تو جھے ڈرہے کہ میں پولیس والا یا تیکس وصول کرنے والا بن جاؤں ( بینی دولت کیلئے ظلم کروں یا حرام کھاؤں )۔

اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ مرید کے ساتھ دنیا کا ہروہ تعلق جواسے پیچیے کی طرف ڈال دیتا ہے تو سچا مریدان تعلقات کوتھوڑا تھوڑا کر کے فتم کرتا ہے یہاں تک کہاس کا دنیا سے کوئی ایباتعلق باتی نہیں رہتا جواس کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضری سے روکے۔

آپ فرماتے تنے: (غَنِيْمَةُ الْمُرِيْدُ فِي هَذَا الرَّمَانُ غَفَلَةُ النَّاسَ عَنَهُ فَإِنَّ لِقَاءَ الْمُرِيْدُ لِلنَّاسِ عَسْرَانِ) اس زمانے میں مرید کیلئے فنیمت بیہ کہ لوگ اس سے غافل رہیں کیونکہ مرید کی لوگوں سے ملاقات فقصان کا باعث ہے۔ اور آپ فرماتے تنے:

جبتم كسى مريدس سنوكده وكهتاب ميس روني كس چيز كے ساتھ كھاؤں وہ جمونا ہے اس سے طريقت ميں پھونجى حاصل

﴿ كمانے ميں احتياط كرے

مریدی شان سے بیر ہات بھی ہے کہ جونس اپنے معاملات میں دھوکہ باز ہے اس کا کھانا کھانے یا اپنے دین کے بدلے کھانے کے معاطع میں ستی نہرے (بینی نہ کھائے)۔

حضرت سرى تقلى موالد فرمات تنے: (كُون يَسْتَنِير قَلْبَ الْمُويدِ وَهُو يَاكُلُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَجَدَة لَا يَسْنَالُ عَنَهُ) مريد كاول كيے روشن موجب كه وه بروه چيز كما تا ہے جواسے ل جائے اوراس كے بارے بس بوچمتانيس-آب فرماتے تنے:

جومر بدلوگوں کے عیبوں کود یکھا ہے اور ان کی غیبت اور ان سے فراق کے سلسلے میں اپنی زبان کو چلاتا ہے میں نے اس سے بور کرکوئی فض نہیں دیکھا جس پر اللہ تعالیٰ کی تاراف کی اور اس کے ممل کا ضیاع جلدی ہوتا ہو۔
آپ فرماتے تھے: (افا اِنس الْمُویْدُ بُویِّہ فِی الظَّلَامِ نَشَرَ لَهُ یَوْمَ الْقِیامَ الْاِعْدَامِ )
جب مریدا تد عیرے میں اپنے رب سے مانوس ہوتا ہے قیامت کے دن اس کے جنڈے لہرائے جا میں گے۔
اور آپ فرماتے تھے:

ہارے زمانے میں اکثر مریدین پر طریقت کا معاملہ مشکل ہو گیا۔ انہوں نے ارادت کے نام پر بی قناعت اختیار کر لی اور انہوں نے ارادت کے نام پر بی قناعت اختیار کر لی اور انہوں نے اپنے نغوں سے اس کے مرتبہ کا مطالبہ نہ کیا۔ پس وہ شب بیداری سے جدا ہو گئے اور رخصت کو بچھونا بنالیا اور اپنے نغوں کیلئے تاویلات کو تیار کرلیا۔ و لا حول و لا فوق الا ہواللہ الْعَلِيّ الْعَظِیْم

حفرت فقيق بلخي ميلة فرمات تي:

جو من الل ریاست (بڑے لوگوں) میں سے ہونے کی خواہش رکھتا ہے وہ لوگوں کواپنے او پرتر جیح دے اوران کی طرف سے اذبت برداشت کرے اور جو من ان دوطریقوں کے بغیر برتری جا ہتا ہے اس کی کوشش نامراد ہوتی ہے۔

حضرت مل بن عبدالله تسترى مطيع فرماتے تھے:

زمانے میں فساد کے وقت جومرید اللہ تعالی کے عم بر مل کرتا ہے اللہ تعالی اسے لوگوں کا امام بنا دیتا ہے جس کی افتراء کی

جاتی ہے۔

آپارماتے تھے:

سچمریدی ایک علامت بیہ کہ: (اِنصرادَة عَنِ النَّاسِ حَتَّى لَا یَکَادُ یُوجَدُ فِی مَجْلِسِ لَغُو) وولوگول سے الگ رہتا ہے تی کوفنول مجلس میں بیں بایا جاتا۔

> آپ فرماتے تھے: (لاینه بغی لِلْمُرِیْدِ اَنْ یَسْعلی فی نظافی فی نظافی وکسی قلبه) مرید کیلئے مناسب نیس کرووایئے کیروں کی صفائی کیلئے کوشش کرے اور دل کی صفائی کو بھول جائے۔

مر شنه زمانے میں جب لوگ اس سے کہتے کہ تہارالباس میلا ہو چکا ہے تو وہ ان سے کہتا: (کیٹ قالمین فی العلوب مِدْلَ توبی فی القیاب) کاش داوں میں میرادل اس طرح ہوتا جس طرح کیڑوں میں میرے کیڑے ہیں (لینی دل صاف ہوتا)۔ آبِ فَرَاتِ مِنْ ﴿ مَا تَرَكَ الْمُرِيدُ النِّكَ إِلَّا مَاتَ قُلْبُهُ ﴾ مریدای وفت ذکرکوچمور تاہے جب اس کادل مرچکا موتاہے۔

مريدكاول اس وقت تك بعثا مواربتا ب جب تك اس كاتعلق دنيا كى محبت سے موتا ہے۔

جب مريد " توية النصوح" پرقادرنه بوتواپ رب سے سوال كرے كدوه اپ فضل داحمان سے اس كى مغفرت فرمادے آپ فرماتے تھے:

اے مریدین! تم پرذکرکرنے والوں کی مجالس لازم بیں کیونکہ بیلوگ بادشاہ کے دروازہ پرمستقل بیٹے ہوئے بیں۔اللہ تعالی کی طرف سے بعض الہامات میں آیا ہے جو جھے ندو کھے سکے وہ میرے نام کے وردکو جاری رکھے کیونکہ میرانام مجھے سے جدانہیں ہوتا۔ حفرت احمد بن الى الحوارى مطيع ماتے تے:

جسم يدمس تين تصلتيس نه مول وه جمونا ب (ترك المال والطّعام والمعام) (1)-مال كاترك كرنا (2)-كماني كاترك كرنا (3) مقام كاترك ـ

ان تین چیزوں میں سے ضرورت شرعیہ کے مطابق حاصل کرے اس وقت وہ ذکر خداوندی میں مجالس حق کی صلاحیت کا ما لك بوكا كيونكه برذكركرنے والے كالمجلس ميس موجود (شار) نبيس موتا۔

آپفرماتے ہیں:

دنیا کوڑے کرکٹ کا ڈمیرے اور کوڑے کا ڈمیر کتوں کا فعکانہ ہے ہیں جواس کا ارادہ کرتا ہے اسے جاہے کہ کتے کے کا فنے برمبر کرے اور بعض اوقات دنیا ہے محبت کرنے والا کتے سے مجمی زیادہ بری حالت میں ہوتا ہے کیونکہ کتا دنیا ہے اپنی ضرورت این پید میں لیتا ہے اور باتی کوچھوڑ دیتا ہے اور دنیا سے مجبت کرنے والا اسے بھی اٹھالیتا ہے۔

آپ قرماتے تھے:

مریدکو جائے کہ جس قدرمکن ہوائے اعمال کو چمیائے تا کہ اس کے دل کا نورقوی ہوجائے کیونکہ مریدین میں سے جو مخض این مل وظا برکرتا ہے اس کا تھم اس مخض کی طرح ہے جس کے دل کا نور لے لیا گیا اور وہ اسے باہر سے لیتا ہے۔ اورا گراوگ مشامخ کی افتداءنہ کرتے تومشامخ کیلئے بھی اپنے اعمال کوظا ہر کرنے کی مخوائش نہ ہوتی۔ اورآب فرماتے تے:

مرید کے اجھے عمل سے جو ہات طاہر ہوتی ہے وہ اس خفلت کی دجہ سے ہوتی ہے جواس پر طاری ہوتی ہے کیونکہ دہ ان لوگوں میں سے بیں جن کی افتداء کی جائے۔

اورآپ فرماتے تھے:

مریدین کے اخلاق میں سے سب سے بڑی ہات رہے کہ وہ اپنے ہمائیوں کی عز توں کی حفاظت کریں ان کے ساتھ ا اجھا سلوک کریں کپڑوں کھانے اور روپے پیسے کا ذخیرہ نہ بنائیں۔

> اورآپ فرماتے تھے: (افا رایتھم ضوء المرید فی قوب فلا ترجوا عیدة) جبتم مریدی روشی اورنوراس کے کپڑوں میں دیکھوتواس کی مملائی کی امیدندر کھو۔

> > دلوں کے جاسوس

حفرت احدين الى الحوارى ميليفر ماتے تے:

اے مرید! تم فقراء میں سے کسی ایک کے پاس اوب کے بغیر بیٹنے سے بچؤ کیونکہ فقراء دل کے جاسوں ہوتے ہیں۔ بعض اوقات وہ تمہارے دل میں داخل ہوکرا ندر کی معرفت حاصل کر کے نکلتے ہیں اور تہبیں پہتہ بھی نہیں چلتا۔

الم الفس كى مخالفت كرك

مریدی شان سے بیات بھی ہے کہ جس قدر مکن ہوا پینفس کی مخالفت کرے۔

حعرت فيخ ابوالمواجب الثاذلي ويطيفرمات تع:

جوفض برے بھائیوں میں سے کسی ایک کوچھوڑنے کا ارادہ کرے تو اپنفس سے آغاز کرے اور اپنفس کی بری عادات کوچھوڑ دے کیونکہ ان لوگوں کی نبست اس کانفس اس کے زیادہ قریب ہااور جولوگ زیادہ قریبی ہوں وہ نیکی کے زیادہ سخت موت جیں۔

آب فرمات تے:

مریدی ریاکاری کی ایک علامت بیہ کہ جب اس سے کہا جائے اے ریاکار! اے اپنے عمل پراکڑنے والے! یا اے متکبر!یااس طرح کے دیکرالفاظ کے جائیں تووہ اپنے نفس کی طرف سے جواب دے۔

یہ بات مشامخ کیلئے جائز ہے کیونکہ لوگ ان کی انہاع کرتے ہیں اور وہ اپنے مریدین کے دلوں کی تبدیلی سے ڈرتے بیں کہاس طرح وہ ان کے معتقد نہیں رہیں مجے اور ان کی محبت کی برکت سے محروم ہوجائیں گے۔

آپ فرماتے تھے:

اگرکوئی مریدلوگوں کی اصلاح کے ذریعے شہرت طلب کرتا ہے تو ان کی وجہ سے وہ ریا کار ہوگا اور وہ ناخق طور پراسے ناپیند کریں مجے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نارافعکی والے کام میں پڑجائے گا۔

#### آپ فرماتے تھے:

اے مرید! ذکراور نماز کے ذریعے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری کی طلب سے بچو جب تمہار کے نسس کی خواہش کچھ نہ کچھ باتی ہو کیونکہ وہ پاک با دشاہ فیصلہ کرچکا ہے کہ اس کی بارگاہ میں ایسافٹ داخل نہیں ہوگا جوننس کے پیاریوں میں سے ہے۔ آپ فرماتے ہے:

مریدکوسب سے پہلے جورکاوٹ پیش آتی ہے وہ اس کا اپنے اعمال پراعماد کرنا ہے اور اس کی وجہ بیہ کہ وہ وہم کا زیادہ شکار ہوتا ہے اور اس کی عقل کے شخصے میں خیالات کا ہجوم ہوتا ہے اور مرید اس بیاری سے تب ہی نکل سکتا ہے جب اسے نور کشف حاصل ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ بی اس کے اعمال کا خالق ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرف عمل کا مکلف ہے۔

مين نے اپنے آقاعلی الخواص مطابعت سناوہ فرماتے تھے:

کوئی مخص اعمال میں اخلاص تک نہیں بیٹی سکتاحتی کہ وہ اس مقام تک بیٹی جائے کہ دیوار کے بیچے جو بچھے ہے بیچان کے اور دوسرے شہروں میں لوگ اپنے گھروں کے اعمار جو مل کررہے ہیں ان کود کھے سکے۔اس وقت وہ بیٹی طور پراس کشف کے نور سے دیکھتا ہے کہ اس کے اعمال اس کیلئے ہیں وہ اعضاء سے اعمال کے ظہور کامل ہے کیونکہ اعراض اجسام میں خلا ہر ہوتے ہیں اور اعمال مجمدا ہے۔ اس بات کو بجھا ہے۔ آ

ترک دنیا کے سلسلے میں مرید کی صداقت کی ایک علامت بیہ کہ جب تک وہ زندہ رہاس کیلئے بمیشہ اسباب دنیا کا حصول مشکل رہے ، اس کی وجہ اس کی محمت ہے جس کے ذریعے وہ ان کودور کرتا ہے ہیں وہ بنی وشام اپنے رب کی بارگاہ میں فقیر ہوتا ہے۔

اسپ فرماتے تھے:

الله تعالى جب مريد پرمعرفت كادروازه كول ديتا باس كے بعدوه اس كى پروا نہيں كرتا كمل كم بول يازياده۔ آب فرماتے تھے:

الشتعالی جب مرید پرمعرفت کا درواز و کھول دیتا ہے اس کے بعدوہ اس کی پرواہ بیس کرتا کمل کم ہوں یا زیادہ۔ آپ فرماتے تنے:

جب اللدوالوں کواس بات کاعلم ہوتا ہے کہ جوسزی یا پھل اگرا ہے جب اسے زمین کے بیچے رکھا جائے اوراس کے اوپر جوتے ہوں تو سے ہوں تو اس کے وہ بندوں کے جوتے کردیا تا کہ وہ نیچہ خیز اور ٹمر آ ور ہوں اس لئے وہ بندوں کے سامنے اس وقت کا ہر ہوتے ہیں جب وہ مجت تل میں مضبوط ہوجاتے ہیں۔

آپ نے فرمایا:

اےمرید! جب ذکروغیرہ میں تھے پرکوئی چیز وارد ہوتو اسے اللہ تعالی کی طرف سے تعول کراس کے عشق میں متلانہ ہوجا

﴿ جوچیزخودقائم نه ہو بلکہ دوسروں کے ساتھ قائم اسے عرض (جمع اعراض) کہتے ہیں کیونکہ کمل خود بخو دقائم نہیں ہوتا بلکہ عامل کے ساتھ قائم ہوتا ہے اس لیے اعمال کواعراض کہتے ہیں۔ ۱۲ ہزاروی

قواعب صوفياء

· اس طرح ایندب سے جاب میں ہوجائے گا اور تیری ترقی رک جائے گا۔

آپ فرماتے تھے:

اے مرید! اپنے وظیفہ کو بھولئے سے محفوظ رکھوبھن اوقات جبتم مردول (صوفیاء کرام) کے مقام تک کینیخ ہوادر مریدین کی تربیت کیلئے اس کے مریدین کی تربیت کیلئے اس کے مریدین کی تربیت کیلئے اس کے متاج ہوئے ہوئے دیات کی تربیت کیلئے اس کے متاج ہوئے کیات ہوئے کیات ہوئے کیات ہوئے کیات اس کے متاج ہوئے کیات ان کو پیدنہ چلا کہ ترتیب کیے کرنا ہے۔

اورآپ فرماتے تھے:

یہ بات محال ہے کہ مرید کے دل کیلئے عالم ملکوت مکشف ہوجائے جب کہ اس کے دل میں خواہشات میں سے کوئی خواہش ہوجائے ہو

آپ فرماتے تھے:

اگرکشف کا نوردلوں میں داخل ہوکرتمام خواہشات کوخم نہ کرنے وہ اللہ تعالی سے پردے میں ہے۔ جب وہ خواہشات کوجلادے و دل کیلئے غیب کے پردے کھل جاتے ہیں اور وہ ہرگزشتہ اور آنے والے امور کوائے مقام سے دیکھ لیہ ہے۔

آکینے میں غور کروجب وہ کا کتات سے خالی (صاف) ہوتا ہے تو کا کتات کی ہر چیز اس میں نظر آتی ہے اور اگر اس کا کوئی رکھ ہوتو وہ رنگ اس میں صور توں کے دکھائی دینے سے تجاب بن جاتا ہے۔ ای طرح جب اس آکینے کے مقابلے میں کوئی آئینہ رکھا جائے تو اس کی وجہ سے دوسرے آکھنے میں کوئی آئینہ رکھا جائے تو اس کی وجہ سے دوسرے آکھنے میں کوئی صورت نظر نہیں آتی۔

آپ فرماتے تھے:

مرید کیلیے کشف بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے اور بعض اوقات اسے ٹابت قدم رکھنا ہوتا ہے تو مرید کواس میں امتیاز کرنے کی کوشش کرنی جاہئے۔

برادران طريقت

آپ فرماتے سے کہ جوفض مرید سے محبت کا دعویٰ کرے اسے اپنا بھائی بنانا مرید کیلئے جائز نہیں جب تک وہ اس کے مال اور حیال کے تقدیم کرنے سے نہ آز مائے جس طرح مہاجرین نے کیا جو اس میں ثابت قدم رہے اس کو اپنا بھائی بنائے اور ایک صورت بہت کم یائی جاتی ہے۔

آپارماتے تے:

اے مرید! جس قدر ہو سکے صوفیا می جماعت کو بدھانے کی کوشش کرواور اگر شیطان تم سے کیے کہ تیرے جیے لوگوں کو کشف نہیں ہوتا تو اس کی ہوتا ہے۔ اور تو اس سے بین کشف نہیں ہوتا تو اس کی ہات نہ سنو کیونکہ جو آ دی کسی قوم کی تعداد میں اضافہ کرتا ہے وہ ان بی میں سے ہوتا ہے۔ اور تو اس سے بین کشف نہیں ہوتا تھا ہے ہون اس سے بین کسی دوسرے کام کا وسیلہ نہ بنائے کیونکہ جو محض اپنے اعمال کو وسیلہ بناتا ہے بعض کے کام کا وسیلہ نہ بنائے کیونکہ جو محض اپنے اعمال کو وسیلہ بناتا ہے بعض

اوقات وہشیطان کے دھوکے میں آجا تاہے۔

مرشدكے بعدوصال حیات كانظر بيہ

حضرت سيدي على الخواص مكالي فرمات ته:

مرید کے آواب میں سے یہ بات ہے کہ جب اپنے شیخ کی زیارت یعنی اس کی قبر کی زیارت کرے تو یعقیدہ ندر کے کہ وہ فوت ہوگئے ہیں، سنتے نہیں بلکہ اوب کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کی برزخی زندگی کاعقیدہ رکھے تا کہ اس کی برکت حاصل کرے کوئکہ بعدہ جب کی ولی کی زیارت کرتا ہے اور اس کی قبر کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو لا زمی طور پر ولی قبر میں بیٹے جاتا ہے اور وہ بمی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے جس طرح ہم نے کئی بار حضرت امام شافعی پی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے جس طرح ہم نے کئی بار حضرت امام شافعی پی اللہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے جس طرح ہم نے کئی بار حضرت امام شافعی پی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے جس طرح ہم نے کئی بار حضرت امام شافعی پی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ اور ''قدر اف '' مرتبہ یہ ہے اگر وہ اس بات کا مشاہدہ نہ بھی کر سکے تو کم مرتبہ یہ ہے ان فدکورہ حضرات کی حیات پراطمینان رکھے۔

#### آب فرماتے تھے:

محمی مرید کیلئے مناسب نہیں کہ وہ ان لوگوں کے پاس بیٹھے جوخو بیوں اور کمالات کو دیکھتے ہیں اور دوسرے صوفیاء کیلئے ان باتوں کا اٹکار کرتے ہیں کیونکہ بیہ بات مرید کے (رب کے ساتھ) تعلق کوزیادہ کا نئے والی ہے۔

آبِ الْيُ عَلَى مَنْ يَنْكُرُ مَا تَحْتَ : (قُولُو مَعِيَّ: لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى مَنْ يَنْكُرُ عَلَى أَوْلِيَانِهِ)

مير بساته فل كركبوال مخض برلعنت بوجوادليا وكرام كامكرب

پس وه تمام لوگ کہتے ' اس مخص پرلعنت ہو' اوروہ لوگ ہے بات بلند آواز سے کہتے حی کہان کی پکار سے ایک شورساا ممتا۔

### غيبت سے بچنے کا طريقه

سيدى على الخواص مكفية فرمات سفي:

مريدى ترقى مرف اس كے رك جاتى ہے كدوه مسلمانوں ميں سے كى ايك كى غيبت كرتا ہے۔

آپ فرماتے تھے: جوشم کس مسلمان کی فیبت میں جٹلا ہووہ سورۃ فاتخہ سورۃ اخلاص اور قبل اعوذ ہرب الفلق اور قبل اعوذ ہرب الناس پڑھ کراس مخص کوایسال تواب کرے۔

میں نے رسول اکرم مُلاکھ کی خواب میں زیارت کی تو آپ نے مجھے یہ بات بتائی اور فرمایا قیامت کے دن غیبت اور تو اب تو اب اللہ تعالی کے سامنے کمڑے ہوں کے اور جمیں امیدہے کہ وہ (ایسال ثواب) اس (غیبت) کا بدلہ ہوجائے گا۔

دوسرول کی برانی کو چمیانا

سیری علی الخواص میلافرماتے تھے: اے مریدو! اگراپیٹ سلمان بھائی میں کوئی لغزش دیکھوتو اسے معمولی سجو کر پھیلانے سے بچوبعض اوقات اس سے واقع ہونے والی لغزش اللہ تعالی اس کیلئے مقدر کردیتا ہے تا کہ اس کے تکبر کی وجہ سے اس کے

دین میں جورخنہ پیدا ہوا ہے اس کودور کردے ہی اس کے اثر کی وجہ سے اسے کمال حاصل ہوتا ہے۔ ( بینی وہ پشیان ہوتا ہوت ازاله بوجاتاب)"الحصر" كممنف كايتول البات كى تائدكرتا بوه فرمات بين: (مَعْصِيةُ أَوْدَكْتَ زِلًّا وَإِنْكِسَارًا ، عَهْدَ مِنْ طَالَةِ أُورِكُتَ عَرًا وَاسْتَكَمَارًا )

وو گناه جوعا بزی اورا کساری پیدا کرے اس عبادت سے بہتر ہے جوایے آپ کو بدا سجھنے اور تکبر کا باعث بے۔

فقهاورادب

صرت في الوالمواجب معلى فرمات بن (من قراً فِقه الْائِمةِ بِلَا أَنْبِ اَظْلَمَ قُلْبَهُ حَمّا وَقَعَ لِي ) جوفض ائمك فقدادب كيغير يزهتا باس كاول سياه بوجاتا بجس طرح مير عساته بوا

ان سے پوچھا کیا: (ومسا ادب قسراء ، السكلام الكيسة ؟) كلام المركور من كادب كيا ہے؟ انہوں نے فرمايا: (التسليد والأوالهد وعُدم التعصيب لِمَنْهُ عب دون آعر) ان كاتوال وتليم كرنا اوردوس ك ندب تعصب نه

يقنى طور پرائمه بمارے جیسے لوگوں سے زیادہ علم رکھتے تھے جو جوفض اس کا طالب بنے کی ملاحیت نہیں رکھتا اسے اس (فقہ) کوردکرنے کا کیاحق ہے؟

> آبِ فرمات عَين (تَسْلِيمُ الْمُرِيْدِ لِلْعُلَمَاءِ أَسْلَمَ وَالْإِعْتِقَادُ فِيهِمْ أَغْنَمَ) مرید کاعلاء کوتنگیم کرنا بہت زیادہ سلامتی ہادران کے بارے میں اچھاعقیدہ رکھنا بہت بوی غنیمت ہے۔

> > آب فرماتے تھے:

دنیا کی محبت کے باوجود مرید کا عبادت کرنا دل کی مشغولیت اوراعضا و کی تعکاوٹ ہے۔ بیعبادت کثرت کے باوجوداللہ تعالی کے ہان تعوری ہوتی ہے بیمرف اس عبادت کزار کے خیال میں زیادتی ہوتی ہے۔

باليجم بن جوروح سے فالی بن ای لئے تم بہت سے دنیاداروں کود مکمو کے وہ رات کو کٹر ت سے نوافل پر منے بن اوران میں سے ایک ہردن ایک ختم قرآن کرتا ہے اس کے باوجودوہ زاہدلوگوں کے نور سے خالی ہوتے ہیں اوران کوعبادت مزاروں والی لذت حاصل نہیں ہوتی۔ پس جب عبادت کی کثرت دنیا کی محبت کے ساتھ ہوگی تو ایبا مخص ترتی نہیں کرسکتا۔ تو جب دنیا کی محبت کے ساتھ مل تھوڑا ہوا در گنا ہوں کا ارتکاب بھی ہوتو ایسے مخص کی حالت کیا ہوگی؟

آپ فرماتے تھے: مرید کے جاہدات میں سے اعلیٰ درجہ کا مجاہدہ یہ ہے کہ اسے عبادات کے تائج یعنی آخری مجاہدہ کے بعد جومقام حاصل موااس سے بھی بےرغبت ہو۔

مرید کے بہترین وظائف

حعرت يخف الوالمواجب مطلة فرمات سفي:

مرید کا افغنل وظیفه الله تعالی کا ذکر ہے کیونکہ نماز اگر چہ ظیم ہے لیکن کچھاوقات میں اس کا پڑھنا جائز نہیں لیکن ان اوقات میں ذکر جائز ہے اور ذکر کسی حالت میں منع نہیں۔

آپ فرماتے تھے:

میرے نزدیک مرید کے لئے ذکر کا افضل میغہ "لا إلله الله" ہے جب تک اس کی جاہت ہوجب اس کی جاہت خم موتو اللہ تعالیٰ کی صفت جلالت کا ذکر زیادہ نفع بخش ہے۔

آپ فرماتے تھے:

جوفس ابتداء میں ذکرہے محروم رہاوہ انتہا میں واردات (فیضان البی) سے محروم رہالہذا اے مرید !تم پروظا نف کا پڑھنا لازم ہے اگر چہتو مرادتک پہنچ جائے۔

آپ فرماتے تھے:

مریدجباپے سے زیادہ ترقی پانے والے کیلے ان اسرار کے وجود کا انکارکرے جنہیں خوداس نے ہیں پایا تو وہ ان تک کینے سے محروم ہوجاتا ہے اور جو کچھ حاصل ہوااس کی برکت سے مجی محروم ہوجاتا ہے۔ کیونکہ زیادہ اعتراض کرنے والا روثن سے محروم ہوجاتا ہے۔

آب فرماتے تھے:

نیک مریدوه ہے جوجیونی پر بھی غلبہیں یا تا۔

اورآپ فرماتے تھے:

اےمرید!ان لوگوں بیں سے ہونے سے بجوجواس لئے عبادت کرتے ہیں کدان کی غلامی کی جائے اورایے لوگوں سے بھی بچوجوم جبہ ملے بیٹانی پرسیاہ داغ لگاتے ہیں۔ بیکام اللہ تعالیٰ کی نارانسکی کاموجب ہے۔

آب فرمات تنے:

اے مرید! ان لوگوں کے ساتھ الڑنے سے پر ہیز کر وجو بخت الوائی لڑتے ہیں اور تم ان امور ذوقیہ کی وجہ سے ان سے لڑنا چاہجے ہوجوا پینفسوں میں پاتے ہولیکن ہوسکتا ہے وہ تم پر جملہ کر دیں اور اپنے عمل سے باز بھی نہ آئیں اور بعض اوقات وہ طریقت اور المل طریقت کو گالیاں دیتے ہیں۔

آپ فرماتے تھے:

سر نفول كى خوامشات كى اتاع ميس محكت بي-

آب فرمات تنے:

جب مريد غافل لوكول كي تعظيم برقناعت كرتا ہے تووہ خاص لوكول كے مقامات تك كانچنے سے محروم ہوجاتا ہے۔

**4**-----**1**53-----**9** 

آپارهاتے تے:

جوف علوق کورامنی کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے رب کوزیادہ رامنی کرتا ہوا دجوآ دی اپنے ہمائیوں پر بلندی اختیار کرتا ہے اس کو پیس کہا جاتا ادھرآ وُ (اسے دھنکار دیا جاتا ہے)۔

اورآپ فرماتے تھے:

سچا مریدنہ کی سے ملاقات کرتا ہے اور نہ کسی کو ملاقات کی اجازت دیتا ہے اور کئی لوگ جن سے ملاقات کی جاتی ہے ملاقات کرنے والے اس پر بوجھ ڈالتے ہیں ہی سمجھدار آ دمی ہر ملاقاتی کے آنے پراپٹنٹس کی چھان بین کرتا ہے۔ کہا ہتداء از الدمنگر است نہ کرے

مریدی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ ابتدائی دور میں برائی کے خاتمہ کی کوشش نہ کرے کیونکہ یمل اس کے ربائی تعلق کو بہت زیادہ تو ڑنے والا ہے البتہ یہ کہ وہ کمل سیاست سکھ لے نیت خالص ہوجائے اور بیمل اس کی ذمہ داری میں شامل ہوجائے۔ شیطان کی جال

ہمیں یہ خربی ہے کہ تو جوانوں کی ایک جماعت اللہ تعالی کی عبادت کرتی تھی وہ لوگ اپنے عمل کی کمائی کھاتے تھے تو شیطان جب بھی ان میں سے کسی ایک کے قریب ہونے کی کوشش کرتا تو جائے کے قریب ہوجا تا۔وہ اس طرح حالت ذکر میں تھے کہ ایجھے کا موں سے رو کنے والوں کی ایک جماعت نے جوان ذکر کرنے والوں کے قریب تھے ایک دوسرے کے خلاف اکسایا تو وہ ایک دوسرے کو لافسیاں مارنے گئے تی کہ ان کے درمیان خون رہزی ہوگی اور ان (لڑانے والوں) کا مقصود میتھا کہ بیذکر کرنے والوں کا مقصود میتھا کہ بیذکر کرنے والے گوگ اپنے دل میں کہیں کہ ان لوگوں کو چیڑا تا اس چیز سے افضل ہے جس میں ہم معروف ہیں کیونکہ بیالی ہملائی ہے جس کا فقی دوسروں تک پہنچتا ہے لیں انہوں نے مجلس ذکر چھوڑ دی اور ان کو ایک دوسرے سے چیڑا نے گئے لیں ان بدمعاشوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا اور ان کو ذکر و فیرہ سے بھی عافل کر دیا تو اس پر شیطان خوش ہوگیا اور اس کا بڑا مقصد مجلس ذکر کوئم کرنا تھا پھی اور اور فیر سے بھی عافل کر دیا تو اس پر شیطان خوش ہوگیا اور اس کا بڑا مقصد مجلس ذکر کوئم کرنا تھا پھی اور اور اس کی ان ہم میں جس بیں جو برائیوں کے مرتکب لوگوں اور شیطان سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔

وه فرماتے تھے:

اگر مرید کیلئے پرائی کوزائل کرنا ضروری ہوتو وہ دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہواور جس برائی کودیکھے اس کا زالہ کرے،
زائی کوزنا سے رو کے بشراب نوش کوشراب نوشی سے منع کرے، وغیرہ اوروہ خاموش لوگوں کی طرف منسوب نہ ہو۔ پہلے زمانے
میں سے مرید برائی کو اس طریقے سے دور کرتے تھے۔ اب پھولوگوں نے اس کے خلاف طریقہ اختیار کیا وہ اپنے ہاتھوں اور زبان
سے تبدیل کرتے ہیں ہیں وہ ان کو تھسیٹ کر حکمران کے پاس لے جاتے اور مارتے ہیں اور قید کرتے ہیں ہیں اس طرح برائی میں
اضافہ ہوگیا۔

مير يمرداد حفرت ابراجيم متبولي ميليفرماتے تھے:

برائی کوہاتھ سے روکنا حکر انوں اور ان کے مقربین کا کام ہے قول کے ساتھ روکنا باعمل علماء کا اور دل کے ساتھ بدلنان لوگوں کا کام ہے جوارباب قول ہیں۔ (محض باتیں کرتے ہیں)۔

آب مكليغرمات شے:

سے مرید کی ایک شرط بیہ کدوہ اپ نفس کو ہمیشہ کپن کے مقام پردیکھے تا کہ مربی سے فیض کا دورہ حاصل کرے کوئلہ جو بدا ہوجا تا ہے وہ روٹی کھانے کا سختی ہوجا تا ہے اور اس سے دودھ چھڑا دیتے ہیں۔

جوض هیحت سننے سے تکبر کرتا آپ اسے دیکھ کرا کٹر فرماتے اے بیٹے! بڑانہ ہوجادودھ چھوٹ جائے گا۔ آب فرماتے تنے:

مرید کے دل میں ایمان کا پانی ای وقت داخل ہوتا ہے جب وہ اپنے دل کو دنیا کی محبت اور اس کی خواہشات سے پاک کردے اور آپ فرماتے تنے:

مریدین میں سے جو خص ریاضت میں پیشہ در لوگوں کے طریقے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے ادراس کی دنیا اور آخرت چلی جاتی ہے کیونکہ اس نے اللہ تعالی کے اساء مبارکہ کوان چیزوں یعنی مال اور افتد ارکیلئے استعال کیا۔

مشتبه کمانے سے بچنا

آپ فرماتے تھے:

جومرید، پولیس والے یا فیصلے کرنے کیلئے رشوت کھانے والے قاضی اپنے کب میں لا پرواہ ہے یا عربی شخ یا عیب جو یا کسی حکمران یا ان کے علاوہ ان لوگوں کے ہاں کھانا جواپی کمائی میں لا پرواہ بیں تو وہ طریقت میں کشف مقامات سے دور ہو جاتا ہے۔ کسی مریدنے ایک قاضی کے کھانے سے ایک لقمہ کھایا بھراسے یا وآیا اور اس نے کھانا چھوڑ دیا تو تمیں سال تک اس کا دل تاریک رہا بھرتمیں سال کے مجاہدہ کے بعد اس سے کہا گیا اب تم اپنی اس حالت کی طرف لوٹ آئے ہو جور شوت خور قاضی کا کھانا کھانے سے پہلے تی بات ہی کائی ہے)۔

تواہے ہمائی! میں نے اس باب میں مریدین کی جن صفات کا ذکر کیا ہے ان کوا پیٹنس پر پیٹن کروا گرتم اس نفس کوان صفات سے موصوف پاؤ تو تم سیچ مرید ہو ورنہ دعویٰ کرنے سے رک جاؤ اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کیلئے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار (اور مالک) ہے۔

دوسراباب

# مرید کے اپنے شخ کے ساتھ آواب میں سے چھ آواب

اے بھائی احمہیں معلوم ہونا جاہئے کہ فیخ کے آ دب کی بنیاداس سے مجبت کرنا ہے اور جو مفس اینے مرشد کی محبت میں مبالغهنه كري يعنى اسدائي تمام خوارشات يرترج نه در وطريقت من كامياني حاصل نبيس كرسكا كيونكه فيخ كم عبت بى الجعائى كا مرتبه ہاں سے مریدی جل وعلاء کے مرتبہ تک ترقی کرتا ہے اور جو تفس اینے اور اینے رب کے درمیان واسطہ سے محبت نہیں کرتا اوران واسطوں میں سے ایک (بلک عظیم تر) واسطہ سے محبت نہیں کرتا اور واسطہ رسول اکرم نا ای وہ منافق ہے اور وہ منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا جب حمہیں یہ بات معلوم ہوگئ تو تمہارے لئے اپنے شیوخ سے محبت کرنے والوں کی بعض مفات ذکری جاتی ہیں تا کہاہیے سے اورجموث میں امتیاز کرسکوپس میں اللہ تعالیٰ بی کی توفیق سے کہتا ہوں۔

المعبت في من تمام كنا مول ساتوبه

اللطريقت اس بات يرمنن بي كرفيخ كى مبت من سيح مريدكى مفات من ساكه مفت يذب كروه تمام كنابول سے توبہ کرے اور تمام عیبوں سے یا کیزگی حاصل کرے۔جوفض کنا ہوں سے تعز ابوا ہوا وروہ سے بیخ سے محبت کا دعویٰ کرے وہ مجونا ہے تو جس طرح دواینے مرشد سے محبت نہیں کرتا اس کا مرشد بھی اس سے محبت نہیں کرتا ہیں جب اس کا شیخ اس سے محبت نہ كرية حن تعالى بحى اس معبت بيس كرتا \_ارشاد خدادندى هے:

﴿ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ التَّوَّالِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ ب الله تعالى بهندر كمتاب بهت توبير في والول كواور بهندر كمتاب متمرول كو-

اورارشاد خداوندي ہے

**﴿**-----**)** 

ب حک الله تعالی فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

نیز ارشادخداوندی ہے۔

﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يُجِبُ مَنْ حَالَ مُعْتَالًا فَعُورًا ﴾

ب خل الله كوخوش بيس كرتا كوكى الرائے والا بدائى مارنے والا

نيزفر مايا: ﴿ وَأَنَّ اللَّهُ لَا يَهُدِى كُيْدَ الْعَابِينَ ﴾

اورالله دغابازول كالمرنبيس حلنے ديتا۔

ال طرح كى ديكرة بات بمي بير\_

مرف فيخ كى بات سننا

ال بات پرموفیاء کرام کا اتفاق ہے کہ شخ کی محبت کی شرائط میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ طریقت میں اپنے شخ کے علاوہ کسی دوسرے کی بات سننے سے بہرہ ہوجائے۔ کہل وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کو قبول نہ کرے حتیٰ کہ اگرتمام شہروالے ایک جگہ کھڑے ہوجا کیں تو بھی وہ اسے اپنے شخ سے متنفر نہ کرسکیں۔

اوراگرگی دن تک اس سے کھانا پانی غائب رہے تو وہ اپنے شیخ کی طرف نظر کرنے کی وجہ سے کھانے پینے سے بے نیاز ہو کا کیونکہ اس کے دل میں ای کا خیال ہوگا۔

اورجمیں بعض مریدین کے بارے میں خریجی ہے کہ جب وہ اس مقام میں داخل ہوا تو وہ موٹا ہو گیا اور سفید ہو گیا۔

فیخ کی محبت نے موٹا کردیا

حعرت في محل الدين ابن عربي ملك فرماتين:

میرے لئے میرے نے ابوم بن نظافہ کی محبت جسمانی شکل میں ہوگئی اور میں اس کی طرف نظر بحر کرنہیں دیکی سکتا تھا مجھےوہ مخاطب کرتے اور میں ان کی طرف کا کو ان کی بات سنتا اور اس (محبت) نے مجھے کی دن اس طرح مجھوڑا کہ میں سیر ہوکر کھانا نہیں کھا تا تھا۔

اور میرے احباب جب میرے سامنے دسترخوان رکھتے تو محبت ( بیٹنے کی محبت ) اس کے ایک کنارے پر کھڑے ہوکر مجھے دیکھتی رہتی اور مجھے ایسی زبان سے کہتی جس کو میں اپنے کا نوں سے سنتا (وہ کہتی ) تم کھاتے ہو جب کہتم میر امشاہرہ کررہے ہو کہا ہے سے دک جاتا اور جھے بھوک نہتی۔

اور بس اس کی محبت سے بحرجا تاحی کر بس اس کی طرف دیکھنے سے موٹا ہو گیا تو وہ میرے لئے غذا کے قائم مقام ہوگی

٠ سورة النساء آيت 36-

میں اسے چکفتا اور جھے بھوک اور پیاس نگتی اور وہ مجت میری آگھوں کے سامنے سے نہتی جب میں کمڑ اہوتا یا بیٹا ہوتا حرکت میں ہوتا یا سکون میں۔

مجنول کی لیل سے محبت

عبدالوماب شعرانی مطینفر ماتے ہیں: میں نے اپنے بھائی افضل الدین مکھیے سے سناوہ فرماتے تھے:

مبت کی خیوں میں سے زیادہ فرم بخی ہے کہ مبت کے متعلقات کونظرا کداز کر کے مبت میں مشغول ہوجائے جس طرح میاں کیا گیا کہ لیا اس کے لیاں کیا گیا کہ لیا اس کے لیاں کیاں کہ لیاں کہ لیاں

مجنول نے کہا چلی جاؤمیں تیری ذات سے ہٹ کر تیری محبت میں مشغول ہوں۔

میں نے اپنے آقا حضرت علی الخواص میں ہے۔ سناوہ فرماتے سے کہ مجت کالطیف ترین درجہ یہ ہے کہ آم اپنے تھی میں حمد سے بور حکومت کی لذت سے روک دے اور بیمی حمد سے بور حکومت کی لذت سے روک دے اور بیمی معلوم نہ ہو کہ مجت کس سے ہے اور نہ بی تیرے لئے مجوب متعین ہو۔

اس سے اللہ تعالی کی مطلق محبت کی طرف ترقی ہوتی ہے۔

حاضرین نے عرض کیا کہ عجت میں مشکل ترین مرحلہ یہ ہے کہ مرید جدائی کو پہند کرتا ہے اور جب اسے اس بات کاعلم ہوتا ہے کہ اس کا شیخ بھی اس کی جدائی کو پہند کرتا ہے تو وہ اس سے لذت محسوں کرتا ہے کیونکہ قس کی لذت کوشیخ کی خوشی سے جدا کرتا بہت مشکل ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مجبوب جدائی کو اس حیثیت سے تا پہند کرتا ہے کہ وہ اپنے شیخ کا محبوب ہے کی اور حیثیت سے نہیں کیونکہ شیخ کے لئے محبت وصل کا ستون ہے جدائی کا نہیں۔

اور میں نے این بھائی افغل الدین مکھیات سناوہ فرماتے تھے:

فيخ مع من كالمناه كالمناه مع من الله المناه كالمناه وحدة وصدة وتشهدك المكان عبد المناه وعن المناه وسكاة وصدة وصدة وتشهدك المكان عبد المناه وعن المناه وسكاة وصدة وسكاة وسكاة وسكام والمناه وا

ایک بندہ قیامت کے دن زیادہ نمازوں روزوں نج اور صدقہ کے ساتھ آئے گا اور فرضے بھی اس بات کی گوائی دیں ایک بندہ قیامت کے دن زیادہ نمازوں روزوں نج اور صدقہ کے ساتھ آئے گا اور فرضے بھی اس بات کی گوائی دیں گرائے تھے اللہ تعالی فرمائے گا دیکھو کیا اس نے میرے گئے میرے کی دوست (ولی) سے دوئی کی یا میرے گئے کی (میرے) وشن کے اس میشنی کی؟ © سے دشنی کی؟ ©

① مجیح بخاری، کتاب الرقاق، باب التواضع ، رقم الحدیث:6502 ، مطبوعه: دارالسلام ، ریاض (سعودی عرب) -

قواعب صوفياء

## محبت کرنے والوں کی صفات

حعرت می می الدین می الدین می الفعو حات " کے باب نمبرایک سوافعمر (178) می ذکر کیا ہے کہ محبت کرنے والوں كے جملہ اوصاف ميں سے ایک وصف بيہ ہے كہ محب اپنے مجبوب ميں فنا ہوجائے اور بيہ بميشداس كے ہاں حاضرى كے لئے اپنے سنركو ، جاری رکے ہیشہ شب بیداری اختیار کرے م کو چمیائے رکھے۔

- جود نیوی اور اخروی خواہشات اسے محبوب سے غافل رکمیں ان سے نکلنے کی رغبت رکمتا ہواور وہ ہراس چیز کی محبت ہے .2 دوررہے جواس کواس کے مجبوب سےدور کرنے والی مو (رکاوٹ مو)۔
  - بہت آبی بھرنے والا ہواورمجوب کے کلام اوراس کے نام کے ذکرسے راحت حاصل کرے۔ .3
    - اسے محبوب سے محبت کرنے والوں کا ہمیشہ موافق رہے۔ .4
    - اس کی خدمت کرتے ہوئے اس کی تعظیم کوچھوڑنے سے ڈرنے والا ہو۔ .5
      - محبوب کے حق میں زیادہ (خدمت وغیرہ) کو بھی قلیل خیال کرے۔ .6
        - اورمجوب كى طرف سے ملنے والى قليل چيز كوكثير سمجے\_ .7
          - اسي محبوب كى فرما نبردارى كولازم يكرے\_ 8.
            - محبوب کی مخالفت سے پہلوتھی کرے۔ .9
        - محبوب كے لئے اسے نفس سے كمل طور يرنكل جائے۔ .10
        - المروهاس كے كى عزيز كول كرے تو ديت كامطالبه ندكرے۔ .11
          - ان اذیوں برمبر کرے جن سے طبیعتیں نفرت کرتی ہیں۔ .12
            - محبوب جس كام كاتكم دے اسے بجالائے۔ .13
            - الي محبوب ك عشق من دوام الحتيار كرك .14
  - محبوب جس بات کوچا ہتا ہے تفس کواس سے محبت کی عادت ڈالے اور اس پر قائم رہے۔ اس میں اپنے نفس کا کوئی حصہ نہ .15 ہو بلکہ وہ سب مجھاس کے مجبوب کے لئے ہو
    - محبوب کے فق میں اسین نفس کوڈ انٹ ڈیٹ کرے اور بھی بھی اسین محبوب کونہ جمڑ کے۔
  - اسينس كاطرف سےاسين محبوب برغيرت كمانے والا ہولي وواس بات كو پندكرے كماس كامحبوب اسے خواہشات .17 کے ساتھ نہ دیکھے۔
  - محبوب کے احسان کی وجہ سے اس کی محبت میں اضافہ اور اس کے علم وزیادتی کی وجہ سے اس کی محبت میں کی نہ آئے (لیخی لا کمی نه ہوخلص ہو)۔

19. این سے حصے کو بھلانے والا اور مجوب کے حصے کو ہا در کھنے والا ہو۔

20. این محبوب سے مجمی میں نہ کے کہتے نے بیکام کیوں کیا؟ باید بات کیوں کی؟

اس کا اندر ظاہر ہوؤوہ سرور بھی ہو مگین بھی ہواس کا مقام کو لگا پن ہو، اس کا حال اس کا ترجمان ہو کیونکہ وہ محبت کی وجہ سے حالت سکر میں ہوتا ہے۔ایے محبوب کی رضا کواپٹی تمام نفسانی احراض پرتر جے دے۔

پیر کے سامنے جسم یانی ہو گیا

حضرت في محليات منظية فرمات بين:

دوہمیں بعض محبت کرنے والوں سے جو ہا تیں پنجی ہیں ان ہیں سے زیاد والحیف اور ہاریک ہات ہے کہ وہ اسے مرشد
کے پاس حاضر ہواتو دیکھا کہ وہ محبت کے بارے ہیں گفتگو کر رہے ہیں توریحب مسلسل کھلٹا اور پھلٹا رہا اور پیندی شکل میں بہتا رہا حتیٰ کہاں کا پوراجم مرشد کے سامنے چٹائی پرکمل کیا (اعضاء جدا جدا ہو گئے) اور وہ پانی ہے۔ اس محب کے پھساتھی شخ کے پاس حاضر ہوئے پوچھا: (آئن فلان) فلال کہاں ہے؟"

شیخ نے کہا: (هوا هذا) وه به ہا اوراس پانی کی طرف اشاره کیا اوراس سے واقع بیان کیا تو حاضرین کواس پر بہت زیادہ تعجب ہوا۔

حعزت شیخ می الدین مید نفر ماتے ہیں یہ جسم کا کھلنااوراس کا (پانی میں)بدل جانا بہت زیادہ عجیب وغریب ہے جی کہ اس کی کثافت کطافت میں بدل کئی اوروہ پانی بن گیا۔

عاشقون كااندا ذكلام

جان لوعبت كرنے والول كى صفات ميں سے ايك صفت بيہ ك

(إِنْهُمْ يَتَكُلُمُونَ بِلِسَانِ الْمُحَبَّةِ وَالْعِشْقِ وَالسُّحُرِ لَا بِلِسَانِ الْعِلْمِ وَالْعَقْلِ وَالتَّحْقِيْقِ) ووعبت عشق اورسكركي زبان من بات كرتے بين علم عقل اور تقیق كي زبان من بات بين كرتے۔

جس طرح نطاف نے معزت سلیمان طابی کوجواب دیا اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ معزت سلیمان طابی کے خیے میں خطاف کوخطافہ سے مجبت ہوگئی اور اس نے اس سے کہا مجھے تم سے اس قدر محبت ہے کہ اگر تو مجھے کیے معزرت سلیمان طابی کے خیے کوگرا دوتو میں ایسا کردوں گا۔

موانے اس کا بیکلام معرت سلیمان علی است کے بہنچایا آپ نے فرمایا: (مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا قُلْتَ وَأَنْتَ عَاجِو؟) تجھے اس بات پرکس چیز نے ابھارا جب کرتم عاجز ہو۔

اس نے کھا:

(مَهْلًا يَا نَبِى اللهِ آنَا عَاشِقٌ وَالْعُشَاقُ إِنَّمَا يَتَكُلَّمُونَ بِلِسَانِ عِشْقِهِمْ وَسُكْرِهِمْ لَا بِلِسَانِ الْعِلْمِ وَالْعَقْلِ)

اے اللہ کے بی مفہر جائے میں عاشق ہوں اور عاشق این عشق اور سکر کی زبان میں بات کرتے ہیں علم اور عقل کی زبان میں بات کرتے ہیں علم اور عقل کی زبان میں بات کرتے ہیں عام اور عقل کی زبان میں بات کرتے ہیں عام اور عقل کی زبان میں بات کرتے ہیں عام اور عقل کی زبان میں بات کرتے ہیں عام اور عقل کی زبان میں بات کرتے ہیں عام اور عقل کی زبان میں بات کرتے ہیں عام اور عقل کی زبان میں بات کرتے ہیں عام اور عقل کی زبان میں بات کرتے ہیں عام اور عقل کی زبان میں بات کرتے ہیں عام اور عقل کی زبان میں بات کرتے ہیں عام اور عقل کی زبان میں بات کرتے ہیں عام اور عقل کی زبان میں بات کرتے ہیں عام اور عقل کی زبان میں بات کرتے ہیں عام کے اور اسے سرزان دیں۔

میں (عبدالوہاب شعرانی) کہتا ہوں اس واقع میں اہل محبت کا عذر ہے جوانہوں نے اپنے اشعار میں کیا۔ حضرت سنون اور سیدی عمرالغارض رحمہما اللہ اور ان جیسے دوسرے حضرات نے فرمایا:

ان حضرات نے جو کچے فرمایا وہ عشق اور سکر کی زبان میں کہاورنہ سیدی عمر الفارض میں کہا ہے یہ (آنے والے) اشعار کس طرح عشل میں آتے ہیں۔

1 فَطُوفَانُ نُومٍ عِنْدُ نَوْمٍ عِنْدُ نَوْمٍ عِنْدُ نَوْمٍ عِنْدُ نَوْمٍ عِنْدُ نَوْمٍ عِنْدُ نَوْمٍ عِنْدُ وَكُونَانُ نُومٍ عِنْدُ وَكُونَانُ نُومِ وَكُونَانُ وَحَلَّمُ وَلَيْمِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

2 وكولازفسرى اغرقتين المعى وكولاموي الحرقتين زفرتى الموتى الحرقتين زفرتى الموتى الموت

تم اس كمجمواورا تكاركرنے مس جلدى ندكرو والله اعلم

2 هُمْ الْكَوْلَاءُ وَالْمُعُسِّ لِلْمَ يُعَوِّبُ هُمْ عَلَى السَّلَالَةِ تَالِيمُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

استال کی اطلب بیہ کہ کوئی مختص اپنے شیخ کی عزت کرے گا (جواللہ تعالی کا خلیفہ ونمائندہ ہے) وہی اللہ تعالی کا اوب واحتر ام کرسکتا ہے جس طرح رسول کی اطاعت اللہ تعالی کی اطاعت اللہ تعالی کی اطاعت سے اور یہاں محض مرشد یا پیرمراز نہیں بلکہ فنافی اللہ مراد ہے نیز اس سے عبادت مراز نہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے اوب واحتر ام مراد ہے کیونکہ مرشد اپنے مرید تک اپنے ام پہنچا تا ہے۔ ۱۲ ہزاروی

کریے ہیں۔

لَا يُسْأَلُونَ مِنَ اللَّهِ سِوَى اللَّهِ كَالْانبيناءِ تراهد فِي مَحَارِبهد تم ان کوانبیا مکرام کے تعلق قدم بردیمو سے کدوورش سے لاائی میں اللہ تعالی سے اللہ بی ( کی مدد) ما تکتے ہیں۔

فَسَانُ بُسَامِنَهُ مُ حَسَالٌ تَسَوَّلُهُ مُ مَ عَنِ الشَّرِيْعَةِ فَأَثَّرُكُهُ مُ مَ اللَّهِ ا الرئم ان کی ایس حالت دیموجوان کوشر بعت سے مجیردے (بعنی ظاہر میں تہمیں ایسامحسوں ہو)۔

لَا تَتَّهِ عَهُ مُ وَلَا تُسْلُكُ أَنْ الْسِرًا فَإِنَّهُمْ فَاهِلُونَ الْعَقَلَ فِي اللَّهِ تم اس حال میں ان کی پیروی نه کرواور نه بی ان کے نقشِ قدم پر چلوو والله کی محبت میں از خودرفتہ ہیں۔

لَا نَعْتَدِي مِ اللَّذِي ذَاكَتُ شَرِيْعَتُ عُنْهُ وَلَوْجَاءَ بِالْأَنْبَاءِ عَنِ اللَّهِ تم اس کی اقتد اند کروجس کے ہاتھ سے شریعت کا دامن جھوٹ کیا اگر چدوہ اللہ تعالی کے بارے می خبریں دیتا ہو۔ يهلي شعر ميں ان كاير قول: فينح كى عزت الله تعالى كى عزت واحز ام ہاں كا مطلب يہ ہے كہ فينح كى عزت كرنا الله كا احر ام كرنا ب كيونكه الله تعالى في بعى مرشد كاحر ام كاحكم ديا اس كابيمطلب نبيس كهم فيخ كتعظيم اى مرح كرتے بي جس طرح الله تعالى كي تعظيم كرتے بيں۔اس بات كو مجمود 3

كلام فيخ سے حصول لذت

من في المن المرمني والمناسبة والمناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة

"مريداي فيخ كى محبت مين اس مدتك ترتى كرتاب كدوه فيخ كى كلام سے اس طرح لذت ماصل كرتا ب جس طرح جماع سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ پس جو تفس اس حالت تک عمل نہرے اس نے فیخ کواس کی محبت کاحت ہیں دیا۔

مشائخ،شارع ملیا کے ٹائب ہیں

مراے بھائی! تھے پریہ بات پوشیدہ نہ ہے کہ شیوخ تمام لوگوں کو ہدایت دینے کے سلسلے میں شارع مایا کے تائب ہیں ہلکہ حقیقت میں یہی لوگ رسولوں کے وارث ہیں انہوں نے ان کی شریعتوں کے علوم بطور ورافت حاصل کے لیکن وہ خودشریعت کے احكام جارى نبيس كرتے ان كے لئے عموى طور برشر بعت كى حفاظت كرنا ہوتا ہے شريعت بنانانبيس ـ ان كى ذمددارى بيہ كداوكوں کے دلوں کوان ہاتوں کی طرف مائل ہونے سے محفوظ رھیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی ہیں ہے۔ نیزان آ داب کا خیال رکمیں جو بارگاہ خداوندی کے اہل لوگوں کے ساتھ خاص ہیں وہ اللہ تعالیٰ کاعلم رکھنے والے علماء اس

<sup>🛈</sup> تم توان کی حالت کوالند تعالیٰ پر جیموڑ دو۔

<sup>🗈</sup> بعض اوقات مرید کو بمجینیس آتی اور وه مرشد کوشریعت کے خلاف دیکھا ہے حالانکہ وہ شریعت کا پابند ہے تو اسے اللہ تعالی پر چھوڑ دے ہوسکتا ہے مرید کوتو سمجھ نہ آئی ہو، کیکن مریداس کے اس عمل میں اس کی پیروی نہ کرے۔ ۱۲ ہزاروی

طرح ہیں جس طرح دنیا میں طبیب ہیں طبیب طبیعت کی معرفت نہیں رکھتا وہ محض انسانی بدن کی تدبیر کرنے والا ہے بخلاف کم طبیعت کے عالم کے وہ اسے مطلقاً جانتا ہے اگر چہدوہ طبیب نہ ہوا در بعض اوقات بی میں دونوں ہا تیں جمع ہوتی ہیں۔ میں نے سیدی علی الخواص میں اوہ فرماتے تھے:

"علاء کرام الله تعالی کے اساء وصفات کے دربان ہیں اور جن کو الله تعالی کی طرف معرفت کا حصول ہوتا ہے وہ اس کی ذات کے دربان ہیں۔"

من في ايك اورمرتبدان سيسنا آپ فرماتے تھے:

ان مریدین کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آ داب سکھاتے ہیں اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ہاں جع

س فیخ کی پیروی لازم ہے؟

من في سيدى على الخواص محيد المسالة بفرمات سفى:

جس بین کے ساتھ اوب واجب ہے اس کی علامت سے کہ وہ کتاب وسنت کا عالم ہو ظاہر میں وہ اسے بیان کرے اور باطن میں وہ اس کے ساتھ قائم وٹا بت ہواللہ تعالی کی حدود کا خیال رکھے اور اللہ تعالی کے وعدہ کو پورا کرے۔ تقوی کے حوالے سے تا والی نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ الی ہوگئا ہگاروں میں سے کس سے ناراض نہ ہو بلکہ اس تا ویل نہ کرے بلکہ اپنے تمام احوال میں احتیا ملکو اختیار کرے تمام احدال کی وجوت دے اس کی سخاوت مطلق ہو یعنی نیک برش کر اور مشاقد اس بھالی کی وجوت دے اس کی سخاوت مطلق ہو یعنی نیک برش کر اور مشام کلوق اس کا خاندان ہے۔

م معنف ومرشد سے رابطہ اور ادب

پراے ہمائی! جان لوکہ سالکین میں سے کوئی ایک طریقت میں عمدہ حالت تک بھی ہمی نہیں پہنچ سکتا جب تک مشائخ سے ملاقات نہ کرے ان کے ساتھ اوب کا معاملہ نہ کرے اور کثرت کے ساتھ ان کی خدمت نہ کرے۔

جوفع کسی مرشد کے بغیر طریقت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا بیٹے ابلیس ہوتا ہے پس اگر اس کے ہاتھوں کرامت کا ظہور ہوتو وہ آخری زمانے میں تکلنے والے کانے دجال کی شعبدہ ہازی ہے۔

جعرت امام ابوالقاسم جديد (بغدادي) مليه فرمات بين:

جوفض کسی مرشد کے بغیرسلوک کی منازل ملے کرتا ہے وہ خود بھی بھک سکتا ہے اور دوسروں کو بھی ممراہ کرتا ہے۔ اور جوفض مشائخ کے احتر ام سے محروم ہوتا ہے اللہ تعالی بندوں کے درمیان اسے اپنی ناراضکی میں بہتلا کرتا ہے اور وہ نور

> ایمان سے محروم ہوجا تاہے۔ حضرت ابوتر اب مخصی مکاللہ فرماتے تھے:

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

1-1

جب ول الله تعالى سے منه بھرنے سے الفت رکھے تو وواولیا واللہ کے خلاف باتوں میں پڑجا تا ہے۔ حضرت امام ابوالقاسم قیم ری میں اللہ فرماتے ہیں:

اگرمرید کے سامنے ادب کے لئے مرف معزت موی علیا کا بیکلام ہوتا تو بیعی اس کے لئے کافی ہوتا معزت موی علیا کے معزت معزت معزت معزت معزت معزت معزت معز مایا تھا:

﴿ هَلُ ٱ تَبِعُكَ عَلَى أَنْ تَعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُهُدًا ﴾

كيا من تهار عاته مول ال شرط يركم مجمع كما دوك نيك بات جوتهي تعليم موتى -

جب حضرت موی علیه نے حضرت خضر طابی کی محبت کا ارادہ کیا تو ادب کی شرائط کا خیال رکھا۔ پس سب پہلے محبت کے لئے اجازت ما گئی کی حضرت خضر طابی نے ان پرشر طار کھی کہ وہ کسی معالمے میں ان کے مدمقا بل نہیں آئیں گے اور نہ بی کسی تھم میں ان پر اعتراض کریں مجے پھر جب حضرت مولی طابی نے حضرت خضر طابی کی خالفت کی تو پہلی اور دوسری بار حضرت خضر طابی ان حدے میں ان پر اعتراض کریں مجو کہیرہ گئا ہو حضرت خضر طابی ان سے فر مایا:

﴿ لَمْنَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَيْنِكُ ﴾

ييميرى اورآپ كى جدائى ہے۔

یستری بات بھی ہوگئ تو میں تو نین خداد ندی سے کہتا ہوں۔ مرید کی شان سے یہ بات بھی ہے کہ وہ شخ کی محبت میں داخل ہونے سے پہلے استخارہ کرے اور اس کی محبت کے لئے اپنے سینے کوکشادہ رکھے درنہ بعض اوقات وہ اعتقاداور احترام کے بغیر داخل ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ بات اسے ناراضکی کی طرف لے جاتی ہے۔

سيدى فيخ عبدالقادر جيلاني مطيعة فرماتي بين

(مَنْ لَمْ يَعْتَقِدُ فِي شَيْخِهِ الْكَمَالِ لَا يُغْلَمُ عَلَى بَدَيْهِ أَبَدًا)

جوفس اینے شخ میں کمال کاعقیدہ نہیں رکھتاوہ اس کے ہاتھوں مجمی کامیابی حاصل نہیں کرسکتا۔

حضرت ابوعلى دقاق مَدَ الله فرمات بين:

جوفف شیخ کی محبت میں داخل ہو پھراس کے بعداس پراعتراض کرنے واس کا محبت سے متعلق عہد و پیان ٹوٹ گیااوراس پرتجد پد عہد لازم ہے علاوہ ازیں مشائخ نے فرمایا کہ استاد کی نافر مانی پر بعض اوقات نارافسکی مضبوط ہوجاتی ہے پس اس نافر مان کی تو ہیں ہوتی اوراس نافر مان تو ہرنے والے کے دل میں شیخ کی تو ہیں قائم رہتی ہے۔ حضرت ایوسمل الصعلوکی میں ہے فرماتے تھے:

<sup>🛈</sup> سور وكبف آيت 66 ـ

ت مطلب بیک دهزت خطر فاینا کا بیمل بظاهر گناه کبیره می حقیقت مین نهیس ۱۲ بزاروی

<sup>🛈</sup> سوره كبف آيت 78 ـ

ایک بزرگ نے ایک مجلس قائم کرر کی تھی جس میں وہ قرآن مجید کی تغییر بیان کرتے تھے انہوں نے اسے قوالی کی مجلس میں بدل دیا۔ میں بدل دیا ایک مرید نے دل میں کہا قرآن مجید کی مجلس کو کس طرح قوالی کی مجلس میں بدل دیا۔

حفرت الوجعفر خلدي مطله فرمات تع:

(مَنْ لَمْ يَحْفُظِ الْأَدَبُ مَعَ الْمَشَائِخِ سَلَطَ اللهُ عَلَيْهِ الْحَلَابُ الَّتِي تُوذِيهِ ﴾

جوض مشائخ کے ساتھ اوب کاطریقہ اختیار نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر کتوں کو مسلط کر دیتا ہے جواسے اذبیت پہنچاتے ہیں۔ فرماتے ہیں: تمام مشائخ فرماتے ہیں کہ حلاج (منصور) کو جو اذبیت پہنچی وہ ان کے خلاف عمر و بن عثمان کی کی دعا (بددعا) سے پہنچی ۔ حضرت ابولی دقاق میں ہے فرماتے تھے:

جب بلخ والول نے حضرت محمد بن فضل میلید کو نکالا اور وہ حدیث کا ند ہب رکھتے تھے <sup>©</sup> تو انہوں نے بلخ والوں کے خلاف یوں دعا کی۔ خلاف یوں دعا کی۔

> (اللهم أنزع منهم الصِّدق) ياالله! ان سے سيائي كونكال دے۔

اوروہاں اللہ تعالی کے تمام شہروں سے زیادہ صوفیاء تھاس بددعا کے بعدوہاں کوئی سچاصوفی پیدائیس ہوا۔

فيخ كےخلاف چلاتو سزاملی

حعرت احمدابوردی محظه فرماتے تھے:

ایسے مل سے بچوجس کی وجہ سے تہمارے شیخ کا دل بدل کرتمہارے خلاف ہوجائے کیونکہ جوشخ کے دل کو بدلتا ہے اسے سزاملتی ہے اگر چرشخ کی وفات کے بعد ہو۔

حضرت ابوتر اب تخفی مینی اور حضرت شغیق بخی مینید نے حضرت بایزید بسطای مینیدے ملاقات کی۔ جب آپ کے خادم نے دستر خوان بچھایا تو ان دونوں نے کہا اے نو جوان! تم بھی ہمارے ساتھ کھاؤاس نے کہا نہیں (کیونکہ) میں روزہ دار ہول۔ حضرت ابوتر اب میکنید نے فرمایا: کھاؤ کتھے ایک مہینے کے روزوں کا قواب ملے گا۔ اس نے کہا نہیں۔ حضرت شغیق میکنید نے فرمایا: کھاؤ تہمیں ایک سال کے روزوں کا قواب ملے گا۔ اس نے کہا نہیں۔ حضرت ابویزید میکنید نے فرمایا: اس محض کوچھوڑ دوجواللہ تعالیٰ کی حفاظت کی تگاہ سے کر کیا ہے۔ پس ایک سال بعد اس نوجوان نے چوری کی قو بطور سر ااس کا ہاتھ کا تا کیا اور پر سر ایر کوں کی وجہ سے ملی۔

العنی حدیث بر مل کرتے تھے آج کل کے نام نہادابل حدیث (وہانی نجدی) یعنی غیرمقلدمراد نہیں ہیں۔ ۱۲ ہزاروی

میں نے شیخ خطاب مجذوب محافظہ سے سناوہ تغررشید (مقام) میں فرمارہ سے شیخ کا تھم اس مخص کی طرح ہے جوہیل کے بیچھے چاتا ہے اور اس کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے اور وہ اسے صالحین کے اخلاق سے موصوف کرتا ہے اور اللہ کا گاتا ہے ہوئے ہوئے میں بڑی ہوتی ہوتا ہے جی کہ ان جماعت سے نرمی کا بارگاہ میں بڑھا تا ہے تو وہ ہیل کے بیچھے چلنے والے کے راستے پر چلتے ہوئے تعبر کا بختاج ہوتا ہے جی کہ ان جماعت سے نرمی کا سلوک کرتا ہے اور جب ہیل کے بیچھے چلنے والا اللہ تعالی کا دوست (ولی) بن جاتا ہے وہ لوگوں کی ان کی شریعت کی طرف را ہنمائی اور ان کو اللہ تعالی کے ساتھ اور بسکھا تا ہے۔

فیخ کی غلطی کواپی در سی سے بہتر جانو

اور میں نے بیخ بر ہان الدین بن افی شریف مین اللہ سناوہ فر مارہے تھے:

(مَنْ لَدُ يَدَ عُطَا شَيْعُهُ أَحْسَ مِنْ صَوابِهِ هُو لَدُ يَنْتَفِعُ بِهِ)

جوض اپنے بیخ کی خطاء کوائی در تکی سے احجمانہ سمجے وہ اس سے نفع حاصل نہیں کرسکتا۔
حضرت سمل بن عبداللہ مین اللہ مین فرماتے ہیں:

بھرہ ش ایک مخص ولایت میں معروف تھا اوروہ روٹیاں پکاتا تھا میر سے ساتھیوں میں سے ایک مخص اس کے پاس کیا تو آگ کے شعلوں سے ڈرنے کی وجہ سے اس کے چیرے کا رنگ بدلا ہوا پایا۔ اس نے دل میں کہا آگریدو کی ہوتا تو اسے آگ کے شعلوں سے ڈرنے کی وجہ سے اس کے چیرے کا رنگ بدلا ہوا پایا۔ اس نے دل میں کہا آگریدو کی ہوتا تو اسے آگ صفح شعطے فقصان ندد ہے۔ اس شخ نے کہا اے میرے بیٹے! تو نے جھے تقیر جاتا ہے وہ اس کو اکا میں کہ وہ ہوجا تا ہے۔ دوبارہ سمل میں میں کہا تو ت سے فائدہ حاصل کیا اور دل سے تو ہی کہوہ مرتے دم ان کے پاس عزت واحتر ام کے ساتھ جاؤچنا نچے وہ دوبارہ کیا تو ان کی ملاقات سے فائدہ حاصل کیا اور دل سے تو ہی کہوہ مرتے دم کے کہی حالت پراعتر امن نہیں کرے گا۔

پی معلوم ہوا کہ جومرید بزرگوں کی محبت احترام کے طریقے کے بغیرا نفتیار کرتا ہے وہ ان کے فوا کداوران کی نظر کی برکات سے محروم ہوجاتا ہے۔ پھراس پران کے آثار سے کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی اگر چہوہ اس کے لئے تکلف کرے بلکہ اس کے افعال اس کے دعویٰ کو مجتلاتے ہیں۔

اے بھائی! جان اوکہ بہت کم مریدا پے شیخ کے ساتھ کامل طور پر سچے ہوتے ہیں یہ غیب کا راستہ ہے جو محسون نہیں ہوتا اس میں دلوں کے ساتھ چلنا ہوتا ہے اور کہاں ہے وہ جوا پے دل کوا پے شیخ کے دل کے ساتھ رکھتا ہے جی کہ وہ اس کے ساتھ غیب اور راز کی ہاتوں میں چلنا ہے یہ مقام مرف ایسے مرید کو حاصل ہوتا ہے جوا دب اور جھکنے کے ساتھ مقام شیخ کے قریب ہوتا ہے۔ حی کے شیخ محی الدین ابن مربی میں کا اسے ہیں:

جب مریدای فی کے ساتھ سیا ہوتا ہے تو دونوں ایک اعتبار سے ایک دوسرے کے شاگرداور ایک اعتبار سے ایک دوسرے کے شاگرداور ایک اعتبار سے ایک دوسرے کے مرشد ہوتے ہیں اور جب مریداس مقام تک وینچے سے پہلے مرجائے جواس کے لئے متعین کیا گیا تھا۔

# المنتفخ كى خدمت ميس خود حا ضربونا

مریدگی شان سے یہ بات بھی ہے کہ وہ اس خوف سے کہ شخ اسے کسی ادب کا تھم دے گا اور وہ اس کے تھم کی تھیل نہیں کرے گا کوئی نمائندہ اختیار نہ کرے یہ اس کے قلاح نہ پانے کی علامت ہے بلکہ سے مریدگی شان یہ ہے کہ وہ شخ کے دروازے پر بیضنے کی کوشش کرے اور یہ امیدر کھے کہ بی کی قاواس پر بڑے گی جب وہ با ہر آئیں گے۔

بعض اوقات بیخ کی نگاہ سے جومقام حاصل ہوجاتا ہے وہ اس کے مجاہدات سے زیادہ ہوتا ہے ہی وہ فض کس قدر سعادت مندہے جونے کے دروازے کے سامنے بیٹے جاتا ہے۔

# الماكا كا كا كا فرمد داراية آب كوهمرائ

جب تمام رسولوں کے سردار مالا لیے آگا کے ایم مقام ہے تو میرے شیخ کا کیا حال ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے تھم پر عالب ہے اور زمانے کے لوگ اس بات کا اعتراف کرتے رہے ہیں کہ ان کا مقام ان سے پہلے گزرنے والے بزرگوں کے مقابلے میں کم ہے۔ معترت امام قشیری وکھلانے نے اپنے دسالہ (رسالہ قشیریہ) جسے آپ نے 437ھ میں کھوایا تھا۔ ﴿ میں فرمایا:

اے بھائیو! جان لو کہ اس طاکفہ کے وہ لوگ جن کے لئے بیمقام ومرتبہ ثابت تھا ان بیں اکثر رخصت ہو گئے ہمارے اس زمانے بیں طریقت والوں کے بچھا تاری رہ گئے ہیں پھرانہوں نے بیشعر پڑھا۔

امًا النجيام فياتها كنجيام هد والله يساء التحتى عَهْدَ يساء هِدُ خيرة ال كنيمول كاطرح بي اور من قبيلي عورة ل كور يكتا مول وه ال كاعورتول كاغير بيل.

پرفرمایا: طریقت میں زمانہ 'فتر ت' آگیا (طریقت میں وقفہ آگیا) نہیں بلکہ دہ تو مٹ گئی وہ شیوخ چلے گئے جن سے راہنمائی حاصل کی جاتی تھی۔ تقوئی چلا گیا اور اس کی بساط لیجیٹ دی گئی طبع زیادہ ہو گیا اور اس کی سرحد مضبوط ہو گئی۔ دلول سے شریعت کی عزت کوچ کر گئی حتی کہ انہوں نے گنا ہوں اور فواہشات کی کم پرداہ کرنے کوسب سے مضبوط قرریعہ بنایا۔ آخر تک ان کا قول ہے (رسالہ قشیریہ میں کمل ملاحظہ بجے ۱۲ ہزاروی) جب معزمت امام قشیری میں گئاتہ کا اپنے زمانے میں بیقول ہے قودسویں صدی ہجری کے نصف ٹانی کے بارے میں کوئی کہنے والا کیا کہا جو مجب و فریب دورہے۔ (

٠ سورة القصص آيت 56 -

الحمد للدراقم (محمصدیق بزاروی) نے اس رسالہ مبارکہ کواردوز بان میں منتقل کرنے اور مکتبداعلی حضرت نے اس کی طباعت کی سعادت حاصل کی۔۱۲ بزاروی

الحمدلللما میں نے سرکے قریب مشائخ کو پایا اور وہ سب اپنے غصا ورغم میں مرکے اور انہوں نے کوئی ایسامریز ہیں و یکھا جو ان کو پہند کرے۔ اور برائی سے رکنے کی طاقت تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جو بہت بلند ہوا ہے۔

پس جان لواس زمانے میں بیٹے کا مقام مرید کی حالت کی طرح ہے اور جوفض کی ایسے بیٹے کو تلاش کرے جو بعینہان مفات کے ساتھ موصوف ہوجس سے حضرت امام جنید محالا ہم موسوف سے کویاس نے اس زمانے میں محال کام کوسر کرلیالیکن جب شخ مطریقت کے بارے میں مرید سے زیادہ علم رکھتا ہوتو وہ اس کے لئے کافی ہے اور اس پرلازم ہے کہ اس سے وابستہ ہوجائے کیونکہ جس آ دی کا بیٹے نہیں وہ طریقت میں مجمی کامیا بی نہیں یا سکتا جس طرح پہلے باب میں گزرگیا۔

توبہ سے سلے طریقت میں داخل ہونا سے نہیں

حضرت ابوعلى دقاق مكلية فرماتے تھے:

جب مرید کیلئے کوئی مرید استادنہ ہوجس سے طریقت (کاعلم) بالمثافہ بیکھے تو وہ اپنی خواہش کی ہوجا کرنے والا ہے اس بات پرہم سب کا اجماع ہے کہ جوفض اپنے شخ یا اس کے علاوہ کسی (بزرگ) کے ہاتھ پرتمام گنا ہوں سے توبہ نہ کرے وہ گناہ ہوں یا ظاہر جھوٹے ہوں یا بڑے اور جب تک اپنے تمام خالفین کوراضی نہ کرے اس کے لئے طریقت کا کوئی دروازہ نہیں کھتا۔ پیطریقہ جاری ہے کیونکہ اس قوم (صوفیاء کرام) کا تمام طریقہ بارگاہ خداوندی کی حاضری ہے جس طرح نماز میں حاضری یا جنت میں حاضری ۔

توجس طرح نجاست کے ساتھ نماز درست نہیں اور جب تک لوگوں کے حقوق اس کے ذمہ ہوں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ای طرح جب تک گنا واور لوگوں کے حقوق اس کے ذمہ ہوں طریقت میں داخلہ درست نہیں۔

حعرت ابوالقاسم قثيري ملك فرمات سے:

مرید پرواجب ہے کہ وہ اللہ تعالی اور اپنے درمیان معاہرہ کودرست کرے اور اس کا مرشد اسے جس بات کا اشارہ کرے اس می خالفت نہ کرے کیونکہ مرید کا (مرشد سے) اختلاف کرنا بہت بڑا نقصان ہے۔ اور جوفض اپنی طریقت کے آغاز میں اس کی خالفت کرے وہ منتقبل میں ہمیشہ اس کی خالفت کرتا رہے گا۔ پس اس پرواجب ہے کہ وہ دل میں بھی میں اپنے شخ کے اشارے کی خالفت کر ہے وہ دل میں بھی شخ پراحتراض کو جگہ نددے مثلا وہ اسے پانی نکا لنے کا راستہ بنانے کا تھم دے یا کے میری اس پانی کی تالی میں کام کرو۔

می اس کی حوال لا بہت مل کئی است مل کئی

حضرت فیخ خلیل ماکلی میلایون الفتر کے مصنف ہیں ان پر (روحانی) فتو حات کا دروازہ اپ فیخ عبداللہ منونی میلایوک کے مصنف ہیں ان پر (روحانی) فتو حات کا دروازہ اپ فیخ عبداللہ منونی میلایوک سے کر حاکمودتے ہوئے کھلا۔ انہوں نے اپ فیخ سے کڑھا کھودنے کی طلب کا سنا تو کلیا ڈااورٹوکرالے کرآئے رات سے آکندہ ظہرتک کڑھا کھوتے رہے۔ جب ان کے فیخ حضرت عبداللہ المونی میلایوں سے واپس آئے تو اس وقت وہ تمام اکال چکے سے دیجے نے ان کو دعا دی تو تمام ماکلی علاء ان کے قول کی طرف رجوع کرتے اور آج ہمارے زمانے تک ان کے قول کو ترجے دیئے سے۔ فیخ نے ان کو دعا دی تو تمام ماکلی علاء ان کے قول کی طرف رجوع کرتے اور آج ہمارے زمانے تک ان کے قول کو ترجے دیئے

•----168-----•

میں۔بعض معزات کی طرف سے کہا گیا کہ بیدوا قعہ معزت عبداللد المعوفی و الله کوایت فینے کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت فيخ الوالقاسم تشرى وكالله فرمات تها:

ا مرکسی مرید کے دل میں بی خیال آئے کہ دنیا اور آخرت میں اس کی قدرو قیت ہے یاروئے زمین پر جتنے مسلمان ہیں وہ اس سے کم درجہ میں ہیں توالیے مخص کا طریقت میں قدم رکھنا درست نہیں۔

اس کی وجہ بیہ ہے کہ مرید عبادت میں اس لئے کوشش کرتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے تواضع اور عاجزی ( کا مقام) حاصل ہواس کے نہیں کہ وہ اپنی ذات کے لئے لوگوں کے ہال مقام ومرتبہ اور عزت وجاہ حاصل کرے یا تو فوری طور پر یا بعد میں۔ اسے اسے احوال کونہ چھیائے

مرید کی شان سے بیہ کہ وہ اپنے ظاہری اور باطنی احوال میں سے کوئی بات اپنے شیخ سے نہ چمپائے حتی کہ باطنی خیالات وغیرہ مجی نہ چمپائے جب وہ فیخ سے کوئی چیز چمپائے گاتو کو یا اس نے مجت میں اس سے خیانت کی اور اس پرتجد ید محبت لازم ہے اگروہ جا ہتا ہو۔

اورہم نے جو چھے بیان کیااس سے وہ باتیں مراد ہیں جوعام طور پر طریقت میں ترقی کاسبب بنتی ہیں مثلاً اعمال کی خرابیوں کاذکر،عادی امورمرادلیس ہیں۔

اس بات برعلاء كرام كالتفاق بكه جب مريد سي فيخ كاشار كى مخالفت يانات طور بركس كونقصان ببنجاتا يايا جائ تواس برلازم ہے کہ مرشد کے سامنے فوری طور پراینے جرم کا اقر ارکرے پھر پینے کے حکم کے سامنے کردن جمکا دے یعنی وہ اسے اس جرم کی جو بھی سزادے سفر کی تکلیف میں ڈالے یامشکل خدمت یا اس کے علاوہ کوئی سزاہو (اسے شلیم کرے)۔

اس بات برہمی اتفاق ہے کہ مشائخ کے لئے مریدین کی لغزشوں سے در گزر کرنا جائز نہیں کیونکہ بیاللہ تعالی کے حقوق کو منائع کرنا ہے اس طرح ان حضرات کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ شخ اپنے مرید کوتمام دینوی تعلقات کے خاتمہ سے پہلے ذکر کی تلقین خاص کرے توبیہ ہات سینے کے لئے جا ترجیس۔

سننخ ذكركي ابتداكرائ

میخ پرلازم ہے کہ وہ مرید کو مکم دے کہ وہ اپنی زبان کے ساتھ نہایت شدت اور پختدارادے کے ساتھ ذکر کرے جب وہ اس برقا در موجائے تو وہ اسے علم دے کہوہ دل اور زبان کے ذکر میں مساوات قائم کرے اور اسے کیے کہاس ذکر بردوام اختیار کرو (لین ہیشہذکرکرو) کویاتم اپنے دل کے ساتھ ہیشہ اپنے رب کے سامنے ہواوراسے کے کہ تیری زبان یراس نام کے علاوہ کوئی نام جاری نہ ہوجو میں نے تہمیں بتایا ہے جب تک تم سے ممکن ہو (ایبا کرو) اور ذکر کونہ چھوڑ ناحی کے تہمیں اس سے ایک حالت حاصل ہواور تمہارے تمام اعضاء ذاکر ہوجائیں اور اللہ تعالیٰ (کے ذکر) سے خفلت کو تبول نہ کریں۔

سلے باب میں بیات گزر می کہ بمن میں اولیا مرام کی ایک جماعت ہے جواہے مریدوں کورسول اکرم اللہ کے لیے درودشریف

سیخ کی تلقین کرتے ہیں اوران کو کھم دیتے ہیں کہ وہ دن رات اس ہیں مشغول ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے مرید طریقت کی راہ پر چلے گا اور رسول اکرم کا فیکٹ اس کے مرشد اور شیخ ہوں سے کیکن تمام جمہور صرف اللہ تعالی کے اساء کرامی کی تلقین کرتے ہیں۔
مجھوک کی عاوت بنوائے

پھرذ کر کی تلقین کے بعد مرشداس کی تدریجا تھوڑی تھوڑی بھوک کی عادت بنائے بھوک کی تلقین کرے ( بیکدم خوراک کم نہ کی جائے ) تا کہ اس کی قوتیں کم نہ وجا کیں اس طرح وہ ذکر کوچھوڑ دےگا۔

مدیث شریف میں ہے:

((إِنَّ الْمِنْبَتُ لَا أَرْضًا تَطَعَ وَلَاظُهُرًا أَبْقَى))

زیاده بوجولادنے والاندمسافت کو طے کرتا ہے اورندسواری کو ہاتی رکھتا ہے۔

"المنبت" اسے كہتے ہيں جواپنے جانور پراس كى طاقت سے زيادہ بوجھ لادتا ہے حتى كدوہ عاجز ہوكہ زمين پرليث جاتا ہے تواس نے نہتو مسافت ملے كى اور نہاس كى سوارى باتى ركھى۔

حضرت سیدی شخ ابوالسعو دالجاری بیشین مرید کوهم دیتے سے کدووا پی عادت کی خوراک کوگندم کے ایک دانہ کی مقدار کر ہے پھر روزاندایک ایک دانہ کی مقدار کم کر ہے بعض اوقات دو تاز ولکڑی کی طرح ہوتا ہے اور وہ روزاندا پی خوراک آئی مقدار میں کم کرتا ہے بعثی مقدار میں ککڑی کا بوجھ کم ہوتا ہے۔ اوراس کے بدن کواحساس بھی نہیں ہوتا اور کمز وری بھی نظرانداز نہیں ہوتی ۔
میں جو خص اپنا کھانا اور تدر بجا کم کرنا چاہے وہ اس طرح کر ہادر تمارے شخ حضرت محمد شناوی محفظہ کا طریقہ بیتھا کہ وہ عادت کے مطابق کھاتے اور پوری عزم و ہمت کے ساتھ ذکر کرتے اور فرماتے سے ذکر کھانے کو ہشم کرتا ہے اور فرماتے سے کہ حدیث شریف میں ہے:

((اَذِيبُوا طَعَامَكُمْ بِنِكُرِ اللهِ وَلَا تَنَامُوا عَلَيْهِ فَتَفْسُو قُلُوبَكُمْ))

کراپنے کھانے کوذکرالی سے پکھلاؤ (ہضم کرو) کھانے کے بعد سونہ جاؤاس طرح تہارے دل بخت ہوجا کیں گے۔
اور آپ فرماتے ہمیں ذکر کی موجودگی میں مولی یا سرکے یا کسی اور دوسری ہاضمہ چیز کی ضرورت نہیں کیونکہ ذکران تمام چیزوں سے بے نیاز کردیتا ہے لیکن آپ کے اصحاب (مریدین) مشقت والے کام کرتے تھے جیسے بل چلانا علم کا ثنا کا صناوغیرہ اس لئے ہر حالت کے لئے ایس جوتمام جہانوں کا رب ہے۔

ا بى نفرت پيدانه كرو الله كرو ميدانه كرو

مرید کی شان سے بیات بھی ہے کہ وہ اپنے شخ کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرے جس کی وجہ سے شخ کے ول میں اس سے

<sup>﴿</sup> مندالشماب، جلد 2 منحه 184 ، رقم الحديث: 1147 بمطبوعه: دارالرسالة العالمية ، بيروت-

٤ معم الا وسط ، جلدة ، صغحه 163 ، باب الفاء ، مطبوعه: شعبه الايمان ، جلد 8 مسغه 167 ، مطبوعه: دارالرسالة العالمية ، بيروت -

نفرت پیدا ہو کیونکہ بعض اوقات بیخ کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے اور پیخ کے راضی ہونے سے دوراضی ہوتا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات وہ جسمانی والدسے زیادہ عظمت والا ہوتا ہے۔

اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ بیخ اپنے مرید کو وہی تھم دیتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اسے تھم دیا پس جومرشد کی خالفت کرے وہ شارع علیہ کی مخالفت کرتا ہے۔ اور کبیرہ یاصغیرہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوتا ہے تو وہ کس قدر بد بخت ہے جو کی بھی وقت اپنے بیخ کے دل میں تبدیلی پیدا کرے۔

حصول تربيت كيلئے سفر كرنا اور پینخ كا احترام كرنا

جب مریدا پی شهر میں کی الی شخصیت کونہ پائے جس سے تربیت حاصل کرے تو وہ اس شہر کی طرف سفر کرے جواس میں بدین کی ہدا ہت کے لئے وہاں مقرر ہے بھروہ اس کے پاس تھہر جائے اور اس کے دروازے سے نہ ہے جی کہوہ اس پر دروازہ کھول دے بھرا گریئے اس سے خت رویہ اختیار کرے اور اس کے معاطع کا اہتمام نہ کرے تو مبر کرے۔

کیونکہ بعض اوقات شیخ اس کے ساتھ بیہ معاملہ اس لئے اختیار کرتا ہے کہ اسے طریقت کی عزت دکھائے تا کہ وہ اس میں تعظیم کے ساتھ واخل ہوا وراس کے ساتھ تو بین آ میز سلوک نہ کرے اور بعض اوقات وہ لوگوں کو تھم دیتا ہے کہ اس کی گردن پڑھپڑر ماریس اورا سے زاویہ (تربیت گاہ) میں واخل ہونے نہیں دیتا جس طرح میرے آقامحہ النمری میں تھی بیواقعہ سیدی احمد زاہد میں اورا سے دوا۔

# فيخ كانحوى فلطى نكالنے والا

بعض اوقات شیخ اپنے عام کلام میں غلطی کرتا ہے تا کہ وہ اپنے نحوی مرید کا امتحان لے جس طرح سیدی شیخ ابوالسعو و الجارحی میلید حضرت شیخ محبّ الدین اللقانی میلید کے ہاں طریقت کی طلب کے لئے حاضر ہوئے تو شیخ نے ان سے فر مایا:

(يكظن بي النَّاسُ عَيْرًا إِنِّي - أَشَرُّ النَّاسِ إِنْ لَمْ يَعْفُ عَنِّي)

لوك بجصاح الحالكرت بين اوريس سبكوكون سے يُرابون اكرميري معافى ندبو۔

انہوں نے "الناس" اوراشر پرنصب پڑھا (بینی زبر پڑھی) حالانکہ یہ دونوں مرفوع ہیں ان پر پیش ہونی چاہئے۔
حضرت شیخ ابوالسعو و محظیہ خاموثی کے ساتھ ان سے الگ ہو گئے اور (دل میں) کہنے گئے: (هٰ فَمَا لَا يَكُوفُ الْفَاعِلَ وَالْمَهُ عُولُ الْفَاعِلَ وَالْمَهُ عُولُ الْمَا وَرَمْضُولَ كَا بِمِي عَلَمْ بِيس ہے جرانہوں نے خواب میں شیخ کی تعظیم دیکمی تو حاضر ہو کروا قعہ بیان کیا تو شیخ نے ان کے خواب کی تعظیم دیکمی تو حاضر ہو کروا قعہ بیان کیا تو شیخ نے ان کے خواب کی تعظیم دیکمی تو حاضر ہو کروا تعہ بیان کیا تو شیخ نے ان کے خواب کی تعظیم دیکمی تو حاضر ہو کروا تعہ بیان کیا تو شیخ نے ان کے خواب کی تعظیم دیکھی تو حاضر ہوکر واقعہ بیان کیا تو شیخ نے ان کے خواب کی تعظیم دیکھی تو حاضر ہوکر واقعہ بیان کیا تو شیخ نے ان کے خواب کی تعظیم دیکھی تو حاضر ہوکر واقعہ بیان کی انہوں نے (ابوالسعو و محظید نے) فرمایا:

الناس يظن كا فاعل ہونے كى وجه سے مرفوع ہے اور اشر إن كى خبر ہے۔ اور انى ميں ياءان كاسم ہے۔ اور ان كى خبر مرفوع ہوتى ہے۔ ١٦ ہزاروى

ادب طلب كرومية اس كفسب سے بمامتے بوادراس كارفع لاتے بو-

انہوں نے توبہ کی اور بخشش طلب کی تو بیخ نے ان سے فرمایا میں ایک عرصہ نومیں مشغول رہا میں نے تہاری آ زمائش کا کما تھا۔۔

# اسعقل کا تراز وتو ڑؤالے

حضرت الوالقاسم قشيري وكلفة فرمات بين:

جوض شیخ کی زیارت کرے اس پرلازم ہے کہ وہ اس کے پاس عزت واحز ام کے ساتھ داخل ہو چہ جائیکہ کی انسان کا اپنامر شدہو۔ پھرا گرشنے اسے کسی خدمت کا اہل سمجے تو اسے بہت بدی نعمت سے شار کرے اور اس بات سے پر ہیز کرے کہ جو چیز اس پر واخل ہو ( یعنی جو تھم دیا جائے ) اس کے خلاف اپنی ظالمانہ عمل کا تر از وقائم کر یے بعض اوقات اس وجہ سے شیخ نا راض ہوتے ہیں تو وہ بھی بھی فلاح نہیں پاسکے کا بلکہ ایک محض تو عیسائی ہو گیا اور نعر انیت کی حالت میں مرکبا۔ جیسا کہ حکایت بیان کی گئی ہے۔ میں نے ایٹ آقا تھر شناوی میں تھا۔ اس فیر ماتے شے:

اللہ تعالی نے مجھ پر جوانعام کیا ہے اس میں یہ بات بھی ہے کہ میں جب بھی اپنے شخ کے ہاں حاضر ہوا تو میری عمل کا تراز دائو ٹا ہوا تھا اور میں اپنے نفس کوان کے جوتے کے بیچے خیال کرتا ہوں اور میں ان کے پاس سے مدداور فا کدہ کے ساتھ لکتا ہوں۔

اللہ بھنے سے اجازت طلب کرنا

مریدکا کام بیہ کہوہ اپ شیخ کی اجازت کے بغیر ج نہ کرے کیونکہ کھروالے کے ساتھ اوب کی معرفت کھر کے اوب
کی معرفت سے مقدم ہے پس جوفض کسی کھر کی طرف سنراس کھروالے کی معرفت حاصل کرنے سے پہلے کرتا ہے جومعرفت لوگوں
کو حاصل ہے تو وہ طریقت میں خلطی پر ہے اور اس کو اس کی المداد حاصل نہیں ہوتی اور اس سے اسلامی تج کا ساقط ہونا بعید ہے جس
طرح دو فیجے الاسلام '' کے جج اور عوام الناس کے تج میں فرق ہوتا ہے۔

خلاصہ یہے کہ جو فیٹے اپنے مرشد کی اجازت کے بغیر جج کرتا ہے تو اس کا دل ایک وادی سے دوسری وادی کی طرف نعقل مونے کی وجہ سے بھر جاتا ہے آگر وہ اپنے فیٹے کی اجازت سے ایک قدم اٹھائے تو یہ اس کے لئے جہالت کے ساتھ ایک ہزار سفر کرنے سے بہتر ہے۔

ہارے علاء کرام فرماتے ہیں خاوند کے لئے اپنی ہوی کواس وجہ سے چھوڑ نا جائز ہے کہاس نے اس کی اجازت کے بغیر نظلی ج نقلی جج کیااس طرح ایک فد جب کے مطابق فرض جج بھی۔ <sup>©</sup>

اور فیخ کی فرمانبرداری کا کم از کم مرتبدیہ ہے کہ وہ (مریدے لئے)اس طرح ہوجیے عورت کے لئے اس کا خاوند ہوتا

الهارے نزدیک خاوندا پی بیوی کوفرض عبادت سے نہیں روک سکتابشر طیکہ جج کے لئے اس عورت کے ساتھ قوم ہو۔ ۱۲ ہزاروی

ہے۔اوروہ مرید کے بارے میں اس طرح تفرف (افتیار) رکھتا ہوجس طرح فاوندا پی بیوی کے بارے میں افتیار رکھتا ہے یعن جس طرح وہ عورت پر پابندی لگاسکتا ہے اور اس کی تربیت کرتا ہے۔

### تامرك عمامه نديهنا

اس کے بعدی نے ان کو عمامہ پہنے کا تھم نہ دیا تو وہ فوت ہونے تک عمامہ کے بغیررہے۔ ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: مجھے استاد نے اتار نے کا تھم دینے کے بعد پہنے کا تھم نہیں دیا اور یہ بات اوب سے نہیں کہ میں اسے پہنے کا تھم نہیں دیا اور یہ بات اوب سے نہیں کہ میں اسے پہنے کے لئے خود پہل کر کے ان سے مشورہ لوں انہوں نے اس طرح فرمایا اور یہ تھیم اوب ہے اس تم کی مثال ہمیں کسی مرید کے بارے میں نہیں پنجی اگر چہ بہتر بہن ہے کہ بیٹے سے مشاورت کے بعدا سے پہنا جائے کیونکہ عمامہ رسول اکرم کا اللہ تا کی کی مقدم کے کا عقیدہ کہ میں نہیں تھی کے کا مل ہونے کا عقیدہ

مریدی شان سے بہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے شخ کے کامل ہونے کاعقیدہ رکھاں طرح کہ اس کے بارے ہیں اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہئے کہ شریعت اور حقیقت کی راہ کے بارے ہیں اسے (مرشد کو) اس (مرید) سے زیادہ علم حاصل ہے۔ صوفیا وکرام فرماتے ہیں: لیکن وہ اس کے کمال کے بارے ہیں مبالغہ نہ کرے کہ وہ معمومیت کے مقام تک پہنچا دے۔ حضرت امام قشیری میں نفر ماتے ہیں:

مرید کے لئے مناسب نہیں کہ وہ اپنے مرشداوراس جیسے دوسرے بزرگوں کی عصمت کاعقیدہ رکھاس پر واجب ہے کہ وہ اسے بھلائی کا تھم دیں تو ان کے سامنے جھک جائے اور ان کو اور ان کے احوال کو اچھے گمان کے ساتھ چھوڑ دے اور جو اموراس کے سپر دکتے جائیں ان کے بارے میں اللہ تعالی کی حدود کا خیال رکھے اور اسے علم شریعت کے ساتھ جو پچھے حاصل ہو وہ محود اور فرم کے درمیان فرق کرنے کے لئے کافی ہے۔

پس جو پھومرشداس کے لئے ثابت کرے اس پڑل کرے اور جہال مشکل پیش آئے وہال مرشد سے ان کو سمجے۔
مرید کی سعادت پرسب سے تجی دلیل ہے کہ مشائخ کے دلوں میں اس کی مقبولیت ہوا ورجس کو تنقین مشائخ میں سے
کسی شخخ کا دل رد کردے وہ اپنا انجام ضرور دیکتا ہے آگر چہ ایک مدت کے بعد ہوا ورجوفض مشائخ کے احر ام کوچھوڑنے کی وجہ سے
ذلیل ہواس کی بدیختی کا نشانہ واضح ہوتا ہے۔ واللہ اعلمہ

## الم المن كا فيمله خوشى سے قبول كرنا

مریدی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ جب بیخ اسے کی کام پر مامور کرے سفر میں ہویا حضر میں اور وہ مجالس ذکر میں حاضر نہ ہوتو اس سے اس کا دل میلانہ ہو کیونکہ تی اس سے وہی کام لیتا ہے جے اس کے لئے ہراعتبار سے بہتر خیال کرتا ہے۔اور جب اس

كدل مين ميلاين آجائي ياديكه كراس كاكسى دوسركام مين مشغول مونا بهتر بهتوده اليخ فيخ سے بيت كا مقدتو رو دے كاب وك يفخ رسول اكرم كالينكم كالمرف سے آپ كى امت برامين موتا ہا اوراس سے بيمطالبدكيا جاتا ہے كدووان كے ساتھا بياسلوك كرے جس سے ان كورتى ماصل ہواوران كوان كا موں سے روكے جوان كو (قرب كے) مقامات (كك رسائى) ميں تاخيركا باعث بنتے ہیں اور بعض اوقات وہ بات جس کا مریداس سے مطالبہ کرتا ہے اس میں خود پندی یاریا کاری اور شہوت پیدا کرتی ہے یا وواس کے ذریعہ لوگوں کی طرف سے تعریف کا خواہش مندہوتا ہے۔ پس و ونقصان افھانے والوں کے ساتھ نقصان افھا تا ہے اور تحقیق میں یہ بات پنجی ہے کہسیدی ابراہیم المواہی مطافہ جبسیدی عظم ابوالمواجب مُحافظہ کے پاس حاضر ہوئے اوران سے الله تعالی کے ساتھ ادب کے آغاز کا راستہ معلوم کرنے لکے تو انہوں نے تھم دیا کہ وہ اصطبل میں بیٹے کرنچروں کی خدمت کریں اور کھر كے كام كاج كريں اور فرمايا كەخبردار فقراء كے پاس كوئى وظيفه يزھنے ياعلم حاصل كرنے كے لئے حاضر نہ ہوں۔انہوں نے اس بات كوقبول كياوه كئ سال رہے حتى كہ ينتخ كى وفات كا وفت قريب آسميا۔

ان کے بدے بدے مریدان کے پاس آئے کہووان کوایے بعد خلافت کی اجازت دیں۔

انہوں نے فرمایا: اہراہیم کومیرے پاس لے آؤوہ ان کو لے کرآئے آپ نے ان کے لئے معلی بچھایا اور ان سے فرمایا: ا ہے ہمائیوں کے سامنے طریقت کے بارے میں گفتگو کریں تو انہوں نے قلم ونٹر میں عجیب وغریب با تنس بیان کیس حتی كه حاضرين كي عقليں جيران رو كئيں تو وه حضرات جو (خلافت كى) اجازت لينے آئے تھے اور بيا كيد دوسرے پرفخر كررے تھے

والس مو محية اورائبيس اس يربهت تعجب موا

پس سیدی ابراہیم مطاقہ کوایے بیخ کے بعدان کا خلیفہ بنایا گیا اور ان لوگوں سے طریقت کے احوال میں سے کوئی چخ فاہرنہ ہو کی پس معلوم ہوا کہ وہ امورجن کے ذریعہ معرفت کے دروازے کھلتے ہیں ان کا تعلق شیخ سے ہمرید سے ہیں۔ حضرت امام قشیری میلیدفرماتے ہیں: جب شخ اپنے مرید کو کھم دے کہوہ اپنے بھائیوں (برادران طریقت) کی خدمت كرية مريدكوجا بكروواس سليلي ميں اپن نيت ميں اخلاص پيداكر اوران كى طرف سے جفار مبركر اوراس كے ساتھ ساتھ وہ ان کی خدمت بھی کرے اور وہ اس کی تعریف نہ کریں اور اسے چاہئے کہ وہ ان کے سامنے اپنی طرف سے معذرت پیش كرے اور كيے كه بيس ظالم موں كه بيس تنهارے مقصود كے مطابق عمل نه كرسكاحتی كهتم نے مجھے عزت دى اوراس كوتا عى كا اقرار كرےاوراكروه جانتاہےكدوه برى الذمه ہے توجب تك اس ميں كى ملامت ندہو، جب تك نفس كى طرف عظم ندہواس كا

الم المن كال كراني كاطالب

مرید کی شان سے رہی ہے کہا ہے تی کے ساتھ ادب کا طریقہ اختیار کرے جب وہ مجلس ذکر میں جماعت کو خاموث ركي ال كے بعداس كے لئے ذكر كے لئے تيار مونا جائز جيس - کونکہ شخ کی طرف سے ان کو خاموش رہنے کا اشارہ اس قدر ہوتا ہے۔ جس قدروہ دل کے ذریعے اللہ تعالی سے اجازت طلب کرتا ہے اور اسے وہ معرفت حاصل ہوتی ہے جواس کے دل میں بطور الہام ڈالی جاتی ہے بینی ان کو خاموش کرانے یا خاموش نہ کرانے کی اجازت حاصل ہوتی ہے اور عام طور پر اس کی پہان دل کی کشادگی اور اس کی بندش سے حاصل ہوتی ہے۔ جب اس کا انشراح صدر خاموش کرنے کے لئے ہوتا ہے قووہ ان کو خاموش کراتا ہے اور جب دل میں اس حوالے سے بندش ہوتی ہے قووہ ان کو خاموش کراتا ہے اور جب دل میں اس حوالے سے بندش ہوتی ہے قووہ ان کو خاموش کراتا ہے اور جب دل میں اس حوالے سے بندش ہوتی ہے قووہ ان کو خاموش کرکی حالت میں چھوڑ دیتا ہے پہلے باب میں بیر بات تفصیل طور پر گزر کی ہے۔

المرائع معرت سيدى على الرمني ميلك فرمات سيد :

جب میرے شیخ نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں نہ تو ان کی مخالفت کروں گا اور نہ بی اپنے معالمے میں سے کوئی چیزان سے چھپاؤں گاختی کہ جب میرے آقا! اجازت ہواور انہوں چھپاؤں گاختی کہ جب میں کھا تا یا پیتا یا سوتا یا بیوی کے قریب جاتا ہوں تو اپنے دل میں کہتا اے میرے آقا! اجازت ہواور انہوں نے مجھ سے فرمایا۔

جوفض اپنے شیخ کے حق میں اس بات پر دوام اختیار کرتا ہے تو وہ اس سے ترقی کر کے اللہ تعالی کے ساتھ معاملے کے مجے ہونے کی طرف ترقی کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالی کے ساتھ مرید کے معاملے سے پہلے اس کا شیخ ہے اس کو اس کا عادی بناتا اور اس (ادب) میں دوام کی راہ پرچلاتا ہے۔

لیں ہروہ ادب جےوہ اپنے شخ کے ساتھ معنبوط ندر کھاس کے لئے اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمل نفس کے تکبر کے ساتھ ہوتا ہے اور اس صورت میں ترتی نہیں ہوتی۔

اورآپ یا محی فرماتے تھے:

ہرمرید جسے اس کا بیخ دنیا کی کسی بات سے منع کرے اور وہ اس سے دل میں میل لائے تو اس طرح بعض اوقات وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پرناراض ہوتا ہے جب وہ اس سے کسی چیز کورو کتا ہے۔

ای پرتمام کاموں کو قیاس کروپس مرید کودل کی پریشانی سے پر ہیز کرنا چاہئے جب وہ سونا یا کوئی چیز تقسیم کرے اور اے مجول جائے تو بیمل شیخ کی ہے او بی ہے۔ واللہ اعلمہ

﴿ فَيْعُ كَاشَار كِ وَمِحْفِ والا مو

مریدگی شان بہہ کہ دوان ہاتوں کو بھنے والا ہو جوان ہاتوں کی جنس سے ہیں جن کا بیخ تھم دیتا ہے یا اس سے روکتا ہے اور وہ اسے ( بیچ کو ) امریا نہی کی تفریح پر مجبور نہ کرے خاص طور پر ان لوگوں کی موجودگی میں جو صوفیاء کرام کی جماعت سے نہیں بیں بلکہ وہ رمزادرا شارے کے ساتھ سمجے۔

حعرت بین ابویزید بسطامی مکالله کاایک خادم تفاان کواس کے ساتھ گفتگو کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔حضرت ابویزید مکالله الفاظ کے بغیراس کے ساتھ دل سے گفتگو کرتے ہے ہیں وہ آپ کے تھم کو بجھ جا تا اوراس کی تغیل کرتا۔ ميراة قاابوالعباس الغمري موالله كالبيخ خادم كساته بمي يبي طريقه تفا

میرے فیخ حضرت عبداللدالفاعل موالد نے ایک مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ حضرت فیخ ابوالعباس موالد مجھ سے الفاظ کے بغیر محض باطن سے کلام کرتے ہی میں ان کے کم کو مجھ جاتا اور ان کے پاس کھانے پینے اور پہننے کی چیزیں متعین طور پرلے آتا (بینی جوان کومطلوب ہوتیں)۔

ان کے مریدین میں سے ایک مرید حضرت شیخ محمطنیسی میشد نے مجھے بتایا کہ ایک دن حضرت ابوالعباس میشد نے مجھ سے فر مایا اے محمد! میں جا بہتا ہوں کہتم میری بات کو اشارے کے ساتھ مجھوالفاظ کی ضرورت نہ پڑے اور میں دل کے ساتھ جو کلام تم سے کروں اس بڑمل کرو۔

میں نے عرض کیا جی ہاں (ٹھیک ہے) پھر بادشاہ شاید بالی کا بیٹا ہمارے پاس آیا اور پینے مجھے چھوڑ کراس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر میں نے ان سے پوچھنے کی جرات بھی نہ کی حتی کہ ان کا انقال ہو گیا۔

المنتخ كامحبت ميس كسي كوشريك نه تهرانا

مریدگی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ شیخ کی مجت میں اس کے ساتھ کی کوشر یک نظیمرائے ان تمام لوگوں کی مجت کو بین سے مجت کرنے کا تھم اللہ تعالی نے نہیں دیا پس اللہ تعالی کی مجت کودل کے درمیان میں رکھے اور رسول اکرم کا ٹیکی کی مجت کواس کے قریب کرے اسی طرح محبوب لوگوں کی مجت کو درجہ بدرجہ رکھے بعنی جن لوگوں سے مجت کرنا ایمان کا تقاضا ہے اور شریعت اس کا تھم دیتی ہے۔ پس اس قتم کے لوگوں کی مجت کی محبت کے ساتھ شریک ہوتو اس کا نقصان نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں سے مجت کا تھم مرید کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔

انبياء، اولياء اورصلحاء كى محبت منع نبيس

سيدى على بن وفا وكالدفر ماتے تھے:

انبیاء کرام اولیا وعظام اور نیک مومنول سے مجت کرنا شیخ کی محبت کے ساتھ نقصان دہ ہیں کیونکہ یہ محبت شریعت سے ہے اور شریعت فکر ہے اور نور ایک دوسرے میں داخل ہوتے ہیں۔ پس بخلاف ان امور کے جن سے شریعت نے منع کیا ہے وہ سخت اند میراہے جس میں کوئی چیز داخل نہیں ہوتی۔

اگرایک محرمیں ایک ہزارچراغ رکھے جائیں توان سب کی روشی ایک ہوجائے گی۔

آپاکٹرفرایاکرتے تھے:

ا پینے بیٹے کے ساتھ کسی دوسرے بیٹے کی محبت کوشریک کرنے سے بچو کیونکہ مرد پہاڑوں کی طرح ہیں اوروہ اخلاق الہیہ پ ہیں جس طرف حضور طافی کی اس ارشاد گرامی ہیں اشارہ کیا گیا ہے آپ نے فرمایا:

(تَخَلَّعُوا بِأَعْلَاقِ اللهِ)

الله تعالى كاخلاق سے مرين موجاؤ۔

توجس طرح اللدتعالى اس بات كوبيس بخشاكهاس كساته شريك مفهرايا جائے اس طرح مشائخ كى محبت ميں شركت سے چتم پوشی تیں کی جاتی اور جس طرح بہاڑوں کواپی جگہوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے علاوہ کوئی چیز دورنہیں کرسکتی۔ جب تك عاكم باقى ہاس طرح مريدى إفات سے حفاظت كوده شرك زائل كرتا ہے جودل ميں خالص محبت كى جكمة جائے۔اورالله تعالى

﴿تَكَادُ السَّمُواتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنهُ وَتَنْشَقُ الْاَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ مُنَّا ۞ اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدَّا۞﴾ قریب ہے آسان اس سے بھٹ پڑیں اورز مین شق ہوجائے اور پہاڑ گرجائیں ڈھے کراس پر کہانہوں نے رمن کے ليےاولا دہتائی۔

اوروہ لین میخ کا کلام تعقب کامخاج ہوتا ہے ( لین اس کے پیچے چلنا چاہئے ) پس اے بھائی! اپنے نفس سے شیخ کی محبت مں صدق کامطالبہ کرواس کے ذریعے جوجا ہو کے یاؤگے۔

اوراپ استاد ( فیخ ) سے بیمطالبہ نہ کرو کہ اس کا دل تہارے ساتھ مشغول ہوا در جوتم اپنے نفس کے معالمے کومہل (بیکار) چھوڑ دواس کا کوئی فائدہ ہیں۔

الم المنتخ كاربيت كاه من نماز يرمنا

مرید کی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ جب وہ اپنے شیخ کے مکان سے دور ہوتو جس قدر ممکن ہوشیخ کے زاویہ میں (آستانہ یاتربیتگاه) مس نماز پرسنے کی یابندی کرے۔

میرے ایک ساتھی (مرید) تھے ان کا نام شیخ ابو بکر دیرینی میشد تھا وہ جامع از حرکے پڑوس میں رہتے تھے اور وہ جامع از حرکوچیور کرمیرے پاس جعہ پڑھتے تنے حالانکہ دہاں جماعت کی کثرت ہوتی تھی۔

میں نے ان سے کہا کہ آپ جامع از حرمیں نماز پڑھا کریں ہے آپ کے افضل ہے۔

انہوں نے کہااس میں میرے لئے ایک شرعی غرض ہے تو میں ان کے اعتقاد کی صحت پر تعجب کرتا تھا اللہ ان پررخم فرمائے۔ اگر مرید کے لئے اپنے شخ کے ہال نماز جعہ پڑھنا میسر نہ ہوتو وہ جس مجد میں نماز پڑھے ان کے پاس ہونے کا تصور كرے كيونكہ كم كالعلق دل سے ہے جسم سے ہيں۔

الم المن مرطلع ہونے کاعقیدہ

مریدی شان سے بیدبات بھی ہے کہ وہ اسپے شیخ کے بارے میں بیعقیدہ رکھے کہ وہ اس کے دل کی یا توں اور ماملنی عیبوں كوخوب جامتا كيكن ان كابيجانا الهام كطريقي به بدهماني ياشيطاني كشف كطور بربيس

اسورومريم آيت 91-90-

اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ عام لوگ اینے غیرکواس میزان کے مطابق کرتے ہیں جوان کے باطن میں انچھی یابری ہے لکن مشائخ اس سے تق کرجاتے ہیں ہی ان کے باطن میں برائی بھی بھی ہیں ہوتی حتی کراس بردوسروں کے حال کوتیاس کیا جائے۔ اور جب اللدتعالى جامتا ہے كەمرىدكواس بات كى حاجت ہے كەمشائخ اس كى بالمنى برائى برمطلع بول تاكدوواس كاايسا علاج كريں جس سے وہ (براكی) زائل ہوجائے تو اللہ تعالی ان كواس (باطنی) ميزان كى جكہ جس پرلوگوں كے احوال كوركما جائے۔ الہام مے عطافر ماتا ہے ہیں وہمرید کے حالات کواس سے زیادہ جانے والے ہوتے ہیں۔

اس کی تائیداس بات سے ہوتی ہے کہ جانور کے مالک کے مقابلے میں جانوروں کا ڈاکٹر جانور کے عیبوں کوزیادہ جانتا ہاں کے باوجود کہوو (مالک) منع وشام جانوروں کے ساتھ رہتا ہے۔ بیعقیدہ مریدین میں بہت کم پایا جاتا ہے تی کہ حضرت سیدی علی بن وفا میند 804 ه میں فرماتے تھے کہ میں نے آج تک ایسامر میز ہیں یا یا جومیرے ساتھ سچا ہواوروہ میرے بارے اس بات كااعتراف كرے كميں اس كے دل كے خيالات اوراس كى باطنى مفات كواس سے زيادہ جانتا ہوں اور الحريم ايسامريد باؤں تواییخ تمام علوم اوراسراراس کے دامن میں ڈال دوں۔

تمام مشائخ اپنے م واندوہ میں مرجاتے ہیں اور کسی ایسے خص (مرید) کوہیں پاتے جوان کے اسرار کوا محائے لیکن جس ے اس کے استاد کاراز فوت ہوجائے (اسے حاصل نہو) تووہ اس کے وظیفے کو ہمیشہ جاری رکھے کیونکہ اس کاراز اس میں ہے۔ ابراجيم الدسوقي وعطالة كافرمان

سيدى حضرت ابراجيم الدسوقي ويظيفر ماتے تھے:

اے میرے مرید! اگر تو میرے ساتھ سچاہ در تیرا وعدہ سے ہے قومیں تیرے قریب ہوں دور نہیں ہوں۔ میں تیرے ذبن میں ہوں اور تیرے پہلومیں ہوں اور میں تیرے تمام ظاہری اور باطنی حواس میں ہوں اور اگرمیرے ساتھ تیرامعاملہ صداقت پوئی نہ ہواتو میں تھے سے دور ہول گا اور سے جھے سے دوری بی حاصل ہوگی۔

آب يك فرمات شي:

جب مریدایے فیخ کے ساتھ سچائی پر ہواوروہ اپنے فیخ کوایک ہزارسال کی مسافت سے پکارے تو ہ اسے جواب دیتا ہے سیخ زنده هویانوت هوچکاهو\_

پس سے مرید کو جائے کہ وہ اسینے سی کی طرف قبی طور پر متوجہ مود نیا میں اسے کوئی بھی معاملہ پریشان کرے۔ وه اینے شیخ کی آواز سنتا ہے اور وہ اس کی مدر کرتا ہے وہ کسی مجی مصیبت میں ہو بعض اوقات وہ باطنی مشکلات میں مبتلا موتا ہے اس کی ظاہری آ محمیں بند ہو جاتی ہیں اور دل کی آ محمیں کھل جاتی ہیں اور وہ اپنے مرشد کو ظاہری طور پر دیکھتا ہے ہیں جب وهاسد مکھتے توجو جا ہے اس سے پوجھتے۔ادرآ پفرماتے تھے:

اے میرے بیٹے!اگرتو سچا ہے تواپنے شخ کے علاوہ کسی کی محبت اختیار نہ کراوراس کی زیادتی پر مبر کر بعض اوقات وہ اس چیز کو چھوڑنے کے ساتھ جھے تو پہند کرتا ہے تیراامتحان لیتا ہے اور وہ تیرے لئے بھلائی چاہتا ہے اور تو اس کی اسرار ورموز کامل اور اس کے انوار کا مقام طلوع بن جاتا ہے۔

مریدی کے پاس کیا ہو؟

حفرت ابراہیم دسوقی میشاد فرماتے ہیں سچامریدائے شخ کے ساتھاس طرح ہوتا ہے: ( کے الْمیکتِ مَعْ مُغْسِلُهُ لَا کَلامَ وَلاَ حَرْکَة )

جس طرح عسل دینے والے کے ساتھ میت ہوتی ہے نہ وہ کلام کرسکتا ہے نہ حرکت۔

اوراس کی مصیبت کی وجہ سے اس کے سامنے بول نہیں سکتا وہ اس کی اجازت کے بغیر داخل ہوتا ہے نہ لکا ہے نہ کسی ایک سے سے میل جول اختیار کرتا ہے نہ کم میں مشغول ہوتا ہے نہ قرآن میں اور نہ ذکر میں (مشغول ہوتا ہے)۔

کیونکہوہ (مرشد) مرید پران امور میں امین ہوتا جواسے ترقی دیتے ہیں اور کی مرتبہ فاضل کے مل میں نفس کاعمل خل ہو جاتا ہے ہیں وہ مفضول بن جاتا ہے۔

#### هرآ پفرماتے تھے:

پہلے اور پھلے بزرگوں کا اپنے مشائخ کے ساتھ بہی طریقہ تھا کیؤنکہ ان کی اصطلاح میں مریدروحانی باپ ہوتا ہے اور اولاد پرلازم ہے کہ وہ اپنے والد کی نافر مانی نہ کرے اور نافر مانی کے لئے کوئی قاعدہ نہیں جس کی طرف رجوع کیا جائے تھم تمام احوال کوشامل ہے اور ان لوگوں (صوفیاء کرام) نے اسے (مریدکو) میت کی طرح قرار دیا ہے جوشس دینے والے کے سامنے ہوتا ہے (بینی بے افتیار ہوتا ہے)۔

پی اے میرے بیٹے! تھ پر لازم ہے کہ اپنے اس باپ (مرشد) کی بات مانو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اے جسمانی اولا دسے مقدم مجمو کیونکہ روحانی والدجسمانی والدسے زیادہ نفع دینے والا ہوتا ہے کیونکہ روحانی باپ (مرشداوراستاد) اس جسمانی اولا دسے مقدم مجموکیونکہ روحانی والدجسمانی والدسے زیادہ ناتے ہوراس پر قطرے ڈالیا ہے اور اس پر مسلسل پانی ڈالیا رہتا ہے اور پھلاتا ہے اور اس پر قطرے ڈالیا ہے اور اس پر مسلسل پانی ڈالیا رہتا ہے اور پھلاتا ہے اور اس پر قطرے ڈالیا ہے اور اس پر مسلسل پانی ڈالیا رہتا ہے اور پی مسلسل پانی ڈالیا رہتا ہے اور اس پر قطرے ڈالیا ہے اور اس پر مسلسل پانی ڈالیا رہتا ہے اور اس پر قطرے ڈالیا ہے اور اس پر مسلسل پانی ڈالیا رہتا ہے اور پی مسلسل پانی ڈالیا رہتا ہے دالیا دیا ہے دالیا رہتا ہے دالیا رہا ہے دالیا رہتا ہے دالیا ہے

بے شارلوگوں نے مشائخ کی معبت بے ادبی کے ساتھ اختیار کی پس وہ مرکئے اوران سے پھی نفع حاصل نہ کر سکے۔اور بعض نارامکٹی کا شکار ہوئے افسوس افسوس افسوس! مردوں کے سینوں پر شالف کی معبت اور مرید کے محال بات کو سننے پر۔

ہم میشنج علی بن و فا حرب کے اقوال ہے۔

مريد كى شان ميں سے بيد ہات مجى ہے كہ جب الله تعالى نے اسے اس كے شخ كے ساتھ ملاديا تواب وہ دنيا كى كى چيز كى

ﷺ المحدّ لله ﷺ من اورمیرے برادرانِ طریقت بھی اپنے شیخ امیر اہلسنت حضرت علامہ مولا نامحمدالیاس عطار قادری کو'' بایا'' کہتے ہیں۔ بایامینی زبان کالفظ ہے جے ای معنی دمفہوم میں بولا جاتا ہے۔ (ابو حنظلہ محمد اجمل عطاری) طرف توجدند كرے كونكم مرشد كے سامنے ووسب كھے ہوم يد كے لئے دنيا اور آخرت ميں تقيم كيا كيا۔

سيدى على بن وفا معلية غرمات تنها:

جبتم این استاد (مرشد) کوعتل پاؤتوتم نے اپی حقیقت کو پالیااور جبتم نے اپی حقیقت کو پالیا تو اس وقت الله تعالیٰ کوجمی پالیااور جب الله تعالیٰ کو پالیا تو ہر چیز کو پالیا۔

توہر چیزکوپانااس فیخ کوپانے کی وجہ سے ہے اس مجموا ورغنیمت خیال کروآ پفر ماتے تھے:

(إذا صَدَقَ الْمُرِيدُ صَارَعَين أستَازَة )

جب مريدسي موتووه اين استاد (مرشد) كي آنكه بن جاتا ہے۔

آپ يې مي فرماتے تھے:

تم اس صورت پر ہو گے جس پراپنے استادکود یکھو گے ہیں جس طرح چا ہو گوائی دواور جس طرح چا ہود یکھوا گرتم اے منافق خیال کرو گئے تھی ہوئے کیونکہ وہ تمہارا شیشہ ہے اور تم شخصے میں اپی صورت ہی دیکھتے ہو یہ شخصے کا درا گر مخلص خیال کرو گئے تم مخلص ہو کے کیونکہ وہ تمہارا شیشہ ہے اور تم شخصے میں اپنی صورت ہی دیکھتے ہو یہ شخصے کا تصور نہیں ہے۔

آپفرماتے تھے:

معامله مرف ای قدر به کتم نے اپنے استاذ کو پالیا تو اپنی مراد کو پالیا الله تعالی تمہارے دل کور وتازه رکھے۔ آپ فرماتے تھے:

مرید کے لئے جائز نہیں کہ اسے اپنے شخ کے ساتھ جو واقعہ پیش آئے اسے آگے بیان کرے جو خض اس کے واقعات
بیان کرتا ہے بعض اوقات جس کے سامنے بیر واقعات بیان کئے جاتے ہیں وہ اہل طریقت کے کلام پر ایمان نہیں رکھتا ہے اور اسے
کزور قرار دیتا ہے اور سالک کا ہلاک ہونے والے کے ساتھ کیا تعلق ہے۔

آپ فرماتے تھے:

اےمربد!جبتم اپناستادے کم بڑمل نہیں کرتے تو اس سلسلے میں تہمیں کوئی عذرتیں اس کی وجمرف یہ ہے کہ تم نے استاد کے کم بھر نہیں کرتے تو اس سلسلے میں تھر ہیں کی وجہ مرف یہ ہے کہ تم نے کامل طور پر قبول نہیں کیا نیز تمہاری استعداد میں کی ہے۔استاد نے تم سے یہ کلام اس لئے کیا ہے کہ تہماری ہمت اس چیز کی طرف ترقی کرے جو تہمارے موجودہ مقام سے زیادہ بلند ہے۔

آپارماتے تے:

این استاد سے کوئی چیز نہ ماگلوا درتم نے اس سے جوسوال کیا اس کا جواب بھی نہ ماگلوسیے مرید کی اپنے شخ کے ساتھ یہ شان بیں ہے۔

آپ فرماتے تھے:

جبتم اپنے سی فی کمال یا کی دیکموتو و وہتہارے باطن کی کارستانی ہے اور حقیقت میں تہارے سیخ کامقام اور ہے جواس سے بلندہے ہی جہیں اہل کمال کے بارے میں نقصان کا کمان کرنے سے بچنا جا ہے اگرتم بددلیل دو۔

وعمل انعريه

اور آدم مانياسے اسے رب عظم مل مغرش واقع موتی۔

توحمهیں معلوم ہونا جا ہے کہ بیتمہاری تعلیم کے لئے ہے کہ جب تم مکناہ میں پڑواور تمہارے احوال میاف ہونے کے بعد محد المي وم في الما الما الماح كيد كرنا بـ

☆ مرشد کے مکم کی تعمیل

سيدى حفرت على بن وفا ويطفط فرماتے تھے:

مرید کی شان سے سے بات بھی ہے کہ وہ اپنے مرشد کے کھیل میں سب او کوں سے بردھ کرسچا ہوا کروہ اپنے مرشد کے عم كالميل مس جلدى بيس كرتا تويداس كسيانه بونى دليل بوه شروع ياآخر ميس جس قدرا يحصا خلاق سے متصف موكا اى

ای کے حضرت ابو بکرصدیق خاتی رسول اکرم کاللیام کی تصدیق میں تمام قریش سے سبقت کر گئے کیونکہ ہدایت کے متضاد راستول میں سے جن پر قریش متے حضرت ابو برصدیق اللظ کا رابط سب سے زیادہ مضبوط تھا۔ اور ہدایت کے قرب والے راستے مل آپ كارابطسب سے زياده معبوط تعا۔

حعرت على بن وفا يحلطه فرمات ته:

جومریداس بات کو پیند کرتا ہے کہ وہ تمام جہانوں کے رب کی حفاظت میں ہووہ سچائی کے ساتھ اپنے مرشد کی خدمت كرا الدراس كي فرمانبرداري مي جلدي كرے اوروه جس بات كاتكم دے اس ميں اس كي مخالفت ندكر ، الله تعالى في ارشاوفر مايا: ﴿ وَلِسُلَمْ مَنَ الرِّيهُ عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأَمْرِ ﴾ إلى الكُرْسِ الَّتِي بُرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَي عِ عَلِمِينَ ....الخ اورسلیمان کے لئے تیز ہوامنخر کردی کہاس کے علم سے چلتی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی اور ہم کو ہر چیزمعلوم ہاورشیطانوں میں سے وہ جواس کے لئے غوط لگاتے اور اس کے لئے اور کام کرتے اور ہم انہیں رو کے ہوئے تھے توديموس طرح اللدتعالى نے شياطين (جنوں) كى حفاظت كى جب وہ اللدتعالى كے سيج دوستوں كى خدمت اوران كى فرمانبرداری میں مشغول ہوتے۔ أيفرات تع:

🛈 سورة طرآيت 121-

② سوره انبياء آيت 81 \_

جب تک مریدای استاد کے تھم پڑل کرتا ہے اس کی تن جاری رہتی ہے۔ اگر وہ اس کی فرمانبرداری سے نکل جائے اگر چہ
وہ ان اقوال وافعال پراعتاد کرتے ہوئے ایسا کرے جواسے اس سے پہلے حاصل ہوئے تو وہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہوجاتا
ہے جس طرح وہ پھر جو آسان کی طرف اٹھایا جاتا ہے تم دیکھتے ہوکہ جب تک اٹھانے والی قوت اس کی مدکرتی اور اس کے ساتھ ہوتی ہے وہ بلند ہوتا رہتا ہے اور جب بلند کرنے والی قوت اس سے م ہوجاتی ہے (ہٹ جاتی ہے) تو وہ زمین پر گرجاتا ہے۔

اوريقوت تيرياستادى تخم پرنظرے۔اس بات كومجمواورغنيمت جانو۔

مجوار بیت کیے کرتاہے؟

حضرت سیدی ابوالحن شاذلی میکاندایی اولادی تربیت نظر کے ساتھ کرتے تھے کلام کے ذریعے ہیں اور آپ فرماتے تھے کے کام کے ذریعے ہیں اور آپ فرماتے تھے کے کہوا پی اولادی تربیت نظر کے ساتھ کرتا ہے اوراس کی اولاد میں سے جواس سے چیپ جائے وہ ہلاک ہوجا تا ہے تو ہم کچھوے سے ذیادہ تق رکھتے ہیں۔

🖈 شنے کے بارے خوش ہی میں مبتلانہ ہو

مریدی شان سے بیبات بھی ہے کہ وہ اپنے مرشد کے بارے میں مخض اعتقاد پر قناعت نہ کرے کہ اس نے جس بات کا تھے دیایا جس کام سے روکا اس میں ستی کرے اور کیے: (نظر سپیری پھینیدی) میرے آقا کی نظر بی میرے کے کافی ہے کیونکہ بیبات طریقت سے جہالت ہے۔

ایک محالی (حضرت ربید بن کعب) نے رسول اکرم کافیکم کی خدمت میں عرض کیا۔ (اسٹلک مرافقتک فی الجند)

مي جنت ميس آپ كى رفاقت جا بتا بول ـ

آب نے ان سے فرمایا:

((اَعِينُ عَلَى نَفْسِكَ بِحَثْرَةِ السَّجُودِ))

این سیرسیدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو۔

نی آکرم الفیلم نے ان کواپیا جواب نددیا کدوہ ای پر مجردسہ کر کے بیٹھ جا کیں اور عمل نہ کریں۔

ايك مرتبدرسول اكرم كالمينم المرتشريف لائ اورفر مايا:

((يَافَاطِمَةُ أَنْعَذِي نُفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَاتِي لَا أَعْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْنًا ))

اے فاطمہ علاوا ہے آپ کوجہم سے بچاؤ بے شک میں اللہ تعالی کی طرف سے تبارے کھے کام بیں آؤں گا۔

عَصِمَ مَلْم ، جلد 2 مِنْ قَدْ 5 وَ مِنْ الوداؤد ، جلد 1 مِنْ 507 مِنْ نَسائى ، جلد 7 مِنْ 227 -

ی میجی مسلم، کتاب الا بمان، باب فی قولد تعالی: وا نذر ......الخ، رقم الحدیث: 50 مطبوعه: دارالسلام، ریاض اس سے مقصود آپ کومل کی ترغیب دینا تھا نیزید بتا تا کہ کسی بھی عالم ادر صوفی کی اولا دکومل سے بے نیاز نہیں ہونا چاہئے اس صدیث سے رسول اکرم اللیخ اکو بے اختیار ثابت کرنا جہالت ہے۔ ۱۲ ہزاوی نوٹ: یہ بحثیت والداولا دکو نصیحت ہے درنہ بحثیت رسول آپ ان کو جنت کی عورتوں کی سرداری کی خوشخبری سنا چکے ہیں۔ (ابو حظلہ محمد اجمل عطاری)

حضرت سيدى على بن وفا مُعَيِّدُ فرمات تع:

تم اپنے مرشد سے بیر سوال نہ کرو کہ وہ تہ ہیں اسرار کا عطیہ عطا کرے اور تم بدکارلوگوں کے اعمال سے پاکیزگی حاصل نہ کرو کیونکہ جو تھی حظل (بہت کر والچل) کے چیکے میں شہدر کھتا ہے تو برتن کی کڑ واہث کی وجہ سے وہ (شہد) بھی کڑ واہو جا تا ہے اور جا لگ آ دی کوشبہ ہوتا ہے کہ شہد بنیا دی طور پر کڑ واہے۔

آپ فرماتے تھے:

سچامرید عرش ہے جس پراس استاد کی رجمانیت کو استعداد حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالی نے اپنے لیے کھے دیا کہ جس دل میں کوئی اور داخل ہووہ اس میں داخل نہیں ہوگا اور اس آئھ کے لئے وہ طاہر نہیں ہوگا جوششے میں اس کے غیر کو دیکھے۔ حق تعالی کے دل میں داخل ہونے کا مطلب اس کی رضا اور رحمت کا داخل ہوتا ہے۔واللہ اعلم

المين كامحت بومعتقد نبيس

مریدگی شان میں سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ شیخ کواس کے بارے میں اعتقاد کے بدلنے سے امن دے وہ اس طرح کہ اسے شیخ سے محبت کرے اس کا معتقد نہ ہو کیونکہ محب نہیں بدلتا معتقد بدل جاتا ہے۔ جب وہ صفت بدل جائے جس کی بنیاد پروہ اعتقاد پیدا ہوں۔

یمی وجہ ہے کہ تی کامل اپنے بارے میں مرید کی عقیدت کی پرواؤئیں کرتا اگر چہوہ اس عقیدت میں انتہا کو بینی جائے۔ کیونکہ یہ معتقد کانفس اس وقت خاموش ہوتا ہے جب اس کوغور وفکر کی غیر بینی ایسی رسی سے با عدمتا ہے جواحوال اعمال اقوال اور کمان سے بی تی ہو۔

اور بہ بات معلوم ہے کہ اعراض باتی نہیں رہے گویاتم ری میں بند معے ہوئے تنے اور وہ کمل کی یا ٹوٹ کی اور بندمی ہوئی چیز وحشت اور فساد پھیلانے کی طرف لوٹ کی بخلاف محبت کرنے والے کے اس کے لئے مرشد سمندروں کے قرار میں ہے وہ ای بات کا ارادہ کرتا ہے۔

پس محت کم بیں اور معتقد زیادہ بیں ہی جو چیز کم ہواور نقع دے وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہواور غفلت میں ڈال دے اور غفلت اور کمیل کھودنقصان کے لئے کافی بیں۔

فیخ سے چھنہ چمیاؤ

سيدعل بن وفا مُكلفة فرمات تنه:

مریدای مرشد کی محبت سے خالی نہیں ہوتالیکن اکثر اس محبث کی کوئی علمت ہوتی ہے اور کچی محبت علتوں سے بلند ہوتی ہے۔ ہے جس طرح ماں کی بچے سے محبت (علمت سے خالی) ہوتی ہے۔ آپ فرماتے تھے: اے ہے مرید! جب تونے اپنے آپ کو اپنے مرشد پر فروشت کردیا تو اپنے عیوں میں سے کوئی چیز اس سے چمپانے سے فکا کیونکہ کوئی چیز اس سے چمپانے سے فکا کیونکہ کوئی چیز فروشت کرنے والا جب (عیب) بیان کرے اور بی کے تو اسے سودے میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ اور جب وہ جموث ہولے اور (عیب) چمپائے تو اس کے سودے سے برکت مث جاتی ہے۔

اورخریدار جب بیان عیب کے بعدخرید تا ہے تو اسے سودوالی کرنے کا اختیار نہیں ہوتا اورا کر (باکع کے ) بیان کے بغیر خریدے تو وہ اسے والی کرسکتا ہے اس لئے حدیث شریف میں آیا ہے۔

(مَن اعْتَرَفَ نَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ)

جو من اینے گناہ کا اعتراف کرے پھرتوبہ کرے تواللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو تبول کرتا ہے۔ <sup>©</sup>

اور فرماتے تھے:

این نفس کواللہ تعالیٰ کا بندہ (غلام بنا) اور اپنے شیخ کے غلام کی طرح سجھ یعنی شیخ کو واسطہ بنا۔ جس طرح تونے اپنے سیداور نی کا گائی کا اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطہ بنایا کیونکہ ہرز مانے میں استاد کے حال کی زبان سمجھانے کی زبان میں پکارتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ .... طَذَا يُومُ يَنْفُعُ الصَّيْرِقِينَ صِدْقَهُمْ .....﴾ تي دوه دن ہے کہ سچاد کول کوان کا بچ نفع دےگا۔ اور جو خض اللہ تعالی اس کے رسول کا گیا کا وراپ شیخ سے حبت کرتا ہے اس کے لئے بھی بات کافی ہے کہ وہ جن سے حبت کرتا ہے (اس کا حشر ) ان کے ساتھ ہوگا۔

آپ بیمی فرماتے تھے:

استاد (مرشد) زبان حال سے ہرسچمریدسے کہتاہ۔

نوافل اور حکم مانے کے ذریعے میرا قرب حاصل کرحتی کہ میں تھے سے مجت کروں اور جب میں تھے سے محبت کروں گا اور کھی سے محبت کروں گا اور کھی سے محبت کروں گا اور کھی سے محبت میں تھے میں خام موگا۔ کھیے محبت میں جا تھی میں خام ہوگا۔

اورآ پفرماتے تھے:

اگرسچمریدگیا ہے شخ سے محبت ثابت ہوجائے تو دہ تمام (محبت) سنجیدہ اور تن ہوتی ہے درنہ باطل اور نداق ہے ہیں دہ اس کے بچے اور جموث کے اعتبار سے ہوتی ہے۔

الم المن المام مع المان المان

مريدى شان سے يہ بات بعى ہے كہ وہ اپنے آپ كواسى مرشد كے علم سے بنازند سمجے اگر چدوہ "مشائخ الاسلام"

المحيح بخارى، جلدد مفر 230 ، باب تعديل النساء بعضهن بعضا محيح مسلم ، جلد 8 مفر 112 ، باب في حديث الافك و قبول توبة القازف

<sup>🖾</sup> سوره ما کده آیت 119 به

میں سے ہوجائے کیونکہ اس قوم (صوفیاء) کا طریقہ ایک خاص معالمہ ہے جوعلوم ظاہر بیاسے زائد ہے اور اکثر علوم ظاہرہ والے باطنی اعمال کی بیار یوں کوزائل کرنے پر قادر نیس ہوتے اس سلسلے میں سوال کرنے والے کووہ یوں جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان گناہوں سے توبہ کرواوروہ اسے ان کے ازالہ کا طریقہ نہیں بتاتے بخلاف اہل دل کے وہ اس سے کہتے ہیں اللہ تعالی کاذکر كثرت سے كروحى كرتم ارادل روش موجائے اورتمبارے نس كا تكبردور موجائے اس مقام بر بھيے جن اور باطل كى سجھ آئے كى اور تواس بات كوجان كى كاكرتواي رب سے ستر ہزار بردوں میں ہے ہی اس وقت سيخ كاطلب كرناتم برلازم ہے تاكدہ مجمع وہ آ واب سكمائ جولمريقت كساته خاص بير-

اورتواہے ننس کواس طرح و کھے کہ اللہ والوں کے طریقہ سے تونے اس باب کی خوشبونیس سوتھی جس میں کہا گیا کہ (حسنات الابرار سينات المقرين) نيك لوكول كى نيكيال مقربين كي مناه موت بيل-

سيخ لازم بكژو

حعرت فيخ الوالعباس موالله فرمات شے:

جوعالم بقوم (صوفیاء) کے مشائخ کی محبت اختیار کرتا ہے اس کاعلم "نور علی نور" کی طرح زیادہ ہوجاتا ہے ہی تھمند وہ ہے جواپنے لئے کسی مین (مرشد) کا انتخاب کرتا ہے اور اپنے ظاہری علم پراکتفا مہیں کرتا کیونکہ مرشداسے بارگاہ خداوندی کے قرب تک پہنچا تا ہے پھروہ فطری طور پراس بارگاہ میں گنا ہوں کونا پیند کرتا ہے تی کہ اگراسے کہا جائے کہ اللہ تعالی کی نا فر مانی کرتووہ اسيخ بردے وافعانے برقادر بيس موتا۔

حفرت المام غزالي مينيك اس كے باوجودكم آب "حجة الاسلام" سے، آب نے مرشدافتياركيا۔ حعرت فيخ عزالدين بن عبدالسلام ميكن في التي لي التقاب كيا حالاتكم آب كو"سلط ان العلم اء"كالقب

پس اے ہمائی اعلم میں تہاری انہا ہے کہ وان دو بررگوں کی طرح ہوجا۔۔

ملے زمانے کے لوگ اپنی بیار بوں اورعلتوں کی کی وجہ سے کسی بیخ کے عتاج نہیں تنے جب وہ لوگ چلے گئے اور باریاں پیدا ہوگی تو نقید کوشخ کی ضرورت پڑئی تا کہاس کے لئے علم پڑل کاراستدآ ساان ہوجائے۔

سياصوفي كون ہے؟

صوفى كى حقيقت بيب كدوه عالم موتاب جواييظم يول كرتاب يعنى اخلاس كطريق يرندكى اورطريق يرب يسلم تفون اخلاص کے ساتھ کی تخیجے کے راستے کی معرفت کا نام ہاس کے علاوہ تین للزا اگرکوئی عالم اخلاص کے ساتھ اپنے علم برهمل كرية سجاموني وبي ہے-

حعرت ابراجيم دسوتي مُدالله فرمات سفي:

امركوئى عالم علتوں اور بياريوں سے خالص موكر صوفيا وكرام كے پاس جائے تو واكيك لخطريس اسے اللہ تعالى كى بارگا ويس بہنچادیتے ہیں لیکن وعلم کے دموی کے باوجود ظاہری اور باطنی بیار یوں کے ساتھ آتا ہے وہ دنیا اوراس کی خواہشات کو چاہتا ہے اس كادل حدمكر دهوك كينداور كحوث وغيره سے بحرابوتا ہے اى لئے وہ اسے اس كے ملاج كائكم دينے بين تاكدوہ اس سے پاك ہو جائے کیونکہ ریہ ہاتیں شیطانوں کے اخلاق ہیں۔

1 م نے اپنی کتاب سمی "مشارق الانوار القدسیه نی بیان العهود المحمدیه"  $^{\oplus}$  کے مقدمہ میں اس بات کو وضاحت سے بیان کیا ہے۔

# الله الله الله الله المعلى المرف متوجه ركهنا

مرید کی شان میں سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے دل کو ممل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھے اور اللہ تعالیٰ سے دل کے بمحرجانے کو ممل طور پرچپوڑ دے اس طرح کہ جن کاموں کا تھم دیا حمیا ان کولا زم پکڑے اور جن کاموں سے روکا حمیا ہے ان کوچپوڑ دے۔اوروہ واجب (اور فرض) متحب یا اولی کا مول کے علاوہ دکھائی نہ دے اور حرام کروہ اور خلاف اولی سے پر میز کرے۔

اس کی وجہ رہے کہ "مامورات" برعمل کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سے بردہ اٹھالیتا ہے اور منوع کا موں کا ارتکاب کریں تووہ پردہ ڈال دیتا ہے اگر ہم جا ہیں کہ حرام مکروہ یا خلاف اولی کے ارتکاب کے باوجوداینے دلوں کواس کی بارگاہ میں حاضر کریں تو ہم اس پرقادر نہیں۔اور اگرہم واجب یامتخب یا اولی کام کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضری سے پردے میں رہنے کا ارادہ کریں تو اس پر بھی قادر ہیں ہوسکتے اور نہی ہے بات ہارے لئے درست ہے البتہ مامورات پڑمل کرتے ہوئے ریا کاری یا خود پسندی وغیرہ موتوده جاب كاذر بعد موكاس ونت وه مامورى فتم ينكل كرمنوع كالتم من داخل موكاس بات من غور كروية عده بات ب-

# ﴿ فَيَعْ كِ فِران كُومِعُمُو لَى نَهْ مِنْ الْمُحْجِمِ

مرید کی شان میں سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے سے کے چھوڑنے کوآسان نہ سمجے۔حضرت سیدی محمد وفا ویکھی فرماتے میں جس مریدکواس کا بیخ مچموڑ دے اور اس بات کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا ور نہ بی ہے بات اس کے لئے تکلیف کا باعث بے اور وہ اس (مرشد) کے دل کوخوش کرنے کی جلدی نہ کرے تو اللہ تعالی اس پرناراض ہواا دروہ مخص اس کی خفیہ تدبیر کا شکار بنا۔

#### سيدى حطرت ابوالعباس مرى مكافئة فرمات تها:

مريد كے احوال ميں سے عدو حالت و : ہے جب وہ اسے فيخ كى محبت ميں سچا ہوتا ہے اور جومريدا سے مرشدكى موجودكى میں مخلوق میں سے کسی سے ڈرے وہ اینے مرشد کی طرف نسبت میں جمونا ہے کیونکہ مرید اپنے میخ کے ساتھ شیرنی کے بیج کی طرح ہوتا ہے اس کے ساتھ سوراخ میں ہوتا ہے کیاتم نے دیکھا کہ جواس کو چرانے کا ارادہ کرے وہ اس کے لئے اینے بیچ کوچھوڑ دیتی ہے ہر کرنہیں اللہ کی مم۔

ان كتاب كاردوتر جمه مكتبه اعلى حضرت يردستياب ب- (ابوحظله محمد اجمل عطاري)

# تہاراتعلق شیخ سے ہونہ کہ شیخ کاتم سے

الوالعباس مرى مكلط فرمات تنف

شیخ سے بیمطالبہ نہ کرو کہ اس کے لبی خیالات تمہارے ساتھ ہوں بلکہ اپنے نفس سے مطالبہ کرو کہ شیخ تمہارے خیالات میں ہوتو جس قدروہ تمہارے پاس ہوگا اس قدرتم اس کے پاس ہو کے کیونکہ شیخ کی ہمت بارگاہ خداوندی میں حاضری میں معروف ہے تمہاری طرف نہیں۔ پس مریدوہ ہوتا ہے جس کا شیخ سے تعلق ہونہ یہ کہ شیخ کا اس سے تعلق ہو۔

(آپ فرماتے ہیں) میرے کی سچمریدین کے لئے واقع ہوا کہ وہ دوردراز کے شہروں جیسے معز کم کرمہ مدینہ طیباور روم میں میرے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور اللہ تعالی کی تنم کھاتے ہیں کہ انہوں نے جھے وہاں بیداری اور خواب دونوں حالتوں میں دیکھا ہے اس سے جھے معلوم ہوجا تا ہے کہ وہ جھے سے اپنے تعلق میں سے ہیں۔

بے شک میں ہیں جانتا کہ میں ان شہروں کی طرف جاتا ہوں مجھے سرف ان سے اس بات کا پہتہ چاتا ہے اگر میں حقیقتا کیا ہوتا تو اس بات کا مجھے زیادہ علم ہوتا۔ پس اعتقاد کی صدافت کی وجہ سے دہ مجھے اپنے پاس خیال کرتے ہیں۔

#### آپ فرماتے ہے:

مریداور شیخ کے درمیان بیاریوں کے حوالے سے پردہ نہیں ہونا چاہئے کیونکہ شیخ اس کا طبیب ہوا بیا مالی حال پوشیدہ ہاورعلاج کی ضرورت کے تحت اس کا طبیب کے لئے کھولنا جا تزہے۔

اوراہے مرشد کواس بات کی تکلیف نہ دے کہ دہ اس کے عیبوں کو ظاہر کرے کیونکہ مشائخ پر دے کی باتوں پراطلاع کے کشف سے باک ہوتے ہیں۔

کیونکہ یہ شیطانی کشف ہے ان پرلازم ہے کہ اس سے توبہ کریں اور پردے کے امور کے بارے میں سوال کرنے سے بھی توبہ کریں تاکہ ان کی نگاہ اللہ تعالی کی محلوق میں سے کی ایک کے پردے کی بات پرنہ پڑے اور اگر مرید خود ان کواپنے باطنی احوال کی خبر نہ دے تو ان کواس کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔

#### آپفراتے تے:

ہردہ مرید جو بیخ کی اس کے اعمال واحوال کے ہارے میں ہوچہ کچھ پر پریشان ہوتا ہے وہ جاہل اور بے ادب ہے ان لوگوں کی اصطلاح میں بیخ پر واجب ہے کہ مریدسے ہوچہ کچھ کرتا رہے اور اس کے وعدوں کے حقا کُق کا مطالبہ کرے جب مرید مردوں (کامل لوگوں) کے مقام تک پہنچ جاتا ہے تو بیخ کواس سے دلیل کے مطالبہ کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ اس وقت اشتہاہ کے مقام سے لکل جاتا ہے۔ مقام سے لکل جاتا ہے۔

ہ پ نے ایک مرتبہ ایک مرید کودیکھا جس نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی اور اس وجہ سے اس نے اپنے آپ کودیگر برادران طریقت سے بلند خیال کیا تو آپ نے فرمایا: ''اے بیٹے سنوتم نے اپنے زہد کی وجہ سے جواپنے آپ کودوسرے ہمائیوں پر بلندم وتبدد یکھاہے اس کی قدراس سے کم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وزن مجھرکے پرکے برابر بھی نہیں تو تو کس طرح مومن کو حقیرجانا ہےجواس ( حکبر ) کوچھوڑنے کی وجہسے کعبۃ اللدسے زیادہ عزت والا ہوتا ہے۔

آپارهاتے تھے:

اے مرید! اینے بی کے ساتھ اچھی نبیت کے مطابق عمل کرتا کہ تو اس کے انوار کا احاطہ کرسکے ہیں جب وہ بارگاہ خدادندی میں ماضر ہوگاتوتو بھی اس کے ساتھ ہوگا۔

فيتخ ابوالعباس مرسي وكيلية كاتوال

آپ ار ماتے ہے:
تم اپ فی سے جو کھ سنواسے یا در کھواگر چہ سنتے وقت اسے نہ مجھو کیونکہ فیخ کے دل کا تھم بعض اوقات تیرے دل پرالی
بات کھودیتا ہے جس کا معنی توفی الحال مجونیس سکتالیکن مستقبل میں مجھ لے گاپس اسے یا در کھوتی کہ اس کو بھنے کا وقت آ جائے۔
بات کھودیتا ہے جس کا معنی توفی الحال مجونیس سکتالیکن مستقبل میں مجھ لے گاپس اسے یا در کھوتی کہ اس کو بھنے کا وقت آ جائے۔

جب اپنے شیخ سے تیری نسبت میچ ہوگی تو تھے میں مدد کے ساتھ اس کی تا ثیر تیرے اذکار اور تمام اعمال کی تا ثیر سے زیادہ

آب فرماتے تھے:

مریدین کےدلمشائخ کےدل کے سائے میں ہوتے ہیں اور جوشخ کےدل کے سائے میں نیس ہوتا وہ تا مراد ہوتا ہے۔

مريد جب الين في كوعزت اورمجت كى نكاه سد يكما بده قل اور بدايت كراسة برجلني والا موتاب. آپ فرمائے تھے:

ا برید! تھ پرلازم ہے کہ واپ شخ کے اشارے میں قید ہوجائے اگر تواپے شخ کے قدموں کے نشانات پرایک قدم مجى چلے توووائي خوامش كے مطابق ايك لا كوفرسخ چلنے سے زيادوا مجماب-

مرید کے لئے مناسب نہیں کہ وہ اس بنے اور اس کی خدمت سے علیحد کی اختیار کرے حی کہ طریقت کا معائد ذوق کے ساتھ کرے علم کے ساتھ بیں وہ ان الفاظ پر کریں کہ (سیفٹ قدافیٹ ) اورروایت کیا تاعت نہ کرے بلکہ وہ کے (شہدت ک فدایت) میں ماضر موااور میں نے دیکھا۔

اورآ بقرماتے تھے:

مرید کے بیخ کے ساتھ ادب میں سے رہ بات ہے کہ وہ اپنے جسمانی باپ کی خدمت سے اس کی خدمت کومقدم کرے جو

اس بعلائی سے خالی ہے جو شخ نے اس کو سکھائی ہے کیونکہ اس کے باپ نے اسے گدلا کیا اور روحانی باپ نے اسے معاف کیا اس کے جسمانی باپ نے اسے طاقی باپ نے اسے معاف کیا اس کے جسمانی باپ نے اسے اعلیٰ علیمین کی طرف ترقی دی۔ کے جسمانی باپ نے اسے پانی اور گارے کے ساتھ ملایا اور اس کے استا (مرشد) نے اسے اعلیٰ علیمین کی طرف ترقی دی۔ آپ فرماتے تھے:

تہارااپے شخ سے ادب کی ایک ہات ایک لخظہ میں سننا باپ اور معلم کے ساتھ ہیں سال کے ظاہری ادب سے افعال ہے کیونکہ عارف تہاری روح کی تربیت کرتا ہے اور اس کا غیرتمہار نے قس کی تربیت کرتا ہے۔

اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ روحانی معلم نفسانی معلم سے اعلیٰ ہے آگر چہ تفقین کے نزدیک ایک بی حقیقت ہیں۔ ولی کی روح جومیل کچیل سے پاک ہے اس کا مقابلہ اس محف کی روح سے کیسے ہوسکتا ہے جومیل کچیل سے سخرا ہوا ہے۔ کہ جینے سے تعلق میراللہ تعالی کا شکرا واکر تا

مرید کی شان میں سے بہ بات بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کثر ت سے شکرادا کرے جس نے اسے شخ کے ساتھ اکٹھا کر دیا کیونکہ ہر مرید کوابیا مرد کامل نہیں ملتا جواس کی تربیت کرے اور وہ دنیا سے یوں نکلتا ہے کہ گنا ہوں سے نتھڑا ہوتا ہے اگر وہ دو بڑی محلوقوں (انسان وجن ) کے برابر عبادت کرے۔

سيدى حضرت الوالعباس مرى ويلا فرماتے تھے:

مریدایے شیخ کی محبت میں بچانہیں ہوسکتا حتی کہاس کا کلام ہر جہت سے اس کا احاطہ کرنے والا ہو۔ اور عارفین مرید سے جو کلام کرتے ہیں اس سے ان کی مرادیہ ہوتی ہے کہ وہ اسے تنظی سے کشادگی کی طرف اورا ندمیرے سے روشنی کی طرف لے جائیں۔

آپفرماتے تھے:

سپامریدا پے بیٹی سے مطالبہ ہیں کرتا کہ وہ جب بھی اس کے پاس آئے وہ اس کی طرف متوجہ ہو کیونکہ بیٹی اپ دب کی یا دہیں مشغول ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کی بیرحالت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کؤیس پہپپان سکتا ہے چہ جائیکہ کی اور کو پہپپانے اور بعض اوقات وہ اپنے شہر یا اپنے ملک کے لوگوں میں ہوتا ہے اور تلوق میں سے کی ایک کی طرف اس کی توجہ ہوگا جو آز مائش میں اس کا شریک ہواور اسے مرید تیری حالت کمزور ہے اور اگرتم اس وقت اس کے ساتھ شریک ہو جب تہاراجسم اس طرح پھلے جیسے سیسہ آگ میں پھملتا ہے تو تم اسے معذور سمجھو۔

ہر تر بہیت کے سلسلہ میں بیٹنے کو نہ تھ کا ٹا

مريدى شان سے به بات محى ہے كەتربىت كے سلسلے ميں اپنے شخ كونة كلمائ بلكه وه اسے جس بات كا اشاره كرے وه

سننے اور مانے والا ہو۔

حضرت فيخ الوالعاس مرى عليه فرمات من المريد من يفتخ وبشيخ والنما المريد من يفتخ وشيخة بم

مریده انین جوای فیخ پرفخر کرے بلکہ (کامل) مریده ہے جس پراس کا شخ فخر کرے۔ آپ فرمایا کرتے تنے:

جب مریدای شخ کے بارے میں کمل (مضبوط) عقیدہ ندر کھتا ہوتو وہ اس کے ہاتھ سے فلاح نہیں پاسکتا بلکہ اس کی بارے میں کمل (مضبوط) عقیدہ ندر کھتا ہوتو وہ اس کے ہاتھ سے فلاح نہیں پاسکتا بلکہ اس کی بار بھی اس کے ملا ہر پر آجاتی ہے اور وہ خیال کرتا ہے کہ اس کی بیصفات اس کے شخ کی صفات ہیں پس وہ اس کے اخلاق سے مہذب نہیں ہوتا اور اس توں پڑیں چلتا اور نہ اس کی روشنی سے اپنے باطن کومنور کرتا ہے۔

آپفرماتے تھے:

جوض اینے شیخ کی محبت پرمبرنیس کرتا اللہ تعالی اسے مورتوں کی خدمت اور دل کی موت میں جتلا کرتا ہے۔ حضرت شیخ ابوالحجاج الاقصری میلید فرماتے تھے:

جوفض اپنے شیخ کی ارادت میں سپا ہوا ہے جسمانی طور پراس کے پاس حاضر ہونے کی حاجت نہیں ہوتی بلکہ اس کے لئے شیخ کی قلبی توجہ کافی ہوتی ہے کیونکہ جب اعتقادات کی محبت کی صور تیں ظاہر ہوں تو اشخاص کی صور توں کی حاجت نہیں رہتی لیکن جب مرید کو دونوں صور تیں حاصل ہوں تو بیزیادہ کامل ہے۔

المنتخ كوا يناما لك تصور كرك

فيخ ابوالحجاج الاقصرى مُعَلِيدُ فرمات تعين

مریدی شرط سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے نفس (کوقائم رکھنے) کے ساتھ اس کا مالک اور مختار ہوتے ہوئے بیخے کی معبت افتدیار نہ کرے بلکہ اپنے نفس کو بیٹے کی ملکیت خیال کرے وہ اس میں جس طرح چاہے تصرف کرے اور جو خص اپنے بیٹے کی محبت اور نفس کی خالفت کے بغیر صوفیاء کرام کے مقامات تک پہنچنا چاہے وہ راستے سے خطاکر گیا۔

آپفرماتے تھے:

جوفن ادب کے بغیرا پے شیخ کی خدمت کرتا ہے وہ اسے تعکادت کی طرف کھنچتا ہے اور جوادب کے ساتھ اس کی خدمت کرتا ہے وہ دمت کرتا ہے اور اسے تقعود حاصل ہوتا ہے اور آ پ اکثر فرماتے ہے۔
خدمت کرتا ہے وہ دونوں جہانوں کی عزت حاصل کرتا ہے اور اسے تقعود حاصل ہوتا ہے اور آ پ اکثر فرماتے ہے۔
سپامرید بدید بدید موفیا و کرام کا درجہ حاصل نہیں کرسکتا جب تک وہ اپنی روح کومر شد کے اشار سے کے مطابق پیش نہ کرے اور اپنے ارادے کومع نہ کرے میرانہوں نے بیشعر پڑھا۔

وكُوفِيل لِي مَتْ مَتْ سَمْعًا وَ طَاعَةً وَكُلْتُ لِلَاعِي الْمَوْتِ الْمَلَا وَ مَرْحَبًا اللهِ وَ الْمَلَا وَ مَرْحَبًا اللهِ وَ الْمَلَا وَ مَرْحَبًا اللهِ وَ اللهُ وَ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

مرید کی بدختی سے بیہ بات بھی ہے کہاسے مشائخ کی معبت عطاکی جائے اور وہ ان کا احر ام نہ کرے۔ حضرت ابو بکر دراق مطلب فرماتے تنے:

جس مريدكون كازيارت كمان اور پينے سے ایک ہفتہ تک بے نیاز نہ كرے وہ سی نہیں ہے۔
اور آپ فرماتے ہے: (گل مرید لاینتفع با فعال شیخه لاینتفع باقواله)
جومريدائي شخ كافعال ك نفع حاصل نہيں كرتاوہ اس كے اقوال سے نقع حاصل نہيں كرسكا۔
آپ فرماتے ہے:

جومریدای نیخ کی خدمت میں مشغول ہوتا ہے وہ اللہ کا کھی عبادت کی طرف ترقی کرتا ہے اور جب وہ اپنے شخ کی خدمت میں کوتا ہی کرتا ہے تو اللہ تعالی کے ساتھ حسن معاملہ سے محروم رہتا ہے۔

پی اے مریدوائم پرمشائخ کی خدمت لازم ہے وہ اس شکاری کی طرح ہے جومریدوں کوشیطانوں کے مونہوں سے شکار کرتا ہے۔ اورجس کوشیطان اپنے پیٹ میں نگل لیتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بد بخت ہوجا تا ہے۔

خلوت تشيني كاتكم ملي تومانو

حضرت الوبكردراق مطية فرمات سفي:

جبتمہارامرشد تہمیں خلوت کا تھم دے تو اس کی بات سنوا دراس پراس سے دلیل کا مطالبہ نہ کروا دریہ نہ کہو کہ رسول اکرم مان کا کی خار دل میں خلوت نشین ہوتے تھے جب آپ پروی نازل ہوئی تو ہمیں معلوم نہیں کہ آپ نے خلوت اختیار کی ہو۔اور آلے نہ کے لیا ہم نے وی کو قر آن وسنت سے پایا اب تو صرف ان دونوں پڑمل باقی رہ گیا۔اب خلوت کی کیا ضرورت ہے؟

بلکہ اپنے شیخ کی بات سنو بیٹک وہ تہاری خلوت شینی سے تہاری استعدادی تقویت اور اسے کتاب وسنت پڑل کے لئے تیار کرنے کا ارادہ کرتا ہے تا کہ ریاضت کی وجہ سے تہاری کثافت لطیف ہوجائے۔ اور تہاری بیدہ الت ہوجائے کہ تم شریعت کے امرار کو سمجے سکواور ایمان کے مقام میں راسخ ہوجاؤ ہیں شیطان تہمیں فتنے میں نہ ڈال سکے نہ زندگی میں اور نہ موت کے بعد۔

پس خلوت رجمل مرتب موتا ہے جو وحی کاثمر و موتا ہے اور (اس سے) الله تعالی کے نور کاظہور موتا ہے۔

جلد کشی کے لیے جالیس دن کیوں؟

م حعرت الويكردراق من فرمات تني اسمريدتم پرصاحب حال ييخ كى محبت لازم بهاكرده ندسطة صاحب مقال (جس كى كفتكوا چى مو) كى محبت اختياركرد) ارشادخداوندی ہے:

( ..... فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ .....)

مراكرزوركامينه نهيج تواوس كافي ہے۔

ایسے او کول کی محبت سے بچوجوسا حب حال ہیں نہ ساحب مقال

مل نے اپنے آ قاحفرت محد شنادی مکافئے سے سنافر ماتے تھے:

فغیری محیل اس وقت ہوسکتی ہے جب مال اور حال والا ہو۔

آپ فرماتے تنے: جس مخص کی اطاعت حال یا مقال کی وجہ سے نہ ہواس کے مال کی وجہ سے اطاعت ہوتی ہے۔

اور میں نے آب سے سنافر ماتے تھے:

ابل عراق حال میں قال بیں اہل شام قال میں حال نہیں اور مصرے اکثر مشائخ صاحب حال بھی میں اور صاحب قال مجی ہیں۔ پس ان میں ہے کی کی معبت تفتیش کے بغیرا فتیار نہ کرو۔

حعرت ابو محد كماني وكلية فرماتے تھے:

جب آدمی کامر شدفوت ہوجا تا ہے تو وہ ایسے خص کو یا تا ہے جس کا درجداس کے شخ کے درجد سے کم ہوتا ہے اس طرح کہ وواسے سلوک کے راستے میں کافی نہیں ہوتا۔ پس اس کے لئے مناسب نہیں کہاس کی اطاعت کرے بلکہ اللہ تعالی کی فرما نبرداری كرے ياس كے لئے زيادہ بہتر ہے۔

آپ فرمائے تھے:

مرید کا بیخ کے دل پر بھاری ہونا اس بیاری کی وجہ سے ہوتا ہے جومرید میں پائی جاتی ہے اور وہ اسے اپنے مینے سے پوشیدہ

آپ فرماتے تھے:

شیوخ کی خدمت میں حاضری رنگ کاچ مناہے ہی جوفض ان کے پاس کسی چزیعنی انکاریا اعتقاد کے ساتھ داخل ہوتا ہووای رقب میں رقا ہوا لگتا ہے۔

آيفراتي تضية

بعض مشامخ ایسے ہیں کہان کا سیامریدان کی وفات کے بعداس سے زیادہ نفع حاصل کرتا ہے جووہ ان کی زعد کی میں مامل کرتا ہے اور بعض نے اینے شیخ کی قبر سے ان کی گفتگوسی وہ ان کو حکم دیتے اور منع کرتے تھے۔

آپفرماتے ہیں:

<sup>🛈</sup> سوروالبقروآيت 265 ـ

قواعل صوفياء

اس فین کی معبت جومرید کے لئے اپنے مقام سے بیچانرتا ہے بھی معبت نافع ہے کیونکہ جو (مرشد) اپنے مرید کیلئے مزید کیلئے مزید اس کے ساتھ چلنے کی طافت نہیں رکھتا۔ میں اترتامریداس کے ساتھ چلنے کی طافت نہیں رکھتا۔ میں کے را زکسی کونہ کیے

حعرت ابوم كتاني مكلة فرمات سے:

اپے شخ کے دہ اسرار جودہ اپنی تقریر میں صوفیاء سے گفتگو کے دوران بیان کرے اسے ان لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کر دجو اس پراعتقاد نیس رکھتے اور نہ بی ان کے لئے طریقت میں کوئی ذوق ہے۔ بعض اوقات اس وجہ سے شیخ تم پرنا راض ہوگا پس تم کے بعد کامیا بی حاصل نہیں کرسکو گے۔

میں نے بہت سے لوگوں سے سنا اور دیکھا کہ انہوں نے اپنے مشائخ کے اسرار کوفاش کیا اور انہوں نے مشائخ کے کلام کو اس کی جگہ سے بدلنے میں چاروں طرف سے لوٹ مار کی اور ان میں سے بعض قبل ہو گئے۔ اور رسول اکرم کا فیڈی کا کی کرمہ تک ان لوگوں سے پوشیدہ طور پر قرآن مجید پڑھتے رہے جوآپ پر ایمان نہیں لائے حتی کہ اسلام معبوط ہو گیا اور حضرت عمر بن خطاب اور دیگر محابہ کرام ( نفاذ ) ایمان لائے۔

اوريس في حضرت على المرمني ويلايس سال پفر مات سے:

اے مرید! اپنے مرشد کے راز ول کوان کے مریدین میں سے اپنے بھائیوں کے درمیان پھیلانے سے بچو پس بعض وہ بیں جواپنے شخ سے لئے محکے وعدہ کوتو ڑ دیتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ جتم ہوجاتے ہیں جواس (مرشد) کے دشمن ہیں اور اس کے کلام کوئیں مانے اور انہوں نے چاروں طرف سے لوٹ مار کی اور اس طرح ہو گئے کہ کہم نے یہ بات ان (مرشد) کے خاص مریدین سے تی ہے۔

پس اے بھائی! اپنے شیخ کی لغزشوں کو بیان کرنے سے اپنی زبان کولغزش سے بچاؤ بعض ان لوگوں کے احوال بدل جاتے ہیں جن کے سامنے تم نے اپنے شیخ کے راز کو طاہر کیا اور وہ عداوت کے وقت ان باتوں کو جوتم سے نی ہیں بطور ہتھیا راستعال کرتے ہیں۔ جولوگ اہل طریقت سے نہیں ہیں ان کے زد دیک زبان کی لغزش کا کس طرح خطرنا کے بیچہ لکلا۔

آپفرمات میں:

اور بہت سے لوگ اس کا شکار ہوئے کیونکہ وہ اپنے دوستوں پراعتاد کرتے تھے۔ پس عقل مندوہ ہے جواپے شخ کی محبت اس طرح افتیار کرتا ہے جس طرح وہ بادشا ہوں کی محبت افتیار کرتا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں بیا شعار پڑھے:

اذا صحبت الملوك فالبس- من التوفى اجل ملبس وادعل اذا دعلت اعمى و اعرج اذ عرجت اعرس

جبتم بادشاہوں کی معبت افتیار کروتو اس کے منفی اثرات سے بینے کے لئے تقویٰ کا بہترین لباس پہنو جب داخل ہوتو

ا تدمع بن كرداخل مواور جب تكاوتو كو سكم بن كرنكاو\_ الله

حضرت ابوالقاسم جنید میلیدسے جب کوئی محبت کا مطالبہ کرتا ہے تو آپ اس سے فرماتے "جا دُاور بادشا ہوں کی خدمت كرو بمراس كے بعدا و بم مهيں الى معبت ميں لے ليں سے "۔

﴿ فَيْحُ سِي سُوال ندكر ك

مريد كى شان سے يہ بات بھى ہے كہوہ اپنے في سے بھى نہ يو چھے كہ آپ نے يہكام كيوں كيا؟ يا كيوں نيس كيا؟ اس بات پرمشائخ کا جماع ہے کہ جو تحض اینے بینے سے "کیوں" کہتا ہے وہ طریقت میں فلاح نہیں یا تا۔

حفرت في عبدالرحن الجيلي مينية فرمات ته.

بعض اوقات مرید کومزید مقامات کے حصول میں رکاوٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے شیخ سے لفظ کیوں استعال کرتا ہے۔ الل طریقت کے نزد کی بیگناہ ہے اور دوسر ہے لوگوں کواس کا شعور نہیں ہوتا کیونکہ طریقت ممل طور پرادب اور تا دیب ہے پس جو سخص اپنے مرشد کے ساتھ ادب کا طریقہ اختیار کرتا ہے وہ بارگاہ خداوندی میں بھی باادب ہوتا ہے۔اور جو مخص اپنے مرشد کا بے ادب موتا ہے وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں بھی ہے ادبی کا مرتکب موتا ہے۔

تربیت کے مقام میں بینے اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کے معالمے میں مریدسے اس طرح جرح نہ کرے جس طرح دوہم کشین باہم ایک دوسرے پرجرح کرتے ہیں۔ یا دوسائھی ایک دوسرے سے جھڑا کرتے ہیں کیونکہ مشائخ 'اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے دربان ہیں ہیں وہ ان لوگوں کو جو بارگاہ خداوندی میں حاضری کا ارادہ کرتے ہیں اس بارگاہ کے آداب سکھاتے ہیں۔

پس شخ کے مناقشہ سے دی نفرت کرتا ہے جے اللہ تعالی نے بدبخت کہا (مناقشہ احتساب کو کہتے ہیں)۔

آب فرماتے تھے:

فيخ كے ساتھ ادب كے بغير نبيٹواك جماعت نے فيخ كى بادبى كى توالى ارادت كے رجشر سے ان كانام مناديا كيا۔ اورآپ فرماتے تھے: جو باادب مخص صوفیاء کاادب بیں کرتاوہ (حقیقت میں) باادب بیں ہے۔

اختساب برمبركرے

ين ابوالرحن جيلي ميلك اكثر فرمايا كرتے تھے:

تم براین سے جھڑا کرنالازم ہے ہے اور جب تہارے مرشدتم سے مناقشہ کریں توتم پرمبرلازم ہے کیونکہ وہ تم سے اس لئے مناقشہ کرتے ہیں کہتم سے وہ باتیں زائل کردیں جوتبہارے لئے اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کے راستے میں رکاوٹ ہیں اورجو عائب تم مں موجود ہیں ان کے دیکھنے سے وہ باتیں تہمیں پردے میں رکھتی ہیں کیونکہ تم پرجو چیز وارد ہوتی ہے یاتم پر ظاہر ہوتی ہے

٠ مطلب به کهان کی شان وشوکت کوند دیمجمواور نهان کی خلاف شریعت باتوں پر کان دهرو ۱۲- انراروی

وہ تہاری جانب سے بی ہوتی ہے اور جو پچھتم پرروش ہوتا ہے اس کی اصل بھی تم بی سے ہے اس کی مثال اس طرح ہے۔ عملی کو جب بویاجا تا ہے تو ہروہ چیز جواس پروار دہوتی ہے جیسے اس کے پنے اور پھل (وغیرہ) تو اس تھلی کی قوت ان سب میں موجود ہوتی ہے۔ای طرح اے مرید اتم پروار دہونے والا معاملہ تم سے خارج نہیں ہوتا بلکہ تم پرجو کچھ وار دہوتا ہے وہ تم میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ مجروه تبهارے لئے ظاہر ہوتا ہے تا کہ بہیں معلوم ہوجائے کہ اللہ تعالی نے کس قدرعبادات کے ساتھ تم پر انعام کیا ہے جرتم اس کا مشکرادا کرواورتم میں جوخامیاں ہیں ان کے لئے اللہ تعالی سے مغفرت طلب کروجس کی طرف ہم نے اشارہ کیا اس کے سے رموز اوراشارے ہیںان کے من میں خزانے ہیں وہ مخص خوش قسمت ہے جس کے لئے بیجا تزہیں۔

آپفرماتے تھے:

جو خص البينفس كوديم كدوه البين فين اور برادران طريقت كى محبت سے اعراض كرر ما بو قاسے معلوم بونا چا بي كه اس كارائده درگاه خداوندى مونے كاعمل شروع موكيا ہے۔

ا مرشد کے احسان کاحق ادائیس ہوتا

مريدكى شان سے يہ بات ہے كدوه اس بات كوندد كھے كداس نے اپنے فيخ كاحق اداكر ديا اگرچه بزارسال اس كى خدمت کرے۔اوراس پر ہزاروں کے حساب سے مال خرج کرے۔جس مخص کے دل میں بیخیال آئے کہ اس نے اس کا بدلہ دے دیا ہے وہ طریقت سے لکل کیا اور اس نے عہدتو رویا۔

حعرت سيخ داودبن باخلاسكندرى ميكليجوميراة قامحدوفا (ميكليك كي تتح فرمات تع:

مريدت بيات درست نبيل كروه بيخيال كرے كماس نے اپنے شخ كوبدله دے ديا كونكه بيجو كھاس نے اس فائده حاصل كياوه سامان كےمقابل نہيں۔

حعرت شيخ ابوالحن شادلی مینید فرماتے تھے:

مشارمخ کی محبت سچائی یقین اوران کی طرف سے اس زیادتی برمبر کے ساتھ اختیار کر وجوکسی ظاہری سبب کے بغیرانہوں نے تم پر کی۔اوران کے پاس ہمت اور تابعداری کے ساتھ حاضر ہواس طریقہ سے بیخ تمہیں بہت جلد قبول کر لے گاجب کوئی مرید طریقت کی طلب کے لئے تا کے یاس آئے اور وہ اس سے کہا یک یا دودن یا ایک کمڑی مبروکر وتو وہ یہ بات اس لئے کہتا ہے کہ وواسمريدى مت مل كيحكوتانى يابادني و يكما باكروواس مسادب ويكفووواس عيدويان ليني مسجلدي كراور مینے کے لئے جا تربیس کدہ کے محدر مفہرو شکیونکہ اس سے مرید کے ارادے کی آگ بجھ جاتی ہے۔ سيدي على بن وفا مُعلَيْد فرمات ته:

ا بقینایہ ی دجیتی کہ امام الل سنت امام احمد رضا خال میں جس معرت آل رسول' ماہرہ کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے نہ صرف بیعت کیا بلکہ فوراً خلافت بھی عطا فر مائی۔اہل مجلس نے سبب یو جھا تو فر مایا اوروں کوسنور تا ہوتا ہے بیسنور کرآئے ہیں۔(ابو حظلہ محمد اجمل عطاری)

مريد يرواجب كروه اسيخ تمام وراتع اوراسياب اوراسيع ووتمام معمولات جن يرده اهمادكرتاب اسي هي كرماي وال دے حی کہاس کے علم اور حکمت کولقمہ بنا لے اور اب اس (مرشد) کے علاوہ علم عمل یہاس کا احتاد ندیے اور وہ اللہ تعالی سے بعد صرف اسینے سے مصل واحسان پراعماد کرے اور بیک اسے جو معلائی پہنچی ہوواس کے مرشد کے واسلسے پہنچی ہے۔ يتمام باليس اس كے لئے اختيار كرے تاكہ جب وہ رات كونت اسى رب سے مناجات كرے واسے اسى ربى كى بارگاه میں پیش کردے اور دستن کے فیصلے کے مقام سے نکال کرفت جل وعلاء کے مقامات تھم کی طرف لے جائے اس مقام پرشدید ترین زلز لے بھی اس کی بھی مورٹیس سکیں سے۔

فيتنخ كالآستانه بكزلو

يتخطى بن وفا مُعلَّدُ اكثر فرماتے تھے:

مريدكا فينخ كے دروازے كولازم بكرنا بعض اوقات مريد كے مكه كرمه كى طرف سفركرنے سے افعنل ہوتا ہے كيونكه مرشد اس کئے بنایا گیاہے کہوہ مریدکواس کھر کے رب کی معرفت کی طرف رقی کردے اوردہ (رب تعالی) اس کھرے زیادہ علیم ہے۔ اورمریداس محرکوکیے چورسکتا ہے جے اللہ تعالی نے اپن اورائ اس ارک معرفت کیلئے بنایا ( لین مرشد ) اوروواس محر مں مشغول ہو جے اللہ تعالی نے لوگوں کے لئے بنایا (بعنی خانہ کعبہ) کیونکہ مرشد کے ہاں حاضری بارگاہ خداوندی میں حاضری ہے جوہدایت کے اماموں کے اسرار پر مشتل ہے کیونکہ وہ انبیاء کرام بھلا کے علم کاوارث ہے۔

ہمر شد کے ہاں سجائی کے ساتھ حاضری

مريد كى شان ميں سے يہ بات بھى ہے كہ وہ اپنے مرشدكى خدمت ميں سچائى كے ساتھ بى حاضر ہواكر چداسے ہردن ايك ہزارمرتبہ تابڑے۔

سيدى على بن وفا مُعلَقه فرمات تها:

جومریداین مرشد کے پاس سے دل کے ساتھ آتا ہے وہ اس کا اہل ہوجاتا ہے اور مرشد کے لئے جائز ہوجاتا ہے کہ وہ اس کے لئے رازوں کو کھول دے اور اگر صدق کے بغیر آئے تو معاملہ اس کے برعلس ہوتا ہے۔

آپٽرماتے تھے:

الرمرشدكة تي تنهارااعقاديه بوكه وهمهاري تمام احوال يرمطلع بيستم في اينانامه اعمال اس كسامندك دیااوراس نے اسے یرد ولیااب یا تو وہمہیں شاباش دے گایاتمہارے لئے بخشش طلب کرے گا تو وہخص کتناخوش بخت ہے جس کا کوئی مرشد ہو۔

اورآ ف فرماتے تھے:

حمهين اس بات سے بچنا جاہے كہم اين مرشد كى حالت كوائي حالت يرقياس كرواس طرح تم يلاك موجاؤ كے اور

تحتہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کیونکہ مرشداینے پیروکاروں کے لئے روتا اور گڑ گڑا تا ہے جی کہ وہ بھی اس ملسلے میں اس کی اقتدا وکرتے ہیں اور بعض اوقات اس کا رونا گر گرانا ان کی سفارش کے لئے ہوتا ہے جی کہان کے گنا ہوں پر اصرار کے باوجود اللہ تعالی ان کو عذاب دیے میں جلدی نہیں کرتا ہیں بیان کی غائبانہ شفقت ہوتی ہے۔

جومر بدائي في سين مرح اورمشات بائ اورمر شداس جس بات كاحكم دے يامنع كرے و واس سے نفرت كر بے تو اگروه مقام رضااورانشراح مدر کے مقام تک نہیں پہنچا تو اس پرمبر کرنا واجب ہے۔اسے جاہے کہوہ الله تعالی سے تجاب افحانے کا سوال کرے حتی کہ اللہ تعالی اسے اس کے مرشد کی مراد پرمطلع کردے کہ وہ اس کے لئے دنیا اور آخرت کی بھلائی جا ہتا ہے۔ اگر اللہ تعالی کی اس کے سامنے سے پردہ اٹھاد ہے تو اس سے تمام تکی اور حرج چلاجائے گا اور وہ اس کے تھم کی تعمیل میں جلدی کرے گا من كر ماراز

اے بھائی! غور کروا کرکوئی مخص مہیں ایک ایس بلند جگہ کو کھودنے کا حکم دے جس سے پانی نہ لکتا ہوتو وہ تم پر کتنا بھاری ہو گااور جب کوئی ایسامخص جس پر تمہیں اعماد ہوتہیں بتائے کہ اس مٹی کے بیچے سونے کاخز اندہا اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تو تھے پر کھودنا اور ٹی کونتل کرنا کس طرح آسان ہوگا اگر چہ تھے بیکام کرنے میں ایک مہینے یا اس سے زیادہ مت لکے۔ تو تیرےمرشد کے ملم کی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی فائدے سے خالی ہیں ہوتا وہ تم سے مل کا بیجداس لئے چمپا تا ہے

كاساس بات كاور موتا بكر كمين تم د نيوى يا آخر دى غرض كے ليے عمل نه كرو

پس تمہارا مل ضائع ہوجائے یاتم کمال (حاصل کرنے) سے محروم ہوجاؤ مرشد کا ارادہ بیہوتا ہے کہ تم اس کے علم پرمل 

# ﴿ وامن مرشر چمور نے کا خیال نہ لائے

مريدكى شان سے يه بات بھى ہے كدوه اپنے مرشد سے جدائى كاخيال بھى دل ميں ندلائے جب اس كاعلم اس مقام كوئى جائے كدوه واضح روشى دينے لكے بلكه زندگى بحراس كے ساتھ رہے۔

لی جباس کی شان سے یہ بات اس وقت ہے جب وہ اپنے مرشد کا مظہر بن جاتا ہے تو وہ اس سے (اس وقت) کیے جدا ہوسکتا ہے جب اس کے پاس رہنے سے اسے معلومات حاصل ہوتی ہیں اوروہ اس بیجے کی طرح ہوتا ہے جواتی ماں کے پہتان ے دودھ پیتا ہے ہیں اس کی ہلاکت کا خطرہ موتا ہے۔

#### سيرى على بن وفا مُعالله فرمات ته:

اسيخ استاذكے دامن سے وابستہ رہووہ الوہيت كے رازوں كوظا ہركرتا ہے بعض اوقات تمہارارب تمہارے فيخ كے دل سے مردے میں تھے الہام کرتا ہے کیونکہ اس کا دل ربوبیت کے راز کا مظہر ہے کہ مرید پرلازم ہے کہ وہ اپنے شخ کے علم برتغمر جائے اور اس سے تجاوز نہ کرے اور اپنے شخ سے دائیں ہائیں توجہ نہ کرے کیونکہ مرید وہی ہوتا ہے جس کے دل کی طرف مرف اس کے شخ کی توجہ ہو کیونکہ وہ اس سے لاعلم ہے مگریہ کہ مجبور ہو۔ کے شخ کی توجہ ہوتی ہے۔ اور اس کا بیمقام نہیں کہ تن تعالی کی طرف اس کی توجہ بھے ہو کیونکہ وہ اس سے لاعلم ہے مگریہ کم جبور ہو۔ و نیا میں تمہا رہے لیے سفارش

فيخ على بن وفا مكتلك فرمات تنے:

جوفض اس بات کی طرف تیری را جنمائی کرتا ہے جس کے ذریعے تم اپنے رب کے فضب سے نی سکتے ہواوراس کی رضا حاصل کر سکتے ہوتو وہ اس دنیا میں تمہار سے رب کے ہال تمہاری سفارش کرتا ہے کیکن شرط یہ ہے کہتم اس کی فرما نبرداری کرواوراس سے وہ بات قبول کروجواس کی طرف تمہاری را جنمائی کرے۔

اوراگرتم اس کی بات نه مانواوراس سے وہ بات قبول نہ کروجواس کی طرف تمہاری راہنمائی کرے تو تمہارے تن میں اس کی شفاعت تمہیں کوئی فائد ونہیں دے گی۔

محراوكول كے بارے مس الله تعالی نے فرمایا:

﴿ فَمَا تَنفَعَهُمْ شَفَاعَةُ الشَّفِعِينَ فَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذُكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذُكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴾ 
توانيس سفارشيول كى سفارش كام بيس دے كى توانيس كيا موالفيحت سے منہ كھيرتے ہيں۔

اورآپ فرماتے تھے:

مریدی روح بیخ کی روح سے ہوتی ہے اور فائدہ حاصل کرنے والی عقل فائدہ دینے والی عقل سے ہوتی ہے اور جوخص اپنے استاداور ہادی کے بغیر کمال حاصل کرنا جا ہے وہ تقصود کے راستے سے خطا کرجا تا ہے کیونکہ پھل عظمی کے وجود سے کمال حاصل کرتا ہے جواس کی اصل ہے اس طرح مرید مجمی اپنے استاد کے وجود کے بغیر کامل نہیں ہوتا۔

ثراد رطریقت کا اوب کرنا

مریدی شان سے بہات بھی ہے کہ جب مرشداس کے برادران طریقت میں سے کی ایک واس پرمقدم کر ہے واپنے مرشد کا اور مرشد کا اور ہوئے اس کی فدمت کر ہے۔ اس سے حسد کرنے سے بچاس طرح ثابت قدی کے بعد بسل جائے گا اور برائی کا ذاکقہ بچھے گالیکن جب اپنے بیر بھا تیوں سے آگے بڑھنا چاہتو اپنے شخ کی فرمانجرداری کر ہے اور ان صفات کو اپنائے جن کے ذریعے آگے بوسکتا ہے اس وقت اس کا شخ اسے اس کے ہم عصر ساتھیوں سے مقدم کردے گا کیونکہ مرشد مریدین کے درمیان عدل کرنے والا جا کم ہوتا ہے اور بیا لی بات جس سے بہت مریدوں کو نجات حاصل ہوتی ہے۔ برا در ابن طریقت کی عمیت کا حصول برا در ابن طریقت کی عمیت کا حصول سیدی حدیث کی عمیت کا حصول سیدی حدیث کی عمیت کا حصول

٠ سوره المدر آيت 48و49\_

جو میں جا ہتاہے کہ اس کے بھائی اس کی محبت پر قائم رہیں وہ اس سے دور ہوں یا قریب اور وہ زبان سے اس کی تعریف کریں تو وہ برد باری اور بخشش کے ساتھ ان سے سلوک کرے اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشادگرامی میں غور کرے۔

﴿إِنَّ اللَّهُ يَهُسِكُ السَّمُوٰتِ وَالْكَرْضَ أَنْ تَرُوْلًا ۚ وَلَهِنْ زَالْعَاۤ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِم وَالْهُ كَانَ لَلْمَا عَعُورًا﴾ 
للِيمًا عَعُورًا﴾ 
الله عَعُورًا ﴿

بِ شک الله رو کے ہوئے ہے آسانوں اور زمین کو کہ بنش نہ کریں اور اگروہ ہٹ جائیں تو انہیں کون رو کے اللہ کے سوا بے شک وہ ملم والا بخشنے والا ہے۔

توالثد تعالی نے خبر دی کہلیم وغفور ذات کے بعد کوئی ان دونوں کو ممبرانے والانہیں۔

آپ فرماتے تھے:

جب تمہارے لئے یہ بات جائز نہیں کہاہے آپ کواہے جسمانی باپ کے غیرے منسوب کرونوروحانی باپ جوتمہارا شخ ہاں کا تھم کیا ہوگا کیونکہ روحانی باپ حقیقی باپ ہے۔

آپ فرماتے تھے:

جوبزرگ تمہاری رہنمائی اور گفتگو میں تمہارے دوسرے پیر بھائیوں کے مقابلے میں تیرے ساتھ زیادہ مشغول ہوتواں سے دابستہ ہوجادہ تخیے مردول (صوفیا مرام) کے مراتب تک پہنچانا جا ہتا ہے۔

اورآپ فرماتے تھے:

(مَنْ صَلَقَ شَيْخَهُ فِي كُلِّ مَا يَكُولُ فَهُو رَجُلُ وَإِنْ كَانَ أَتْفَى وَمَنْ كَازِبَهُ فَهُو أَنْفَى وَإِنْ كَانَ زَكَرًا)
جُوْض النِ فَيْ كُل بربات كَي تَعْد لِنَّ كرے وہ مردہ اگر چدوہ تورت بى كيوں نہ بواور جواسے جمٹلائے وہ تورت ہے اگر چد(فی الحقیقت) مردبی كيوں نہو۔

آپ فرماتے تھے:

جبتم اس بات کو جان لو کرتمهارا شیخ حق کی معرفت رکھتا ہے اور وہ تمہارے اور حق کے درمیان واسطہ ہے تو وہ حق کا "وجه" (چمرہ) ہے جس کے ذریعے وہ (اللہ تعالی ) تمہاری طرف متوجہ ہے۔ پس اس کی فرمانبرداری کولازم پکڑوتم دائی عزت کے ساتھ کامیاب ہو گے اور تم اس طرح ہوجاؤ کو یاتم ان لوگوں میں سے ہوجوا پیٹے رب کے ہاں ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبرئیں کرتے وہ اس کی تبید میں اور اس کے لئے ہور کرتے ہیں۔

شیطان کوفوری سزا کیول ملی؟ میده ف سر مید

في على بن وفا تكف فرمات ته:

ن بوره فاطرآ يت41-

جوفض حق کی پہچان رکھتا ہے اس کی خدمت کر جیری خدمت کی جائے گی کسی مشاہدہ پراپنے بیخ کی خالفت نہ کر پس تو رحمت خداد عدی سے دورکر دیا جائے گا اور دھتاکارا جائے گا۔ بے فنک شیطان مجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ملعون ہوا اور دھتاکارا کیا کیونکہ وہمتائے کی دنیا میں تھا۔

اسے فوری طور پر یوں سزادی کئی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ خصوص سے اسے نکالا کیا اگر چہاس کے ساتھ برد باری اختیار کی گئی کہاسے قیامت تک مہلت دی گئی اور اس کی ہلاکت کوموخر کیا گیا۔

حضرت سيدي على بن وفا يوالديم يمي فرمات تع:

تم اپنے بیخ سے جزا کی تمنا نہ کرواگر چہ زمانہ مجران کی خدمت کرو بے شک تمہارے مرشد جس کی امداد کا فیف تمہیں مامل ہوا بارگاہ خداو تدی میں فنیلت کے حال ہیں جس طرح نی اکرم اللیکی کواپی امت پر فنیلت حاصل ہے اگر چہ دونوں کے مقام میں تفاوت ہے۔

آپفراتے تھے:

اللہ تعالیٰ کی طرف تمہاری راہنمائی کرنے والا (تمہارامرشد) وہ نگاہ ہے جس کے ذریعے تن تعالیٰ تمہاری طرف لطف و کرم اور رحمت سے دیکا ہے اور وہ تن تعالیٰ کا پر تو ہے جس کے واسطہ سے وہ تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس کی رضا میں رب کی رضا میں رب کی رضا میں رب کی تاراضکی ہیں رب کی تاراضکی ہے ہیں اس بات کو پہچا تو اور لازم پکڑواور دیکھو تہیں کیا دکھائی دیتا ہے۔

آپ در پرفراتے تے:

اے مریدا پے شیخ کواپی قیودوحدود کے قید خانہ میں بندنہ کرواگر تہمیں اس بات کی پیچان ہیں کہ وہ تھے گیرے ہوئے ہے اس بات کو پیچان ہیں کہ وہ تھے گیرے ہوئے ہے اس بات کو تھے اس بات کو تھے اس بات کو تھے ہوگے اس بات کو تھے ہوگے اس بات کو تھے ہوئے اس بات کو تھے ہوئے اس بات کو تھے ہوئے استاد (مرشد) کو اپنا فرما نبردار نہ بنائے۔
ساسکتا ہے ہیں مرید کا کام بیہے کہ وہ اپنے استاد (مرشد) کو اپنا فرما نبردار نہ بنائے۔

آيانماتے تے:

کوئی مریدا ہے جی سے کامیابی حاصل نہیں کرسکتا تمرید کہ وہ مریداللہ تعالی کے ہاں خاص ہوا گروہ اس کے ہال مخصوص نہ ہوتو وہ اسے اس کے ساتھ نہیں ملائے گا جواسے ہارگاہ خداوندی تک کہنچائے۔ پس اے مریدا ہے جی کے (ول کو) سلامت رکھ تھے سلامتی اور فائدہ حاصل ہوگا۔

آپ نے فرمایا:

تیری نسبت تیرااستاد (مرشد) تھے پراللدتعالی کافضل ورحت ہے بستم نے اس سے جوفا کدہ حاصل کیا ہے اس کی بھلائی

ای کے دریع ابت ہوتی ہارشاد خداوندی ہے:

﴿ قُلُ بِفَسْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ﴿ هُوَ عَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞ (اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ﴿ هُوَ عَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞ تم فرما وَالله بن كفسلَ اوراس كَى رحمت اسى يرجاب كه خوشى كريس وه ان كے سب دهن ودولت سے بهتر ہے۔ اورآپ فرماتے تھے:

تهارا فيخ تمهار ا اوال كوتم سے زيادہ جانتا ہے كيونكدوه تمهارى روح كى حقيقت ہے اورآپ يېمى فرماتے تھے تم اين للس كواس قدر بيجا لو مح جس قدرتهين الين فيخ كى معرفت حاصل موكى ـ

آپ فرماتے تھے:

جب تک تھے سے اپنے شخ سے تمام تم کی غیریت (اجنبیت) اٹھ نہیں جائے گی تو تم حقیقاً بلاشک وشیر مناکع ہو۔ پس اسين رب كى طرف رجوع كرواوراس سي سوال كرو

يعنى تم الي ي المحادب كاطريقه ال ونت تك اختيار بين كرسكة جب تك تم انهائي قرب كى بنياد يريد خيال ندكره كتم وى مو ( يعنى مرشد كے بہت قريب موجا و) اس وقت وہ اپنى الداد سے تہارى مددكرے كاكيونكہ جوغير موتا ہے اس كاتكم اس شاخ کا ہوتا ہے جودر خت سے کث چکی ہے اس میں درخت کوسیر اب کرنے والا پانی جاری ہیں ہوتا۔ کو یا آپ فر ماتے ہیں۔ مرشد کا صرف چېرهٔ بشریت نه دیلمو

جوض این مرشد کے چرو بشریت کود مکتا ہاں کی سعی (محنت) غائب ہوجاتی ہاور حق تعالیٰ کی طرف سے اسے جو کشف ہوتا ہے وو مرف اعراض اور تکذیب میں بی اضافہ کرتا ہے کیونکہ بندوں کی فطرت ہے کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے ہیں محکتے اور وہ ہراس مخص کونا پند کرتا ہے جسے اس پرسرداری حاصل ہو۔اور بیکراہیت اسے مرشد کے پندونعمائے سنے میں رکاوٹ بنی ہا گرچةرآن بى كيول ند موجب تك عنايت خداوندى اسے دھانپ ندلے۔

الله تعالى كاس ارشادكرامى من اى بات كى طرف اشاره ب:

﴿ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواۤ أَصَابِعَهُمْ فِي الْمَانِهِمْ وَاسْتَغْشُوا ثِمَانِهُمْ وَاصَرُواْ وَاسْتَكْبَرُوا

اور میں نے جتنی ہارانہیں بلایا کہ توان کو بخشے انہوں نے اپنے کانوں میں الکلیاں وے دیں اور اپنے کیڑے اوڑ ھے لئے اوراصراركيا اور پذاغروركيا۔

اوربیاس کئے کہانہوں نے ان کو (حضرت نوح ماید) کو) ان کی بشریت کے چرے سے دیکھا اگروہ ان کی روحانیت

<sup>@</sup> سورة يولس آيت 58-

۵ سور کانوح آیت 7۔

کے چہرے کود کیمنے اور جو کھا آپ نے وق کے ذریعے ان کو ہدایت دی اور خاص با تیں بتا کیں تو وہ آپ کے سامنے جمک جاتے۔ حضرت سیدی علی بن وفا میلید فرماتے ہیں:

ای وجہ سے تم کی قوم میں ظاہر ہونے والے شیخ کوئیں یا کے مگراس طرح کہ وہ اس کے پاس حاضر ہوں توجب تک اس کی اس کی وجہ سے تم کی وجہ سے تم کی وجہ سے تم کی دبان میں کلام کرتا ہے۔ ان کے ساتھ معالمہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ معالمہ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ معالمہ کرتا ہے۔ اس کے رسول اکرم کا اللہ تا نے فرمایا:

((لَا تَغَضِّلُونِي عَلَى مُوسَى)) (عَلَيْهِ))

مجمع حفرت موی (عالم ا) برفضیلت نددو

پرجبان سے جاب بشریت دور ہو کیا تو آپ نے اپنے خاص محابہ کرام سے فرمایا: ((اَنَا سَیِّلُ اَوْلَادُ آدَمَ وَلَا فَخْرَ وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَیَّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا إِنْهَاعِيْ))

میں اولا دآ دم ( علیما) کامر دار ہوں کین مجھے (اس پر ) فخر نہیں اور اگر حضرت موی ( علیما) زندہ ہوتے تو انہیں میری اتباع

کےعلاوہ کوئی جارہ نہ ہوتا۔

پن محابہ کرام (ٹنگاؤ) نے آپ سے اس بات کوخوثی خوثی اور تقدیق خالص کے ساتھ قبول کیا۔ اور اگر آپ یہ بات اس محض سے فرماتے جس کی شریعت قائم تھی تو وہ تو قف اور شک کرتا۔

حضرت على بن وفا مينيد فرماتي بين:

یمی حال دلی کا ہے جب وہ لوگوں کے سامنے ظہور بشریت کی حالت میں ظاہر ہوتا ہے وہ اکثر اس کے ظاہر کی سچے کشنوں کو قبول نہیں کرتے چہ جائیکہ اس کے علاوہ (بعنی باطنی) کو قبول کریں وہ اس سے اس وقت قبول کرتے ہیں جب وہ اسے بشریت کے علاوہ صورت میں دیکھتے ہیں۔

آپفراتین:

جب اللدتعالى البين ساتھ شريك ملم رائے كوئيس بخشاتو اس طرح مشائخ بھى اس بات كوئيس بخشنے كدان كے ساتھ كى ورسرے كواخلاق خداوندى ميں شريك ملم رايا جائے۔

پی تواے مرید اجب ویکھوکہ تہارا جی اس بات پر پریشان ہے کہ تم نے اس کی محبت میں کی دوسرے بیٹی کوشریک کیا تو اس کے بارے میں بدگمانی ندکر و بلکہ کوائی دو کہ کہ بیاللہ بھی کے اخلاق میں سے ہے کہ دوفر ما تاہے:

﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يُغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ ﴾

(ب فک الله) نبیس بخشا کراس کے ساتھ کفرکیا جائے۔

<sup>﴿</sup> الجامع الصغير ، حرف فآء ، جلد 2 ، صفحه 363 ، رقم الحديث : 588 ، (منهوماً ) مطبوعه : دار الكتب العلميه ، بيروت -

<sup>﴿</sup> الْحِيامِ عِلْصَغِيرِ ، حرف الف ، جلدا ، صفحه 161 ، رقم الحديث: 2693 ، مطبوعه: دارالكتب العلميه ، بيروت \_

<sup>﴿</sup> سورة النساء آيت 48 -

**4**.....**2**02.....**)** 

تویہ بات اس کے ولی کی زبان پر بھی ظاہر ہوتی ہے۔

## دومرشدول کاایک مرید؟

پہلے باب میں یہ بات گزر چک ہے کہ مشائخ کا اس بات پراجماع ہے کہ ایک مرید کے لئے دوشخ (مرشد) اختیار کرنا چائز نہیں وہ فرماتے ہیں جس طرح کا نئات کے دومعبود نہیں ہوسکتے ایک عورت کے دوخاوند نہیں ہوسکتے ایک آدی کے دودل نہیں ہو سکتے اس طرح ایک انسان کے دومر شدنہیں ہوسکتے اوراس بات پر بھی اتفاق ہے کہ جومرید دیمے کہ اس کے شخ کاعلم اسے کا فی نہیں تو اس کے ساتھ مقید ہونا لازم نہیں بعض اوقات دومر شدوں میں سے ایک مقتی نہیں ہوتا بس وہ مرید کو کسی حکمت کے بغیر محض اپنی خواہش کے مطابق تھم دیتا ہے ہیں ہلاک ہوجا تا ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ کوئی مخص جودومرشدوں کے درمیان ہواور دوطریقت کی راہ اختیار کریے تو وہ مردوں (اولیاء کرام) کے مقامات تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔

#### آپ فرماتے تھے:

مریدگاہی شخ کے ساتھ کم از کم حالت بیہوکہ وہ (مرشد) ماں کی طرح ہوجوا پی اولاد کے آرام کور تی جاوراس کی طرف سے مشقیں پر واشت کرتی ہے اور تمام حالتوں میں اس سے مبت کرتی ہے اور وہ اس کی ہرخوا بش پر اس کی موافقت کرتی ہے اور اسے اچھی بات پر محمول کرتی ہے اور وہ اس کی طرف کسی عیب یا تقص کی اضافت نہیں کرتی اور شخ کو ان باتوں کا خیال زیادہ رکھنا چاہئے کیونکہ وہ اپنے رب کے ہاں مرید کے معالمہ کا اہتمام اس سے زیادہ کرتا ہے جو ماں اپنے بیٹے کے لئے کرتی ہے۔

امحال خاہرہ آگرچے گیال ہوں اس کا باطن عامل ہے۔ شخ کا ہرون اپنے رب کے ہاں مریدین کے اپنے رب کے ہاں ایک ہزار

#### آب فرمات سے:

(ونوں) کی طرح ہے۔اے مرید!ایے سے پہانی اعتراض نہرو۔

اے مرید! تم اپنے شخ کے فاہرتک محدود نہ رہو بلکہ اس کے قلب اور جواس کے اندر ہے اس کو دیکھوتم اس کے مقام کو پہچان لو گے۔ پس جس فض نے اپنے شخ کے صرف فاہر کود یکھااس کوتازگی حاصل نہ ہوئی بلکہ اس کی پرنظر غفلت اور اس کے مرشد اور دیگر مشائخ کے بارے شیں اس کی برگمانی میں استغراق میں اضافہ کرتی ہے کیونکہ بہ چاب ہے واحباب کود یکھنے میں تجاب پیدا کرتا ہے۔ اور بعض اوقات وہ اپنے دل میں کہتا ہے میرے اور میرے مرشد کے درمیان کیا فرق ہے اللہ تعالی نے اس کی مشل اے میں مطاکیا ہے اس وقت وہ کمل طور پرضائع ہوجاتا ہے۔

الم بر بعلانی کوشخ کی برکت سمجے

مريد كى شان سے يہ بات ہے كماسے الله تعالى كى طرف سے جو بھلائى بھى پنچے وہ اسے استاذ (مرشد)كى بركت

ے خیال کرے کیونکہ ہرمرید کو حاصل ہونے والی روشی اس کے استاذ کے نورے ہوتی ہے۔ حضرت سیدی علی بن وقا معلوہ فرماتے تھے:

تم اینا اعرجی قدر مددد کھتے ہووہ تمہارے استاذ کا فیض ہادراپنا اعرجو تعلق دیکھتے ہودہ تمہاری اپی صفت ہے۔ ارشاد خداد عری ہے:

وَمَا اَصَابِكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا اَصَابِكَ مِنْ سَيْنَةٍ فَمِنْ تَفْسِكَ ﴿ ﴾ 

ال سنفوال التجميح وبملائى پنچوه الله كاطرف سے جاور جو برائى پنچوه تيرى اپن طرف سے ہے۔
اگرتوا پ شخ كوزىم يق (بورين) خيال كرتا ہے تو غيب از لي مِن زيم يق ہے كونكہ وہ وجود كا آئينہ ہاورا گرتوا سے معد يق ہم معد يق ہے ۔ حقيقت شخ كودى پيچان سكتا ہے جس نے اس كے مقام پراطلاع پائى ہو يا اس سے بلتد ترمقام يرهو۔

حقیقت شیخ کی پیچان

ایک مرتبه حضرت الویزید مینود کے ایک مرید نے کہا کہ اے میرے آقا بیس نے آج رات آپ کاچھرہ ،خزیر کے چھرے کی طرح دیکھا ہے ایک مرید کے جھرے کی طرح دیکھا ہے ایک اور کھا ہے لیک وجود کا آئینہ ہوں کی اس نے جھرے کو دیکھا ہے لیک تو خیال کیا کہ وہ میں ہوں۔ نے خیال کیا کہ وہ میں ہوں۔

اے بینے! اپ نفس کوخزیر کی صفات سے پاک کر پھر جھے دیکوتو جھے خزیر کے علاوہ پائے گا۔ حضرت سیدعلی بن وفا معطور فرماتے تھے:

شخ ناطق کی صورت مرید صادق کے باطن کا آئینہ ہوتا ہے جب اس میں بھیرت کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کی باطنی صورت پراسے دیکتا ہے مرید کے ابتدائی مراحل کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب اس کے خمیر میں صالحین اور اولیا و کرام کی صفات روشن ہوتی ہیں جب شخ کے بارے میں اس کی بھیرت کھلتی ہے تو وہ اپنے شخ کی صورت کے صاف آئینے میں اس کی نیکو کاری اور ولایت کودیکھتا ہے کہ وہ صالح ولی ہے لیس وہ اس کی برکات ہے اس کے مسلسل ملاحظات اور بلند ہمتوں سے مدد حاصل کرتا ہے۔
ولایت کودیکھتا ہے کہ وہ مسلسل اپنے استاذ (مرشد) ہے بلند مرتبد دعا دُن اور ایسے خیالات کی طلب کرتا ہے اور اس سے اس طرح محبت کی جاتی ہے تھی کہ اسرائیل مالیا عتابت کے صور میں اس کے دل کی شکل میں تخصیص آدی کی روح بھو گئے ہیں اس وقت اس کا استاذ کو ابنی دیتا ہے کہ وہ آدم زمان اور تفر فات کی تکا ہوں کا مالک ہے کہ اسے یہ حالت ما حب مقام کی ورافت کے طور پر حاصل ہوئی ہے بھر وہ اس کی تخلیم اس طرح کرتا ہے جس طرح تو جو ان اپنے ہیت تاک باپ کی تختیم کرتا ہے یہاں تک کہ جب روح تھری کی خوشہو کے ساتھ وہ فاص ہوجا تا ہے اور جمال جھر کی دو اٹھ جاتا ہے تو وہ انسانی تعظیم کرتا ہے یہاں تک کہ جب روح تا ہے وہ وہ انسانی تعظیم کرتا ہے یہاں تک کہ جب روح تھری کی خوشہو کے ساتھ وہ فاص ہوجا تا ہے اور جمال جھری سے پر دہ اٹھ جاتا ہے تو وہ انسانی

٠ كورة نباءآيت 79\_

صورت سے نفرت کرتا ہے اس وقت اس کا وہ استاذ جے قرب محمدی کا مقام حاصل ہوتا ہے، حاضر ہوجا تا ہے اور وہ اس کا خادم بن جاتا ہا وراس کے سوااس کا کوئی مقصور نیس ہوتا۔ یہاں تک کہا تو اررحانیاس کے دل کے سدرہ پر چھاجاتے ہیں اوروہ اپنے سے کو د کھتا ہے تواسے ہر طرف د کھنے والے کی طاقت کے مطابق ایک بی ذات روش نظر آتی ہے ہی وہ وجود کے سامنے معدوم اور شہود كسامن مد جاتا بهاس مريد كاابتدائى معالم توفق بدرميان مس تعديق اورآخر مس تحقيق باور تحقيق كي بعد سعادت كاآغاز بوتا بـوالله اعلم

🖈 😅 کے کم رمبرکرنا

مريدى شان سے يه بات بھى ہے كه ده اسينے فيخ كى جرح اور فيخ كى طرف سے اس كى اغراض كى مخالفت ميں مبركرے بیاس بات کی مغبوط ترین دلیل ہے کہ بی نے اس سے صدافت کی خوشبوسو تھی ہے اگر اس نے بیخوشبومحسوس نہ کی ہوتی تووہ اس كساتهاجنبيون والامعامله كرتا يعنى فرى كاسلوك كرنا اورخوش آمديد كهناجيها كديد بات يهلكى باركزر چكى ب-

يس جب يخ اس كى خوابشات كى خالفت كرے قومريد ثابت قدم ہادرائي فيخ كے اشارے برعمل كرے اور بيراست اس وقت حاصل ہوتا ہے جب مرید ہزاروں موتیس مرچکا ہوتا ہے کیونکہ ہرخوا ہش کی مخالفت موت ہے اورخوا ہشات بے شار ہیں۔ سيدى على بن وفا مكلية فرمات ته:

جس كاكوئى استاذ (مرشد) نبيس اس كاكوئى مولى (مددگار) نبيس اورجس كاكوئى مولى نبيس شيطان اس كے زيادہ قريب ہوتا ہاس کا مطلب یہ ہے کہ جس مخض کا کوئی مولی نہ ہوتن تعالی اس کے ساتھ یوں معاملہ کرتا ہے کہ اس کارز ق تک کردیتا ہے وغيره وغيره ـ

ارشادخداوندى ب:

﴿وَاَنَّ الْسَعَانِدِيْنَ لَا مَوْلَى لَهُمْ ﴿ ﴾ أَ اوركا فرول كا كولَى مولى فيس

اورمديث شريف مسي:

((قَكُمْ مَنْ لَامَطْعُمْ لَهُ وَلَا مَأُولى)) كُنْ بَى اوك ايس بين جن كے لئے كمانا ب ندم كاند- (ا اس مطلق مولی کی فی بیس کونکه کا تنات میں بیات درست بیس -آب فرماتے تھے:

جوفس اسيخ استاذ كافعال ميساس كى موافقت كرتا بي تووه اسے جن معارف كى خبر ديتا ہووان ميس اس كے مطابق

ہوتا ہے اور جواس کے برعس ہواس کا معاملہ می اس کے برعس ہوتا ہے۔ اور آپ فرماتے تھے:

اور جوفس بلاشرکت فیرے اینے میٹ کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ تعالی کی مددسے میٹ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور جوآ دی یہ

<sup>()</sup> مورة محرآيت 11-

صحيمسلم، جلدنمبر4 مفحه 2058 ، باب ما يقول عندالنوم واعذ المضجع

خیال کرتا ہے کہ اس کا بیخ اس کے اسرار کوئیں جانتا تو وہ اس کے ہاں حاضری سے دور ہوتا ہے اگر چدوہ دن اور دات اس کی چلگاہ میں اس کے ساتھ دہے۔

آپ فرماتے مقصر یدی فلاح کی تین نشانیاں ہیں:

1- این شخ سے اس طرح محبت کرے کہاسے ترجے دے۔

2- میخ اسے جس بات کا تھم ہے دواسے قبول کرنے کے ساتھ لے۔

3- ہراس کام میں اس کی موافقت کرے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔

آپفرماتے ہیں:

جوفس این فیخ کواپناو پرتر جی ویتا ہے اللہ تعالی اپی بارگاہ اقدس سے اس کے لئے پردے ہٹادیتا ہے اور جوفش اپ فیخ فیخ کی بارگاہ کو نقائص سے پاک قرار دیتا ہے اللہ تعالی اسے خصائص کا عطیہ عطا فرما تا ہے اور جوفض پلک جمیکنے کے برابراپ نیخ سے تجاب میں ہوتا ہے وہ صرف اپنے آپ کو ملامت کرے جب وہ جدائی کی مصیبت میں ہواور مریداس مقام تک ای صورت میں پہنچ سکتا ہے جب اپ فیخ کوا پی مراد ہنائے۔

آپفرهاتے تھے:

جو خص اپنے بیٹے کی جوڑکوں کو جائز نہیں سجھتا اس کے لئے محبت کی دہن حلال نہیں ہوتی اس مرید کے لئے ہلاکت ہے جو اپی طبیعت کودلیل سے بے قابوکر دیتا ہے۔اللہ کی تنم! وہ سید مصراستے سے بھٹک کیا۔

آبازماتے شے:

ایٹے مرشد کے خلاف کسی حاسد یا دیمن کی بات پر کان ندد ہرواس طرح وہ جہیں اللہ تعالی کی راہ سے روک دے گا۔اللہ تعالی کا محم کزر چکا ہے اس میں کوئی تبدیلی جیس آئے گی اور اللہ تعالی کا طریقہ بدلتا نہیں وہ یہ کہ اللہ تعالی علم الحبی کی روح الحق بارگاہ کے خصوص لوگوں میں نہیں بھونکہا محرم خلوق اس سلسلے میں دو قسموں میں تقسیم ہے۔

1-مكيعي ساجد2-شيطان حاسد-جس طرح معرت أدم عليا كواقعه من موا-

ہیں اے مرید اتواس بات کی حرص رکھ کہ تو خاص لوگوں کا خادم اور جھکنے والا ہویا توان کے سامنے سر جھکادے یا علم حاصل کریا ان سے شفقت ورحمت حاصل کر۔ ان سے بغض رکھنے والا اور حسد کرنے والا نہ بن یا تو تھے سے سب پھے سلب ہوجائے گایا تو

راندة دركاه موجائے كايامحروم موجائے كا-

آپ فرماتے تھے:

اےمرید! تیرے میخ کادل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہادراس کے حواس اس کے دروازے ہیں۔ پس جو خص اینے سے کے حواس کے قریب قرب شری کے ساتھ جاتا ہے جواس کے موافق ہیں تو اس کے لئے اس بارگاہ كورواز كالمل جات بين-

مرید کی شان سے بیات بھی ہے کہ وہ اپنے شیخ کے پاس مرف ہدایت حاصل کرنے کی نیت سے جائے اور بیم تعمداس وقت حاصل ہوگا جب وہ اینے آپ کو اہل ہدایت کے رائے سے بھٹکا ہوا خیال کرے نیزید کہ وہ اس عم سے چھٹکا را حاصل کرنے كے لئے مجور مدرنہ جب وہ اپنے آپ کوئے كى تربيت سے بناز خيال كرے كا تواس ادب كوائم كرنے برقادر نبيس موگا کرچہدو بری مخلوق (انسان اورجن) کے برابرعبادت کرے۔

سيدى على بن وفا مُعَنَّفُ فرمات منه:

استاذی مددی مثال اس طرح ہے کہ اس نے شاگردی قبولیت والی زمین میں داندر کھا پھراس کو سمجھانے کے ذریعے اور اس کی مدد کے ساتھ سیراب کیا ہی جب وہ شاگردے یا اس استاذ کی طرف سے ظاہر ہوتوبیاس دانے کے پہلوں اور نتائج سے ہے اورا گروہ زیادہ ہوجائے توبیاس کی ملکیت ہےجس نے اس کے استحقاق کے کل کی زمین میں بودالگایا۔

پس شا گردے جو ہدایت اور بہتری ظاہر ہوتی ہوہ حقیقت میں اس کے استاذ کاحق ہوتا ہے۔

پس وہ اس کمان سے بچے کہ اسے کسی چیز کے ساتھ کامیا بی حاصل ہوئی ہے اور اس کے استاذ کو کامیا بی نہیں ملی اور جوشف ایے نفس کے بارے میں بیگمان کرتا ہے وہ اپنے استاذ کے بارے بہت بردا جالل ہے اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے۔ 🖈 مرشد سے غیر ضروری سوال نہ کرنا

مریدی شان سے یہ بات بھی ہے کہ وہ مطلقاً کی چیز کے بارے میں سوال کی ابتدانہ کرے البتہ ضرورت ہو کہ وہ مسائل شرعيه بااسيخ اوراسيخ الل وحيال كے كھانے سے متعلق اس وقت سوال كرتا رہتا ہوتو ايبا سوال كرسكتا ہے بخلاف غير ضروري سوال کے کہاں سلسلے میں اپنے مینے سے سوال کا آغاز نہ کرے بلکہ مبر کرے حتی کہ بینے خود ہی ابتداء کرے اور اگر اس کا یہ خیال ہو کہ اسے اس کے لبی خیالات کاعلم ہیں تو یہ بدترین عقیدہ ہے۔

حعرت خعر مايا في حعرت موى الياس فرمايا:

﴿ .... فَإِنِ الْبُعْتَنِي فَلَا تُسْتَلْنِي عَنْ شَي ء حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ نِكُرًا ۞ (الله ا كرات مير عاتمور يع بين توجيكى بات كونه يو جمناجب تك يس خوداس كاذكرندكرول\_

اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ اگر مریدا ہے تیج سے سوال کرے قواس نے اسے جواب پر مجبور کردیا اور اس میں اس کا

ن سورة كهف آيت 70-

وہ حق مرتب ہوتا ہے جواس کے شخ کے ذمہ ہے وہ اس سے ظاہری یا باطنی طور پرمطالبہ کرتا ہے اور بعض اوقات اس کے جواب سے مرید میں دوسرے برادران طریقت کے خلاف تکبراور خود پہندی پیدا ہوجاتی ہے۔

سوال کے بارےسوال

اعراب (دیباتی) رسول اکرم کالگینم سے سوال کا آغاز کرتے تنے اور آپ مالٹیکٹم ان کے سوال کو برقر ارر کھتے؟ سوال کا جواب

رسول اکرم کانگیکے مساحب شریعت تصاور آپ پراللہ تعالی کی طرف ہے وی نازل ہوتی تھی اور اس سلسلے ہیں سوال کرنے کی ضرورت تھی۔ اگر کی ضرورت تھی۔ اور ہماری گفتگو غیر ضروری سوال کے بارے ہیں ہے جس طرح اس سے پہلے اس کی طرف اشارہ ہو چکا ہے۔ اگر لوگ سوال کے آغاز سے رک جاتے تو اکثر احکام شرعیہ ضائع ہوجاتے۔

بخلاف شیخ کے کہاں سے ان باتوں کے بارے میں پوچھاجا تا ہے جوٹر بعت میں مفبوط اور کیے ہو چکے ہیں ان کے صابح موٹ کے کہاں سے اور رسول اکرم سالٹی کی معابہ کرام کے بارے میں اس بات سے بے خوف تنے کہ وہ اپنے علم کی وجہ سے تکبر میں پڑجا کیں ہے یا مورات شرعیہ کی اوا نیکی اور ممنوع کا موں سے اجتناب میں کوئی خلل آئے گا۔

حضرت سيدي على بن وفا وينفيه فرماتے تھے:

اے مرید! تواپ شیخ کی میٹی باتوں سے دھوکہ نہ کھااور بیٹیال نہ کرکہ تواس کے ہاں اعلیٰ مقام پر بیٹی چکا ہے۔ واعلی کی دعوت کیسی ہو؟

اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے کی حکمت عملی میہونی جاہئے کہ وہ شیریں کلام، احسان اور احکام کی تخفیف کے ذریعے کمزورلوگوں کے دلوں کوزم کرے اوران میں الفت پیدا کرے۔

پھر جب وہ طریقت میں رائخ ہوجا کیں تو وہ جس طرح جا ہے ان کو تکم دے سکتا ہے وہ ان کوکڑوی ہا توں کے ذریعے چیئر سے لذیذ کھا نوں سے روکے اور اس کی مجلس ہمیشہ اختیار کرنے سے روکے اور اس کے علاوہ ہا توں کا تھم دے۔ حضرت شیخ ابوالحن شاذ کی میلیک فرماتے تھے:

جوفض اینے شخے کے ہاتھوں ترتی جا ہتا ہے تو وہ ہرگز اس کے پاس داخل نہ ہو گرید کہ اپنی معمولی معلومات کو ترک کرے تا کہ وہ بلند معلومات پراس کی راہنمائی کرے۔

بلندمعلومات سے مرادعلوم کی ہاریکیاں ہیں اور معمولی سے مرادوہ معلومات جن کا سجھنا آسان ہے۔ورنہ علوم میں سے
کوئی چیز معمولی نہیں ہوتی ۔علوم کی پستی یا بلندی کی بنیاد نیت ہے کیونکہ تمام علوم رسول الله مالی کی سے میں اس بات کی طرف
آپ کے اس قول میں اشارہ کیا گیا ہے آپ نے فرمایا:

((فَعَلِمْتُ عِلْمَ الْأَوْلِينَ وَالْآعِرِينَ))

① جامع ترندي، ابواب تغيير القرآن، باب في تغيير سورت "ص"، رقم الحديث: 3233 (مفهوماً) بمطبوعه: وارالسلام، رياض-

مجمع ببلون اور پچيلون كاعلم حاصل موكيا-سيد يخيخ على بن وفا مُعلَيْد فرمات تنص

اے مرید! اپنے شیخ کے اعمال میں سے کسی چیز کوچھوٹا نہ مجھو بے شک بڑے بڑے اولیا مکرام کا دخلیفہ خواہش کوچھوڑنا، مولی کی محبت اور ہروقت نفس کو باطل سے دورر کھنا ہے اوراس فتم کی با تنس مرید کے لئے مشعل راہ ہیں۔

ہرز مانے میں لوگوں کے میخ (مرشد) علاء، عابدین، زاہدین اوروہ لوگ رہے ہیں جواس بات کو جائے ہیں کہاہے ہم متل لوكوں كے ساتھ ادب كاكيا طريق ہے۔

علماء کے ساتھ ادب بیہ ہے کہ ان سے علوم نقلیہ (قرآن وسنت) اور مجیح روایات کے ساتھ مفتکو کرے اور ان کو فائدہ الناس عنائده حاصل كرے اوران كے ساتھ (محبت كا) بيانتهاكى تفع ہے۔ عابدين اورزاہدين كے ساتھ اوب بيہ كدان کوز ہروعبادت کی ترغیب دے اور وہ اس سے جس چیز کی مدوطلب کریں ان کومزین کرے جب وہ اس کی طرف متوجہ ہوں تو ان کے لئے عازمین کے طریق کی معرفت جواسے حاصل ہے، کے دروازے کھول دے تاکدان کی ہمت ان (عازمین) کے اعمال پر اعتاد کے لئے بلندہواوروہ اس کوجہنم سےدور خیال کرے۔

عاز من كے ساتھ ادب بيہ كدوه ان كے واجب حق كواداكرتے ہوئے اپنى زبان اور دل كو قابو ميں ركھے اگروہ اس كو قبول ندكرين توبريثان موجائے۔

﴿ مِنْ ہے کرامت کا سوال نہ کرے

مرید کی شان سے بیات بھی ہے کہ اپنے مینے کے ادب کولازم پکڑے اس سے برگز کسی کرامت یا خلاف عادت کام یا کشف وغیرہ کا سوال نہ کرے اور جو مخص اینے مرشد سے کرامت کا سوال کرتا ہے تا کہ اس کی پیروی کرے اس نے انجی تک اس بات کوسلیم بیس کیا کہاس کا مرشد اللہ والوں کے طریقے پراہل علم سے ہے۔

حعرت يخ ابوالعباس مرى مكلك فرمات تف:

اے مریداس بات سے بچو کہتم اینے فی سے کرامت کامطالبہ کروتا کہتم اس کی پیروی کروان معروف کاموں میں جن کا اس نے مہیں محم دیا اور برے کا مول سے بیخے میں جن سے اس نے روکا بیاد بی ہے اور بیدین اسلام میں فکوک وشبہات کی علامت ہے کیونکہ مرشد تہیں جس کام کی طرف بلاتا ہے وہ اس کی اپنی شریعت نہیں بلکہ وہ رسول الله مالا فیام کی طرف بلاتا ہے وہ اس کی اپنی شریعت نہیں بلکہ وہ رسول الله مالا فیکن کی شریعت ہے ہی وہ تالع ہے متبوع نہیں۔ اگر اللہ تعالی کی رحمت اس کے خضب سے سبقت نہ کرتی توجو خص مجی اللہ تعالی کی طرف ہے نیکی کی طرف بلانے والي كى مخالفت كرتاوه اسى ونت بلاك موجاتا ـ

اورآپ فرماتے تھے:

اے مرید! اس خیال سے بچوکہ تہارے مرشد کے لئے نور (روشی) نہیں ہے اورتم اسے اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے یہ بات کہواس طرح تہیں بیرزا ملے گی کہتم اس کی طرف سے حاصل ہونے والے نوائد سے محروم ہوجا کے۔ اگراس کا نورتہارے لئے ظاہر ہوتو آسان وزمین کے درمیان تمام جگہ بحرجائے۔ اس فی تو ہندن

اگرتمہارا شیخ غیب کی بات کر ہے تو اس پر تعجب نہ کرو کیونکہ جب دل روش ہوتا ہے تو ایسے دل والا گزشتہ اور آنے والی
باتوں کی خبر دیتا ہے اور بیاس غیب میں سے نہیں ہے جوممنوع ہے کیونکہ اس نے یہ بات اس وقت تک نہیں کہی جب تک اس کے قبلی
نور نے شہادت نہیں دی ہیں وہ اس کے نزدیک فلا ہر کی تئم ہے غیب سے نہیں۔ پھر یہ غیب ہر گز ہمارے درمیان خلاف شریعت نہیں
پرتو اس کی تا ئید میں ہے۔ اس بات کو مجمور (۱)

اولياء براعتراض نهكرو

فينخ ابوالعباس مرى مُنظمة فرمات تعے:

اے مرید جبتم اللہ تعالی سے اعراض کرنے والوں کو دیکھو کہ وہ تہارے شیخ کوکئی وقعت نہیں ویتے تو تم اس کے مقام کو ہلکا سجھنے سے بچو کیونکہ ہرز مانے میں لوگ ولی کی پرواہ نہیں کرتے پھر جب اس کا انتقال ہوجا تا ہے تو اس کے بارے میں (صحیح) عقیدہ ندر کھنے کی وجہ سے وہ ناوم ہوتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اخلاق شریفہ سے موصوف کوئی مخص نظر نہیں آتا اس وقت ان سے حد کا بچاب زائل ہوجا تا ہے جوان پر بردا ہوا تھا تا کہ اللہ تعالی اس کام کو پورا کرے جوہوکر رہےگا۔

آپ فرماتے تھے:

جولوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے اعراض کرتے ہیں وہ اولیا واللہ کو کیے پہچا نیں حتی کہ ان کی تعریف کریں جب کہ حضرت الدِر ابْخْشی مُنظیہ نے فر مایا: اولیاء کرام ان دلبنوں کی طرح ہیں جواپے حجروں میں پردے میں ہوتی ہیں پس تم ان کے احوال میں ہے کہی چیز کا اٹکار کرنے ہے بچو جب کہ تم خود اللہ تعالیٰ ہے منہ پھیرے ہوئے ہو کیونکہ جب ول اللہ تعالیٰ ہے پھر جا تا ہے تو وہ اولیاء کرام کے بارے میں اعتراض کرنے میں پڑجا تا ہے اور جوفش ان کی شان میں پڑاوہ ہلاک ہوا ہی تم بچو پھرتم بچو۔ حضرت شیخ ابوالعباس مُنظیہ فرماتے تھے:

ا ہمرید! اپ شیخ کے ساتھ متحد ہوجا کہ لی جومعرفت کی بائٹیں اس کے پاس ہیں وہ بچے بھی برابر برابر حاصل ہوجا کیں گی اور تہارے اور اس کے درمیان امتیاز اضافت کی وجہ ہے ہوگا (بینی بیر کہتم مرید ہواور وہ مرشد) اس کے علاوہ نہیں۔ آپ فرماتے تھے کہ ایک دن حضرت شیخ ابوالسن شاؤلی تھا ہیں ہے جھے سے فرمایا: اے ابوالعہاس! میں نے تہمیں اپنی محبت میں اس لئے لیا کہتم ، میں اور میں تم ہوجا دُل۔

اليه بات حديث مباركه مين يون بيان فرماني كل به كمراتقوا فراسة المومن ينظر بنور الله (ابو خظار محداجمل عطاري)

آپ فرماتے ہے:

اے مرید! تھے پرلازم ہے کہ تواپ شیخ کی جھڑک پر جھکارہ اوراگروہ تھے دھتکاردے تو تو وہاں سے نہ ہنااور چوری چھے اس کے قریب ہوجا و کیونکہ مشائخ سانس لینے کے برابر بھی مسلمانوں میں سے کسی ایک کونا پسند نہیں کرتے ان کا بیدو بیتر بیت کے لئے ہوتا ہے۔
کے لئے ہوتا ہے۔

آب فرماتے تھے:

اگرمریدکواس بات کاعلم ہوتا کہ شخ میں کیا کیا اسراد ہیں تو وہ اس کے سامنے گردن جھکا دیتا اور ایک لخط کے لئے بھی اس سے دوری کی طاقت ندر کھتا اور اپنے پختہ اور مضبوط ارادے کی وجہ سے دور کے راستے کو لپیٹ دیتا۔

حضرت فيخ الوالعباس مينية فرمات تع:

میں معرکے "باب البحر" (مقام) میں رہائش پذیر تھا اور ہردن "اسکندرید" (شہر) جاتا اور جاشت کے وقت والی آتا میں شخ ابوالحن میں میں میں ترفری میں ہے گئی کتاب "معتم الدولياء" پڑھتا تھا اور آپ فرماتے تھے:

مریدکااپ شیخ کے مقام کی معرفت حاصل کرنا اللہ کالیکی معرفت ہے اللہ تعالی محلوق کے لئے اپنے کمال ،جلال اور قدرت کے ساتھ معروف ہے جب کہ محلوق کی بیصورت حال نہیں ہے اور جب انسان اپنی جیسی مخلوق کے مقام کی بلندی کو جان لیتا ہے تو وہ اس طرح کما تا ہے جیسے وہ کما تا ہے اور اس طرح پرتا ہے جیسے وہ پرتا ہے۔

مريد كلام يشخ كوكيون بعوليا ہے؟

اور حضرت من الوالعباس مولينغر ماتے تھے:

مریدکوچاہے کہ جب اپنے استاذ (مرشد) سے کوئی بات سنے اور اسے اس کے بھولنے کا ڈر ہوتو وہ اسے اللہ تعالیٰ کے سپر دکر دے بے فکک اللہ تعالیٰ کے ہاں امانت (ود بعت) ضائع نہیں ہوتی۔ پس عالم کو بھی بھی مل کرتا چاہئے جب اسے احکام شریعت میں سے کی بات کے بھولنے کا ڈر ہوتا کہ لوگ اس سے نفع حاصل کریں۔

آپفرهات سي

مریدای فی کام کو بھے میں اپنی جہالت اور بہت زیادہ بھولنے کی وجہ سے تو قف کرتا ہے ہیں اس پر لازم ہے کہ اپنے دل کے آئینے کوروشن کرنے کی کوشش کرے اور معلم سے نہ کے کہ اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ جواب دیں کیونکہ موفیاء کرام کے طریق میں اس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ ملم پر قناعت نہیں کرتے وہ باطنی ذوق کی طلب کرتے ہیں تا کہ زبان اور دل میں مطابقت ہوجائے اور وہ منافقت سے نکل جائیں۔

اولیاء کے دل ہا دشا ہوں کی طرح ہیں ا حضرت شخ ابوالعباس میلید فرماتے ہے: تم پرلازم ہے کہا ہے تھے کے ساتھ ادب کا معانقہ کرو (ادب کولازم پکڑو) اگر چہوہ تم سے بے تکلف ہوں کیونکہ اولیاء کرام کے دل بادشاہ ہوں کے دلوں کی طرح ہوتے ہیں وہ ایک لحد میں برد باری سے غضب اور انتقام کی طرف پھر جاتے ہیں اور جب ولی کا ول تک ہو (وہ پریثان ہو) تو اس وقت اسے ایذاء پہنچانے والا ہلاک ہوجا تا ہے اور جب کشادہ ہوتو وہ دونوں ہماری محلوقوں (جنوں اور انسانوں) کی اذبت برداشت کر لیتا ہے۔

مریدی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے شیخ کے کلام کوعقل کے زاز و پرنہ تو لے حتیٰ کہ اگر وہ کیے کہ فلال عالم واعظ کی مجلس میں نہ جاؤتواس کے لئے وہاں جانا مناسب ہیں۔

یاس کے کہاس کا شیخ ہر چیز میں اس کا امین ہوہ اسے تق دے یا تھی کردے جب اس کے شیخ کا غیر اس کے گئے کا غیر اس کے کے کا غیر اس کے لئے اس بات کا النز ام نہیں کرتا بلکہ بعض اوقات اسے وہ چیز سکھا تا ہے جو اسے نقصان پہنچاتی ہے اور اس میں تکبر پیدا کرتی ہے لئے اس بات کا النز ام نہیں کرتا بلکہ بعض اوقات اسے وہ چیز سکھا تا ہے جو اسے نقصان پہنچاتی ہے اور اس میں تکبر پیدا کرتی ہوں۔ ہے ہیں وہ ہلاک ہوجا تا ہے خاص طور پر جب اس (دوسرے عالم) کے الفاظ اس کے شیخ کے مقابلے میں زیادہ شیریں ہوں۔

اورنفس کا کام خیانت کرنا بھی ہے ہیں وہ بحث ومباحثہ اور مدمقائل لوگوں کے درمیان مقابلہ بازی پرخوش ہوتا ہے اور جو کچسنا اس پڑمل میں مضبوطی اختیار نہیں کرتا۔ بخلاف شیخ کی مجلس کے کہ اس کا مقعود مریدین پڑنگی کرنا ان پر جرح کرنا اور جو پچھان کے نفس چاہتے ہیں اس کی مخالفت کرنا ہے ہیں بعض اوقات کمزور حال والے مرید کانفس اس سے نفرت کرتا ہے۔

آپ فرماتے تھے: مرشد کوچاہئے کہ وہ اپنے مرید کو ایک وظیفہ سے دوسرے وظیفہ کی طرف نتقل کرتا رہے جب وہ اس کو ایک و وظیفہ سے روکے گا قو وہ اس پڑمل کرے گا اور وہ باطنی طور پر اس پراعتر اض نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ یہ وظیفہ بہتر تھا اس نے مجھے اس پڑمل سے کیسے روکا ۔ بعض اوقات مرشداس وظیفے میں مرید کے نقصان کود یکھاہے کہ وہ اس میں یوں داخل ہوتا ہے کہ اس کے اخلاص میں بحوخرا بی ہوتی ہے مثلاً بعض اعمال کوشر بعت نے افضل قرار دیا پس نفس اس میں داخل ہوجاتا ہے قو وہ مفضول (جس پر دوسرے کوفضیات ہو) ہوجاتا ہے اور مرید کواس کی خبر بھی نہیں ہوتی ۔

حضرت الوبكر صديق فالفارات كى قرائت بلندآ وازيمن نبيس كرتے تھے جب كه حضرت عمر فاروق فالفا بلندآ واز سے قرائت كرتے تھے۔رسول اكرم فالفائل كواس كى فبر ہوكى تو حضرت الوبكر فالفائل ہے ہو چھا: ((لهدَ لَدُ تَدُبُهُ مُوسُ) آپ بلندآ واز سے قرائت كيوں نبيس كرتے ؟ انہوں نے عرض كيا: (قَدُ اللّه مُعْتُ مِنْ اُنَاجِيْ) عن اس كوسنا تا ہوں جس سے منا جات كرتا ہوں۔ اور حضرت عمر فاروق فالفائل ہے ہو چھا: ((لَدُ تَجْهَرُمُ)) كرآ بلندآ واز سے قرائت كيوں كرتے ہيں؟ انہوں نے عرض كيا (اُوقَظُ الْوَسْنان وَاطَرَدُ الشَّهُ طَان) عن سوئے ہوئے لوگوں كو جگا تا ہوں اور شيطان كو بھگا تا ہوں۔

<sup>🛈</sup> صحيح ابن حبان ، كمّا ب الرقاق ، باب ذكر البيان بان قر أة ..... الخ ، رقم الحديث:733 ، مطبوعه: دار المعرفه ، بيروت \_

اوربیاس کے کہ آپ ان کوان کی مراد تکال کرائی مراد کی طرف لے جانا جا بچے تھے کیونکہ وہ دونوں حضرات تعلیم وتربیت کے مقام پر تھے۔

#### آپ فرماتے تھے:

جب (تمہارا مرشد) تم سے تمہارے باطنی احوال کے بارے میں بوجھے تو نورا جواب دواور غوروفکرنہ کرو کیونکہ مرشد کا ارادہ تہارے لئے ثابت شدہ کومعلوم کرنا ہے اور تم غور وفکر کے ذریعے اپنے مقام سے اعلیٰ درجہ کے بارے میں جواب دینا جا ہے ہو۔اس طرح تمہاری طرف سے بیخ کو دھوکہ دینا پایا جائے گا اورتم اینے آپ کو بھی کھوٹا کر دو کے انسان جو بات فوری طور پر کرتا ہے وہ اس کا حقیقی مقام ہوتا ہے اور توم (صوفیاء کرام) کو تفتکوسے ان کے مراتب کا ظہور ہوتا ہے ایک دفعہ ایہا ہوا کہ ایک مریدنے سيدى ابوالعباس مرى مينيه كى اجازت كے بغيرج كياواليس يرفيخ نے يو جمااس سال تهاراج كيسار ہاہے؟

اس نے کہایانی بہت زیادہ تھا، کھاس زیادہ تھا اور بقسماط (شایدکوئی درخت ہے) زیادہ تھے۔

سيخ نے اس سے فرمایا! الله کی تسم بہتجب کی بات ہے ج اور الله تعالیٰ کے ساتھ تیرے ادب کے بارے میں سوال کرتا ہوں اورتم مجھے کھاس کے بارے میں بتارہے۔ پھر شیخ نے تبجب کرتے ہوئے جسم فرمایا اور فرمایا: اے بھائی ! ہمیں تہارے مقام کی پیجان ہوگی ہے۔

آپ فرماتے تھے:جب یک تم میں سے کسی ایک کے سامنے اللے تواس سے بچواوراس کے پاس ادب کے بغیر نہ بیٹھواور بعض اوقات بارش اوررحت ہونے کی حالت میں بھی تکوار اور عذاب ہوتا ہے۔

### آپفرماتے تھے:

میخ نے تہارے دل میں جس کلام کا پودالگایا ہے اس میں کوتائی نہ کر دبعض اوقات بیٹنے کے وصال کے بعد پھل دیتا ہے كيوتكمان كي مين تقصال بيس موتا ان شاء الله تعالى

يسابين الوقع عيد وكلام سفاس يادر كمواكر چدسف كساته بى اس كالمحل نهائ اورالله تعالى خوب جانتا ب 

مرید کی شان میں سے بیات بھی ہے کہ وہ اپنے برادران طریقت کے لئے سے کے ادب کا درواز و کھولے (نمونہ بنے) اوران بربادنی کا درواز وبندر کے اورخود پہل کرے ان کوئے کی بادنی کے راستے پرنہ چلائے اور اگراس سے فیخ کی بادنی سرزد جوجائے تواس برلازم ہے کہ فوری طور برا پناسرنگا کرے اورائے تنس کو جسرے تاکہ دوسرے بازر ہیں۔

اورا گرمریدانساف کی تکاہ سے دیکھے تو وہ اسے آپ کوئے پرظلم کرنے والا یائے گا اور مرید کواس عمل کی تشویش (اور یریشانی) ہوگی جس کی وجہسے اس کے دین میں کی آتی ہے اور مرید کی طرف سے بیخ کی سب سے بری بے اونی بہے کہ وہ اس مجلس میں حاضرنہ ہوجو فیخ نے معج وشام مریدین کے لئے منعقد کی ہے۔

## 🖈 شخ کی مجلس نہ چھوڑ ہے

ہرفتی کی مدد کا حصول اس کے بتائے ہوئے وطائف واوراد (پڑھنے) ہیں ہاورجس نے شیخ کا بتایا ہوا و طبغہ چھوڑ دیا وہ
اس کی مدد سے محروم ہوا۔ لیکن اگر مرید کی عذر کی وجہ سے جلس ہیں حاضر نہ ہوسکا ہوتوا سے چاہئے کہا ہے شیخ سے ذکر کردے اگر اس
کے عذر میں صدافت ہوتو تھیک ورنہ شیخ اس پر جرح کرے اور اس کے جموث کو واضح کرے تاکہ وہ اس تیم کے عمل سے تو ہرکے۔
اس کی سچائی کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ وہ اس مجلس کے فوت ہونے پرنا دم ہوجی کہ دنیا کشادہ ہونے کہ وہ اس میں خوش ہو جائے اور دہ ہی خوش باوجو واس پرنگ ہوجائے اور وہ مخت افسوس کی وجہ سے می وشام کا کھانا چھوڑ دے نہ وہ لوگوں کا سمامنا کرے نہ اینے اور نہ ہی خوش میں کا عزیز بچہ آج بی فوت ہوا ہو۔ اور وہ مسلسل پریٹان رہے جی کہ اس کا عزیز بچہ آج بی فوت ہوا ہو۔ اور وہ مسلسل پریٹان رہے جی کہ اس کا عزیز بچہ آج بی فوت ہوا ہو۔ اور وہ مسلسل پریٹان رہے جی کہ اس کا عزیز بچہ آج بی کو ٹریپ رہنے والے مرید کا ناغہ؟

اے بھائی! جان لوکہ شخ کے پڑوسیوں پراپنے شخ کے وردووفلیغہ میں روز انہ حاضری لا زم ہےاور بیان لوگوں سے زیادہ بہتر ہیں جوشے سے دور بیٹھے کھروں میں ذکر سنتے ہیں اورخود نہ کھر میں اور نہ تر بیت گاہ میں ذکر کرتے ہیں۔

بلکہ بیخ کی جماعت کے لئے مناسب ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں حاضری کے لئے لائیں اور یہ بارگاہ خداوندی کی حاضری ہے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاں حاضری اس کے برابرنیس ہے۔

اس مخص کی محبت پرافسوں درافسوں جس کے دل کو اللہ تعالی نے اپنے ذکر سے عافل کر دیا اوراس نے خواہشات نفس کی پیروی کی اوراس کا معالمہ کوتا ہی بیڑی ہے۔

سيدى على المرصفي مينية فرمات بين:

مرید کے لئے مناسب نہیں کہ وہ مجالس ذکر میں حاضر نہ ہونے کے لئے علم میں مشغولیت کو بہانہ بنائے اگر اس کے بیخے نے اسے علم میں مخلص دیکھا ہوتا تو وہ اسے بیہ بات نہ کہتے کہاسے چھوڑ کر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔

کیونکہ جو خص علم میں خلص ہوتا ہے وہ اس طرح اللہ تعالی کا ہم نظین ہوتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے اور دونوں اس میں برابر ہیں تو وہ اس کو جلس ذکر کی حاضری کا تھم نہ دیتا تو جب وہ اس کے ہاں ریاضت اور خواہشات کی کثرت دیکھتا ہے تو اس کے لئے کثرت ذکر کا ارادہ کرتا ہے تا کہ اس کا دل روش ہوا ور اس سے پر دہ اٹھ جائے پس وہ اپنے آپ کوریا کا ری اور خود پہندی میں دیکھتا ہے تو اس سے طلب مغفرت کرتا اور تو بہ کرتا ہے۔

حعرت امام شافعی مطاله فرماتے تھے: (طلب العِلْمِ افْعَمَلُ وَمِنْ صَلَاقِ النَّافِلَةِ) «علم کی الاش فال نمازے افعال ہے"۔ بعض عارفین فرماتے ہیں: اس سے مراد وہ علم ہے جس میں ریا کاری اور شہرت پیندی واخل نہ ہوجی کہ بیر (قول) ان تصوص سے نظرائے جوان لوگوں کے بارے میں آئی ہیں جواہے علم میں ریا کاری کرتے ہیں۔

مجلس ذكر چيوڙنے برا ظهار ملامت

سيدى حفرت يوسف مجمى مينية فرمات سفي:

ہراس مرید کے لئے جو مجلس ذکر سے می عذر کی وجہ سے یا عذر کے بغیر پیچے رہتا ہے مناسب ہے کہ اپنے برادران طریقت کی موجودگی میں اپنینس کوجھڑ کے مثلاً وہ کہواہ تہاری کا میابی تم مجلس میں حاضر ہوئے اور اپنے رب کی مجلس میں بیٹھے۔ اور ہائے میری بدیختی میں اس سے پیچےرہا۔ ہوسکتا ہے بیچھڑک اس نقصان کو پورا کرے اور مریدکو چاہئے کہ اس جھڑک کوچھوڑنے میں بھی بھی جی بیٹی نہ کرے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مجالس کو چھوڑنے کو معمولی کام قرار دینا اور اینے بھائیوں کو مجالس منعقد نہ كرنے كى ترغيب بے۔ حديث شريف ميں ہے:

> (مَنْ لَدْ يَحُفُرُ النِّكُرَ فَقَدْ بَرَى مِنَ الْإِيمَانِ) جومن کثرت سے ذکرہیں کرتا وہ ایمان سے ہاتھ دھوبیٹمتا ہے۔

> > اورقرآن مجيد ميس منافقين كي صفات يون بيان كي كي بين:

﴿ وَلَا يَنْكُرُونَ اللَّهِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

اوراللدكوما دبيس كرت مرتموزا

خلاصه وكلام بيہ كه جو تحض مجلس ذكر كى حاضرى سے بيجے رہتا ہے اگراہے مجلس ميں حاضرى يرمثلا ايك ہزار ويتار ديا جائے تو وہ مجلس سے غیر حاضر نہ ہو، تو ایبالمخص اس بات میں جموٹا ہے کہ وہ کسی ضرورت (عذر) کے تحت مجلس ذکر سے دورر ہا کیونکہ الله تعالی کے ذکراوراس کی مجلس کے برابردنیا اور آخرت کی کوئی چیز ہیں۔

اورشايد عذركو بهاند بنانے والے سے بيوعده كيا جائے كهوه جب بحى جلس ميں حاضر موكا اسے ايك وينارويا جائے كا تو ونت مجلس سے پہلے اس کی ضرور تیں ہوری ہوجا تیں کیونکہ اسے اس دینار کے نہ ملنے کا خوف ہوگا۔ پس نیکی کرنے کی قوت اور برائی سے بینے کی ما نت اللہ تعالی بی عطا کرتا ہے۔

مرید کی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے شیخ کے تھم اور رو کئے پڑمل کرے جب وہ اسے کیے کہ ضرورت کے بغیر یا کان نه پھیلا کاور میرکد دنیا (مال) کے عوض قرآن نه پرمعوا کرچه شریعت میں ایسا جائز ہے (لیکن وہ شخ کی بات مانے کیونکه) شخ

مجمع الزوائد، كتاب الأ ذكار، باب نضل ذكرالله ..... الخ ، جلد 2 ، مغير 77 ، مطبوعه: مؤسسة المعارف ، بيروت \_

٤ سورهناء آيت 142 -

اسے ترتی کا علم دیتا ہے اور صوفیاء کرام کے نزدیک قراقا قرآن کا موش لینے کی صورت میں (روحانی) ترتی جیس ہوتی اور جومرید اسے مرشد کے آستانے براس مل کا درواز و کھول ہے وہ اسے علی ادراسے ہیر ہمائیوں کے تن میں ہےاد بی کا مرتکب ہوتا ہےاور بعض اوقات اساس کی مزایار ہوں کی صورت میں کمتی ہاوراس نے جس قدر مال قرآن یاک کے بدیے میں جمع کیا موتا ہوہ سب(اس بارى ير)خرج موجاتا ہے۔

الم مین کے دشمنوں سے دشمنی رکھے

اس طرح مريدكى شان سے يہ بات ہے كماس كاجو برادر طريقت زاويد (تربيت كاه) سے فائب ہوادراس كاعلم بيس تو رضائے الی کی خاطراس کا دظیفہ ندرو کے موفیاء کرام فرماتے ہیں : کہرید پر بیمل حرام ہے کہ وہ تربیت گاہ میں اپنے سیخ کی بات کوجٹلانے کے ذریعے بلکا کردے کویا شخ ان میں سے کی ایک کونکالنے میں اس کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے ہی وہ اوراس کے بھائی اس كے مقابلے ميں كہتے ہيں آپ نے اسے س كناه كى وجہ سے نكالا ہے اس سے تربيت كاه ميس خرابى پيدا ہوتى ہے بلكه ان كوچا ہے كدواس سلسلے ميں مرشد كے ہاتھ مضبوط كريں پرجب ووسبق سيھ لے تو بينے كى اجازت سے اس كى واليسى كى سفارش كريں۔

میں نے بیخ سیدی علی المرمنی میلوسے سناوہ فرماتے تھے: مرید کے بیٹے کے ساتھ ادب میں سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ اس كوشنول سے دهنى ركھاوراس كے دوستول سے دوسى ركھے۔ حديث ميس آيا ہے اور بيحد بث حسن ہے۔

(إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يَأْمُرُ بِيَعْضِ الْعِبَّادِ إِلَى النَّارِ فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ بِا رَبُّ إِنَّهُ كَانَ كَعِيْر الصَّلُوةِ وَالصِّيامِ وَالْحَيِّم يَعْنَكُونَ شَيْنًا مِنَ الْقُرْبَاتِ فَتَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قَنْكَانَ كَثْلِكَ وَلَكِنَّهُ كَانَ لَايُوالِي مِنْ قَالَانِي وَلَايْعَادِي مِنْ عَادَائِي نَتَعُولُ الْمَلَائِكَةُ سَحْنًا سَحْنًا)

ب فنك الله تعالى قيامت ك دن بعض بندول كوجنم كالمرف لے جانے كاتھم دے كاتو فرشتے كہيں مے اے رب! ية زياده نمازي يرمتا تعامروز يجى زياده ركمتااور جح كرتا تعالى وهاس كي عبادات كاذكركري كيتوالله تعالى فرمائ كاسي طرح تعا لکین دومیرے دوستوں سے دوستی اور میرے دشمنول سے دھنی ہیں رکھتا تھا۔ تو فرشتے کہیں گے اس کے لئے دوری ہو، دوری ہو۔ ثين كالتسيم بررامني بو

ای طرح مرید کے لئے مناسب نہیں کہ جب سے جرے میں کوئی تخذیجاوں وغیرہ سے آئے اوروہ اس میں سے اسے مجھند اے تواسے بین کی مزوری قرار نہ دے اور یوں نہ کے کہ بینے نال ہریہ میں لکڑی کوچھوا، (بینی تجوی کی) اوراس کوایے کئے خاص کیا یا اس میں سے ایسے لوگوں کو دیا جو طافت ور ہیں اوران سے بہتر ان فقراء کوئیں دیا جوابنا پہلو جھکانے والے ہیں بلکہ اس برواجب ہے کہ فی کے عمل کی اچھی تاویل کرے اور کے کہ میرے آتانے ہم بردمت کرتے ہوئے ہمیں نہیں دیا اور ہوسکتا ہے اس میں کوئی شبہ مواور اس میں سے مجھ کھانے سے روکنے میں اس کا احسان مو۔ پھر تربیت گاہ کے بڑے ساتھیوں برواجب ہے کہ

٠ متح بخارى، كتاب القدر، باب العبل مالخواتيم صفحه 1134 (مفهوم) بمطبوعة: دارالسلام، بيروت.

قواعر صوفياء

وہ ہراس ساتھی کوجوز کیں جو کسی دنیوی سبب سے اپنے سے پراعتراض کرتا ہے اگروہ اسے نہ جوز کیں تو ان کے ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کازیادہ ڈرہاوروہ سب عذاب کے سختی ہوں گے۔

﴿ یعنی کے کامل ہونے کافطعی یقین

مرید کی شان سے بیات بھی ہے کہ وہ اپنے شیخ کے بارے میں اس بات کا قطعی یعین رکھے کہ وہ کامل ہے تا کہ اس سے تر دد در بوپس اگرمثال کے طور پرتمام شہروالے ایک بات سجھتے ہوں اور مشائخ کے نہم میں دوسری بات ہوتو مرید پرواجب ہے کہ وہ اس بات کومقدم کرے جومشائخ کی سجھ میں آتی ہے۔

حضرت فيخ مجم الدين كبرى والميغرمات بين:

صوفیا کی جماعت کاراستہ بی صراطمنتقیم ہے اور بیسب سے بلندوبالا راستہ ہے کیونکہ راستوں کا شرف ان کی غرض کے شرف کے حوالے سے ہوتا ہے اور اس قوم کے راستے کی غرض حق تعالی کی معرفت اور ان تمام امور میں اس کے ساتھ ادب ہے جو حضرت محمصطفی منافیکی زبان فیض ترجمان سے بطور شریعت آتے ہیں اوراس راستے کی راہنمائی کرنے والا تمام راہنماؤں کا سردارہے کیونکہوہ رسول اکرم ٹالٹیکٹر کے علم کا وارث اور آپ کی شریعت پڑھل کرنے والا ہے اور یہی اس بات کا حق دارہے کہ اسے " في الاسلام " (رسول اكرم اللينيم) كاوارث اور في كها جائد

الم كلام صوفياء من فين كالشاره مجھ

مريد كى شان مى سے يہ بات بھى ہے كہ جب وه صوفياء كرام كاكلام پڑھ رہا ہو پھركوكى ايسا مخص آجائے جواس يراعتقاد نہیں رکھتا اور بردے والوں میں سے ہاور چیخ اسے خاموثی کا اشارہ کرے تو وہ اس کو سنے اور اس کے بعد اس کے لئے جائز نہیں كدووات يرصاوراس مخص سےجو بردے ميں ہے، جھراكرے۔

اس بات برصوفیاء کا اتفاق ہے کہ جب ان کے پاس کوئی مخص آئے جوان کے ذوق اور علوم کا مخالف ہے تو ادب کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے کلام کوچھوڑ دیں کیونکہ ان کاعلم ، انبیاء کرام کےعلوم کی طرح ہے جوجھڑ ہے کو تبول نبیں کرتا حدیث شریف میں ہے تی اكرم ملى الله عليه وسلم نے فرمایا:

> (لَايَنْبَغِيُّ الْتَعَازِعُ) بالهمی مجتمر امناسب ہیں ہے۔

> > شریعت سے تنجاوز نہ کرے

صوفياءكرام كى شان بيب كدوه ني اكرم الليام كالميام كالميام كالميام كالمرب المرابي رائ نداينا كي جس مے لتے ظاہر شریعت کی شہادت نہ ہوجس طرح حضرت ابوالقاسم جنید بغدادی میں این این این مایا: ہماراییلم کتاب وسنت سے مغبوط و

ى محيح بخارى، كتاب المرض، باب قول المديض قوموا عني .....الخ، رقم الحديث: 5669 بمطبوعه: دارالسلام، بيروت.

مرین کے آپ نے اجماع اور قیاس کا ذکر نہیں کیا کیونکہ بیدونوں (کتاب وسنت سے) ٹابت ہوتے ہیں اور ان کی دلالت اس وقت قائم ہوتی ہے جب بیرکتاب وسنت کے موافق ہوں۔اللہ تعالی بہتر جانتا ہے۔

ہم نے تنازع (جھڑے) کی زمت میں جوہات ذکر کی ہے اس کی وضاحت اس طرح ہے جیسے معرت شیخ جم الدین کری ہے الدین کری ہے الدین کری ہے الدین کری ہے الدین کری میں الدین کے دوفر ماتے ہیں:

اس قوم (صوفیاء) کے علوم ، عقل کے ادراک اور بحث و تحیص سے خارج ہیں کیونکہ عقل دیکھنے اور بحث کرنے والی ہے قبول کرنے والی ہیں جو باطنی طور پرشر بیت کے موافق ہے کیونکہ شریعت مطہرہ بھی ای طرح ہے تم ویک کرنے والی ہیں جو باطنی طور پرشر بیت کے موافق ہے کیونکہ شریعت مطہرہ بھی ای طرح ہے تم دیکھو سے کہاس کے اکثر احکام کی حکمت تک عقل کی رسائی ظاہری نگاہ کے طور پرہیں بلکہ معلم کے لئے ضروری ہے کہوہ اسے (مرید کو) حکم کی مختی حکمت آگاہ کرے واللہ اعلمہ

مشابدات كى مخالفت كيليخ دلائل ضرورى بي

جوفض اپنے معائنہ اور مشاہرہ کے بارے میں خبرد ہے تو کسی فض کے لئے جائز نہیں کہ اس کی لائی ہوئی بات میں نص مرتح یا اجماع کے ساتھ استدلال، کے بغیر جھڑا کرے اگر وہ مرید ہے تو اس پرلازم ہے کہ تلیم اور تصدیق کرے جب مرید اپنے مرشد کے قول کی تصدیق نہ کرے تو وہ کب فلاح پائے گا؟

حضرت ملى مينية فرمات تنے:

مریدکے لئے مناسب نہیں کہ وہ کلام کرے مرحلم میں سے جس چیز کا مشاہرہ اور معائنہ کرے اس پر خاموثی واجب ہے اور فکر مروہ ہے کیونکہ بیر (فکر) بعض اوقات اسے مقصود سے نکال دیتا ہے تو وہ دھوکے میں پڑجا تا ہے اور اپنی ہلاکت کے لئے کوشش کرتا ہے اس کا بجاب کشف ہوجا تا ہے اور وہ اپنے رب کی بارگاہ خاص سے دور کر دیا جا تا ہے۔

فرماتے ہیں: شیخ کے لئے زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ جب وہ مرید کود کھے کہ وہ نظریات میں اپنی عمل کے استعال کی طرف جھا کا رکھتا ہے اور اپنے شیخ کی رائے کی طرف توجہ نہیں کرتا تو وہ (شیخ ) اسے اس کی منزل سے پھینک وے ورنداس بات کا ڈر ہے کہ وہ اپنے دیگر ساتھیوں کو خراب کردے کیونکہ سے مرید کی نظر ہمیشہ اپنے شیخ کے قول پر دہتی ہے۔ واللہ اعلم۔

ہے کہ وہ اپنے قبلی مرض سے شیخ کو آم کا مکرتا

مریدی شان سے بیات بھی ہے کہ جب اس کے دل سے اس کے شخ کی عزت گرجائے تو وہ اپ نے گئے کوال بات کی خبر دیتا کہ وہ اس عاجز کردیے والے مرض کا علاج کرے یا تواسے اپنی محبت سے نکال دے یا ایسا طریقہ استعال کرے جوال سے وہ پردہ دور کردے جوگناہ وغیرہ کی وجہ سے اس پرطاری ہواور جب اسے دور کرے تو یدل سے دوری ہوالفاظ کے ذریعے ہیں البتہ سیاست نامہ (تربیت نامہ) ہوتو ایسا کرسکتا ہے۔ کونکہ شخ پراعتراض کرنے والاسب سے بردادشمن ہے اور وہ باتی فقراء کے فساد

سے ڈرتے ہوئے اس کو برداشت نہ کرے اس مرض میں جتلا ہونے والے زیادہ لوگ وہ ہیں جو بیٹنے یا س زیادہ بیٹھتے ہیں۔ سینے کی تین مجلسوں میں شرکت کرے

يى وجه ہے كموفيا وكرام فرماتے ہيں : فيخ كے لئے تين مجالس ضرورى ہيں۔

1-عام لوگوں کے لئے مجلس 2-خاص لوگوں کے لئے مجلس 3- مجلس سرزنش یعنی وہ مجلس جس میں وہ ہرمرید کی الگ الگ مرزنش کرے چر ہرتم کی مجلس مجی محل دودن کے بعد یا کئ دنوں کے بعد ایک دن۔اس میں مرید کے لئے بھلائی مقصود ہو ( عیخ کا ) تکبرنہ ہو۔اس طرح طبعی ناموس قائم ہوتی ہے۔مجلس عامہ کی شرط بہے کہ جو بھی مرید دوسروں کے ساتھ حاضر ہوا ہے اے نہ چوڑے۔جبان سے چم ہوئی کرے گاتو کو باس نے ان سے دموکہ کیا ہوگا۔

صوفیاء کرام فرماتے ہیں:

مجلس عامه میں ان کونماز، روز واورز کو ق کی ترغیب دے اور ان اعمال کے فوائد بھی بتائے اور ان کواحوال (تصوف) كرامات اور بزرگوں كے طور طريقے نہ بتائے كيونكه وہ ان راستوں برچلنے كى طاقت نہيں ركھتے مجلس خامه كى شرط يہ ہے كه وہ ان كو اذ کار بخلوتوں اور ریاصتوں نیز اس طریقے کے بیان سے جواس تک پہنچاتی ہیں نہ نکالے ( یعنی ان کویہ با تیس بتائے )۔

اورجوا یک ایک مرید کے لئے مجلس ہے اس کی شرط ہے ہے کہ اس کو جھڑ کے اس (کے دل) کھٹکھٹائے اور اس کے نیک عمل کواس کی نگاہ میں حقیر قرار دے اور کہا ہے میرے بیٹے! تمہارا مقام سے لوگوں کے مقام سے کم ہے اس کی کم ہمتی پراسے عبیہ كرے \_ پس معلوم مواكم ريد كے لئے مناسب نہيں كدوہ فيخ كے پاس بيٹنے كى ہراس وقت اجازت مائے جب وہ جا ہے \_ كونكه مینے کے یاس اگر چہکوئی مخص بیٹا ہوانہ ہو پھر بھی وہ اپنے دل کے ساتھ اپنے رب کے ہاں حاضر ہوتا ہے اور اسے اللہ تعالی کے سوا مسى دوسرے كى طرف توجد كى فرصت نہيں ہوتى جس طرح نبى اكرم كالليائم نے فرمايا:

(لي وقت لايسعني نيه غير ريي)

میرے لئے ایک وقت ہے جس میں میرے ساتھ میرے دب کے علاوہ کسی کی مخبائش نہیں ہوتی۔

اس بات كو بجدادايه بات يبلي كزر چى بىك جب مريداي ي فيخ كے سامنے كوئى واقعه ذكركرے جواس كے لئے واقع موا موتو بھنے کوجواب کا مکلف نہ بنائے اور نہ بی طریقت کے احوال کے بارے میں سوال کرے بلکہ جب بھنے اسے جواب نہ دے تواس برراضی رہے بلکمشائخ کرام فرماتے ہیں کہاس کے لئے مناسب ہے کہ جب وہ اس کے سوال کا جواب نہ دے تو اسے ایسا کا (كاسم)دے جواس كے سوال سے يرده بادے تاكدو وائي طلب سے اعلى اوراشرف كى طرف تى كرے اگروواس كا الل بوب فی جس فض کاعلم اس کے مقام سے سبقت کر جائے تو بعض اوقات وہ علم کوکا فی سجمتا ہے اور کسی ذوق کے بغیرایے بینے کے مقام کا رعوى كرتاب والله اعلم

<sup>🛈</sup> لأ مرادالمرفوع في الخباد الموضوعه، جلده بمنحه 299 -

#### **6**.....**2**19.....**)**

### غیر کی محبت سے ڈک جائے

مریدی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ جب اس کا مرشدا سے اپنے برادران طریقت یا کسی دوسرے شخ کے شاگردوں کے ساتھ بیٹنے سے روک تو اسے کھلے دل سے تبول کرے کیونکہ اس وجہ سے مریدین بہت جلد نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خصوصاً جب مریدا پنے شخ کے بارے میں کمزور حقیدے کا مالک ہواوراس کے جسلنے کا خطرہ ہو بلکہ اگروہ ثابت قدم ہواوراس سے دیا کاری نیزاس شخ کی جماعت کے پاس اپنی ذات کی پاکیزگی بیان کرنے کا خوف ہوتا ہے۔ کیونکہ نفس ان لوگوں کے ہاں اپنے مناسب فضائل کے ذکر کا مشاق ہوتا ہے جواس کونیس جانے مگر جواللہ تعالی جا ہے۔

خلاصہ وکلام یہ ہے کہ مریدین کو ایک دوسرے کے پاس جم نہیں ہونا چاہ، چاہ وہ ایک بیخ کی جماعت ہو یا کی دوسرے بیخ کی جماعت ہو یا کی دوسرے بیخ کی جماعت ہو یا کی دوسرے بیخ کی جماعت ہواں کی آ فات بہت زیادہ ہیں۔ان کوصرف وظا نف کی مجل یا بیخ کے ہاں جمع ہونا مناسب ہا اور جو مرید مرشد اپنے مرید کو بحث مباحثہ کی مجالس میں جمع ہونے کے حوالے سے چٹم پڑی کرتا ہے وہ اسے دمؤکہ دیتا ہے البتہ یہ کہ وہ مرید بدبخت ہواں طرح کہ بینے کے باد جوداس میں کام سے ندر کے پس اس وقت بیخ کوچاہئے کہ اس سے فاموثی اختیار کرے اگر اس کا اجتہاداس نتیج پر پہنچ کہ اس سے فاموثی اس کے دین کے لئے زیادہ نفع بخش ہے اس طرح کہ اس کی طرف سے خالفت کم ہوگی اور بیخ کوچاہئے کہ کی دوسر سے فنس کو فیصت کرے ادر مرید پر لازم ہے کہ اس سے۔

#### بدنفيب مريد

مریدین کی طرف سے مشائ کے ماتھ خیات بہت ذیادہ ہاوران اوگوں نے ارادت کے طریق سے صرف نام پایا ہے

ہی شیخ اپن نفس کواپن اکثر طاندہ کی جانب سے نفع حاصل نہ ہونے کا عادی بنائے جس طرح گزشتہ دور کے اکثر مشائ نے کیا ہے۔

بعض اوقات شیخ ایک ہزار سے زائد کو تلقین کرتا ہا اوران میں سے مرف ایک کامیا بی حاصل کرتا ہے میں نے اپ آقا
علی المرصفی کی تھا ہے سناوہ فرماتے تھے: اس زمانے میں مرشد کو عام مریدین سے بہت زیادہ پچنا چاہتے ان میں سے زیادہ سے نیادہ وہ ایک عمر مرکز رنے کے بعد اپ مرشد سے جدا ہوجاتے ہیں اور اس کے دشمنوں کے ساتھ اکشے ہوتے ہیں مجران لوگوں کے پاس

اپنے مرشد کی شان میں طعنہ ذنی کرتے ہیں اور جو تھی کہتم اپنے مرشد سے الگ کیوں ہوئے ہوتو وہ کہتے ہیں اس سے جو بچھ کہتم اپنے مرشد سے الگ کیوں ہوئے ہوتو وہ کہتے ہیں اس سے جو بچھ کہتم اپنے مرشد سے الگ کیوں ہوئے ہیں وہ اپنی پاکیزگی بیان

کرتے اورا سے شنخ پر جرح کرتے ہیں۔

کرتے اورا سے شنخ پر جرح کرتے ہیں۔

فرماتے ہیں: انہوں نے جو کھے بیان کیا وہ ہم نے ویکھاہے کہ ہمارے بعض ساتھیوں کی طرف سے ایسا ہوا ہے اور خیر خوابی ایمان کا حصہ ہے۔

میں کہتا ہوں اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ تمام اولا وآ دم قدرت الہید کے اسرار کے تحت ہے اور وہ ہرسانس پربد کئے رہے رہتے ہیں اس سے صرف معصوم بی نج سکتا ہے۔ سجھ دارآ دمی وہ ہے جو کسی فض پراعتا دئیں کرتا کیونکہ وہ فض (جس پراعتا دکیا) اینے آپ کوتبد ملی سے بچانے پرقا در دیس بلکہ زبردتی اس پرتبد ملی واقع ہوتی ہے۔ واللہ اعلیہ

## المينخ كامجت كامقعد صرف حصول تربيت

مریدی شان سے بیہ ہات بھی ہے کہ وہ شیخ کی محبت مرف تربیت حاصل کرنے کے لئے اختیار کرے کوئی دوسری وجہ نہ ہومثلاً کھانا ، پینا اور وظیفہ وغیرہ۔

پی جوفض ان وجوہات یا ان کے علاوہ کی بنیاد پر شیخ کی محبت میں داخل ہوتا ہے تو جب تک اس کے بیاسب موجود ہوں وہ کامیا بی حاصل نہیں کرسکتا اور جب شیخ کو معلوم ہوجائے کہ مرید نے تربیت کے لیے محبت میں کی دوسری علت مثلاً کھانے وغیرہ کوشر یک کرلیا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اسے اس سے نکال دے اور اسے تھم دے کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے اور وہ تنہائی میں کثر سے نے کرکرتے تا کہ وہ یقین کی تربیت حاصل کر تا جماعت کے تنہائی میں کثر سے نظرہ خوا ہونے سے مقدم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شخ کے پاس بیٹھنے والے اکثر مریدین اپنے مرشد سے نفع حاصل میں کھیں کہ کہ تا ہے ہیں کہونکہ وہ اپنے مرشد سے نفع حاصل میں کہوں کے بیاس بیٹھنے والے اکثر مریدین اپنے مرشد سے نفع حاصل میں کہوں کہوں کے بیاس بیٹھنے والے اکثر مریدین اپنے مرشد سے نفع حاصل میں کہوں کہوں کے بیاس کیونکہ وہ اپنے بیٹ کے غلام ہیں۔ ش

حضرت يم محى الدين ابن عربي مطية فرمات سفي:

ایے مرید کے لئے یقین کا پروان چڑھنا محال ہے جب اس کا چھنے اس پرخرچ کرے اور اس کی خوراک اور لباس مہیا کرے اور جس مرید کے بارے میں چیخ محسوں کرے کہ وہ اس (کھانے وغیرہ) کی طرف میلان رکھتا ہے تو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں اس چیخ پرواجب ہے کہ وہ اسے لکال باہر کرے اور وہ ان جگہوں اور ایے مقامات پر بیٹھنے کا تھم دے جہاں لوگوں کی آ یہ ورفعت کم ہواور وہاں اسے کوئی نہ جاتا ہواور جس جگہ لوگ اسے جائے ہوں اسے اس جگہ سے پھیر دے اور اس سے کہے کہ تم پر علیم کی دو تھی کہ تا تھواس کی مدد علیم کی افتیار کرنا اور صاف دل کے ساتھ اللہ تعالی کی ذات میں مشخول ہونا لازم ہے اور شیخ کو چاہئے کہ ہمت کے ساتھ اس کی مدد کرے اگر ایسانہ ہوتو سیاست کے ذریعے ایسا کرے (اس کے امور کی ذمہ داری تجول کرے)۔

اور جب مریدالی جگہ بیٹے جس میں کی کاگز رنہ ہوا ورائے بھوک کے تولازی طور پراللہ تعالیٰ اس پر (رحمت کا دروازہ)
کھول دے گایا تو مبراوریقین کے ساتھ یا ایسی چیز کے ساتھ جے وہ کھائے حتیٰ کہ وہ جلدی اسے یقین کامل حاصل ہوجائے اور جب اسے فوری طور پریقین کامل حاصل ہوجائے اور شیخ کو معلوم ہوجائے کہ اس کے نزدیک اس کا خانقاہ میں بیٹھنا اور جنگل میں بیٹھنا ہوا ہے اور شیخ کو معلوم ہوجائے کہ اس کے نزدیک اس کا خانقاہ میں بیٹھنا اور جنگل میں بیٹھنا ہرا ہوجائے کہ اس خانقاہ میں بیٹھے۔واللہ اعلمہ

### المرشدكا محاسبه ندكرے

مریدگی شان سے بیہ بات ہے کہ وہ اپنے شیخ کے ساتھ باادب رہے اور وہ اس کے حال ہرکت اور سکون کے جس میں ندر ہے اور نداس بات کا شوق رکھے اور وہ اس کی نیند، کھانے ، پینے اور قسل جنابت سے آگاہی حاصل نہ کرے اور جومریداس قتم کی بات سرمطلع باتوں کے جس میں رہتا ہے وہ نفرت کا شکار ہوجا تا ہے کیونکہ اکثر مریدین کمزور حال والے ہوتے ہیں اور جب وہ کس بات پرمطلع

<sup>🛈</sup> مختف دین محافل میں صرف 'دلنگر' کھانے کے ارادہ سے جانے والے اس پرغور وفکر کریں۔ (ابو حظلہ محمد اجمل عطاری)

ہوتا ہے تواس کے دل میں مرشد کی عزت کم ہوجاتی ہے کیونکہ وہ کامل لوگوں کے حالات سے اور ان کے مشاہدات کی معرفت سے بے خبر ہوتا ہے۔

صوفیاء کرام فرماتے ہیں:

مرشدکوچاہے کہ مرید جب اس کے حالات کا تجس کرے تو دو اس سے چٹم ہوٹی نہ کرے بلکداس پر واجب ہے کہ اس کی اصلاح کی خاطر اس کوجد اکرے اور جمٹرک دے۔

صوفیاء کرام فرماتے ہیں:

دوصلتیں الی ہیں کہ جب مریدان کواپنا تا ہے تواس نے اپنے شیخ سے جس قدرنع حاصل کیا ہے وہ ضائع ہوجاتا ہے اوروہ زیادہ کھانا اور مرشد کے سونے ، کھانے یا جماع پرمطلع ہونا ہے ہیں سچے مریدکواس تم کی باتوں سے بچنا چاہئے۔

اعتقادمیں اعتقادمیں اضافہ کرے

مریدی شان سے یہ بات بھی ہے کہ جب مرشدلوگوں کے درمیان پردے میں ہوتواس کے بارے میں اس (مرید) کے عقیدہ میں اضافہ عقیدہ میں اضافہ عقیدہ میں اضافہ ہوجائے، کیونکہ سے لوگوں کی بہی صورت حال ہوتی ہے جب ان کی عمر بردھ جاتی ہے توان کی پوشیدگی میں اضافہ ہوجاتا ہے۔

حضرت رازی محفظه فرماتے ہیں:

اللہ تعالیٰ کے کامل اولیاء کرام کے بارے میں سنت الہیہ جاری ہے کہ وہ ان کوان لوگوں سے پردے میں رکھتا ہے جوان کی جنس سنجیں ہیں جن کے بارے میں سنت الہیہ جاری ہے کہ وہ ان کو پہنے اپنے کے قریب ہیں ہوتا۔

مدیث قدی ہاللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے:

(اَنَّ اَوْلِيَانِي تَحْتَ قَبَانِي لَايَعْرِفَهُمْ غَيْرِي)

ب فک میرے اولیاء میری قباء کے نیچ ہیں میرے علاوہ ان کوکوئی نہیں جا متا۔

میں کہتا ہوں اس (حدیث) میں چنداخمالات ہیں یہ می اخمال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غیر کوان کی حقیقت کی معرفت بالکل نہو، یاان کے بالفعل ولی ہونے سے پہلے غیراللہ کوان کی پہچان نہ ہویا قبائے خداوندی کے یہج آنے کے بعدان کی معرفت غیرخدا کونہ ہو۔اس کے علاوہ مجمی اخمالات ہیں۔ واللہ اعلمہ

فرماتے ہیں: (واصلین میں سے) کامل لوگوں کے فلی ہونے کا سبب بیہ کہ طالبین میں سچائی کم ہے بے فنک اکثر مریدین کی طلب طریقت ،نفسانی خواہشات اور سید معے راستے سے بھٹکانے والی خواہشات سے ملی ہوئی ہے بہت سے ایسے لوگ فلا ہر ہوئے ، جنہوں نے معرفت ،طریقت کا دعویٰ کیالیکن وہ ان میں سے نہیں تھے پس لوگوں نے بچوں کو جھوٹوں پر قیاس کیا اور

اعين الفقر، بابسوم صغه 78 مطبوعه شبير برادرز ، لا مور

جموٹے لوگوں کا معاملہ امراء اورا کا برکے ہاں روائ پذیر ہوگیا اورعاز بین کا معاملہ تعطل کا شکار ہوگیا اور معاملہ بوں ہوگیا کہ جموٹوں کے پاس بیٹنے والوں کو پچوں الوں پرتر جج وی جانے گی اور تنہا را معاملہ بوں ہوگیا کہ تم عام لوگوں سے کہتے ہوکہ فلاں فخص اولیاء اللہ بیس سے ہے تو کوئی بھی تنہاری تقدرین نہیں کرتا اور جواب ماتا ہے بیسب لوگ مصیبت زدہ ریا کا رہیں۔ فلاں فخص اولیاء اللہ بیس سے حضرت رازی میں تنہ فرمایا:

جے بنائے؟

سے مرید پرلازم ہے کہ وہ ہرایک کی صحبت افتیار کرنے میں جلدی نہ کرے بلکہ انظار کرے اور اپنے شہر کے مشائخ کے احوال کو دیکھے لیں جس کو دینا میں رغبت نہیں رکھتا اور پوشیدگی کو پہند کرتا ہے، شہرت کو نا پہند کرتا ہے اس کے اعمال کتاب سنت کے موافق ہیں قریب نہیں کہ وہ با کی طرف والے کا تب فرضتے کو یوں پائے کہ وہ اس کے خلاف (اس کے نامہ اعمال میں برے اعمال) کھے، اس کے اوقات ضائع ہونے سے محقوظ ہوں تم اسے صرف جائز کام میں دیکھوتو مرید پر لازم ہے کہ ایسے خص کی شاگر دی افتیار کرے اور اس کی خدمت میں معروف ہوجائے۔ (اس کامرید ہے) خاص طور پر جب اس کے زمانے کے نقراء اس کی صدافت کی گوائی دیں اور وہ کی شیخ مرشد کی اجازت سے مند نشین ہوا ہو۔ واللہ اعلمہ

الماب دادا کے مرشدہونے پرقناعت نہ کرے

مریدی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ نظر کے راستے میں اپنے آبا کا جداد پر قناعت نہ کرے جس طرح عام مشائخ کی اولا دکا طریقہ ہے بلکہ اس پر لازم ہے کہ اپنے لئے مرشد کا انتخاب کرے جواس کی تربیت کرے بیجنیت (بزرگی) ورافت سے بیس بلکہ محنت اور کوشش سے حاصل ہوتی ہے۔

حضرت دازی میکنیفر ماتے ہیں کسی مرشد کے لئے مناسب نہیں کہ مشائخ کی اس اولا دسے عہد و بیان لینے میں جلدی کرے جواب آ با کا جداد پر پینی مجلس سے بیلے طلب طریقت میں اس کے صدق اور امرو نہی میں واخل ہونے کے سلسلے میں ان کا امتحان لے کیونکہ ان میں سے اکثر اپ آپ کو اپ زمانے کہ تمام ظاہر مشائخ جن کے لئے زمانہ مامنی میں طریقت کا مسلسلہ نہیں ہے، سے افضل جھتے ہیں بلکہ میں نے ان میں سے ایک سے سناوہ کہتا تھا کہ میں کی فض کا معتقد نہیں ہوں جس کا باپ تا بوت میں نہویہ باپ کے لئے ایک پردہ اور تا بوت بتایا تو یہ تا بوت میں نہویہ بات ایک بی دہ اور تا بوت بتایا تو یہ سب با تیں عشل کی کی وجہ سے ہیں۔

حعرت رازی میلافرمات بین:

میں نے مشائخ کی اولا دہیں سے ایک جماعت جوملم کے بغیر مخت اپ لباس پر قناعت کررہے تھے؛ عبد لیا تو ان میں سے کسی ایک نے بعد ایا اور جمعے معلوم ہوا کہ ہیں نے ان لوگوں کے ساتھ اپنی محنت کو ضائع کیا خاص طور پر کسی آدی کے سے کسی ایک نے دور رہتے ہیں اگر چہ دو مطریقت میں میں معلوم کی اولا دکہ دو اینے والد کے مریدین میں سے کسی بھی محنص سے ادب حاصل کرنے سے دور رہتے ہیں اگر چہ دو مطریقت میں میں معلوم کی اولا دکہ دو اینے والد کے مریدین میں سے کسی بھی محنص سے ادب حاصل کرنے سے دور رہتے ہیں اگر چہ دو مطریقت میں

انتاك دىج يوفا زووجائده كتي ين المحض فربيت مار عدالد عدال ك علنا بممل يل-

پن اے ہمائی اس فالم سے پچا کہ اس تم کوگہ تہاری ٹاگردی افتیار کریں اور تم ان کے بارے عی وہ فیملہ کرہ جوان کے فیر کے بارے عی وہ فیملہ کرہ جوان کے فیر کے بارے عی کرہ ہو ہیات بہت بعید ہے کہ اس کرتم جا جے ہوکہ ان کو صحت کرد تو ان کے والمد کی ذبان علی جیمد مریقہ کے وہ کہ اس کے والمد کرای کے اظال اس طرح تھے اور وہ جھے قلاں قلال بات کی مفات خبیثہ کوائی ذات کی طرف نبت کرتے ہوئے بیان کرو۔

(میں معنف) کہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے میرے شخط اشخ محد الشناوی مینیک کی اولاد کی حفاظت فرمائی ہے چنا نچان کے صاحبزادے شخط مبدالقدوس مینیکی بہت ذیادہ محبت ذیادہ محبت نیادہ محبت کی اللہ تعالی اللہ تعا

#### حرت دازی کی فرماتین:

ہارے زمانے میں ایک جماعت اپنے مشاری کی اجازت کے بغیر بجادہ نشین ہوگی اور وہ علم طریقت کے بغیر مریدین سے مہدویان لینے گئے (بیعت کرنے گئے) تو انہوں نے اصلاح کے مقابلے میں فساوزیادہ پھیلایا اوران پرطریقت کے ڈاکوئ کا گناہ لازم ہوا اور بعض اوقات یہ 'ڈاکہ' (طریقت کا ڈاکہ) دومرے ڈاکے (مال کے ڈاکے) سے بڑا گناہ بن جا تا ہاورایے لوگ انسان کے لہاس میں شیطان ہیں (معرت دازی محظے کی عبارت کمل ہوگی)۔

حرت من عن الله فرمات بن: مراة قالم الزاد الله فرمات تع:

برقلندری، حیدری اور ملاحق نظراء کومطلقاً فقیر یعنی ولی یاصوفی فقیر کہنا مناسب نہیں کیونکہ ان میں سے زیادہ لوگ شریعت سے خارج ہیں جس مطرح آپ نے فرمایا:

ای طرح اکثر نظرا ماحد دیده دفاعیه بسطاعیه اده دیده مسلمیه اود دسوقیه (مخلف مشاک کی طرف منوب) کا حکم ہے بے فک ان کے افعال کو ان کے مشاکح کا وہ طریقہ جمٹلاتا ہے جس طریقے پروہ تنے بینی مدق، زہر، کرامات خوار ق (عادت کے خلاف امور) اور کتاب وسنت کے ظاہر پر قائم رہنا لہذا کی بھی مرید کوا سے لوگوں سے اوب کی خے کا مشورہ نہ ویا جائے بلکہ ان کے لئے ان کی مجالس کو چھوڈ نا زیادہ بہتر ہے۔ آپ فرماتے ہیں:

کردہ ضابطہ جس کے دریعے ہے ادر جموئے میں امّیاز ہوتا ہے دہ ہے کہ ہم جس فض کودیکمیں کردہ کتاب وسنت کے خاہر پڑمل پیرا ہے مشامخ کی ان سیر توں کے مطابق جوا مام تشیری مکتاب کے دسالہ (رسالہ تشیریہ) اور امام ابوقیم مکتاب کی العملیہ ، العملیہ اللہ اللہ اللہ اللہ ملاقت کے دسالہ (ملیۃ الاولیاء) میں منقول ہیں کے مطابق الل طریقت کے داب سے موصوف ہے دہ اللہ والیاء) میں منقول ہیں کے مطابق الل طریقت کے داب سے موصوف ہے دہ اللہ والیاء) میں منقول ہیں کے مطابق الل طریقت کے داب سے موصوف ہے دہ اللہ والیاء)

واجب ہے کہاں کی محبت میں رہ کرتر بیت مامل کریں جس طرح اس کی وضاحت اس باب کے آخر میں آئے گی۔ ان شاء الله تعالی میں میں میں گئے گئے۔ ان شاء الله تعالی میں میں میں کی تعظیم کرنا

مریدی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ بمیشہ اپنے مرشد کی تعظیم کرے اور بیاس کی دلیل ہے کہ طریقت میں وہ بہت جلد متی خرج ہوا اور مقام حاصل کرلیا کیونکہ جس قدروہ شیخ کی عزت میں کی کرتا ہے اس قدراس پرفتو حات کا زمانہ طویل ہوجا تا ہے میں نے سیدی علی الرصفی میں کی منظم سے سنا آپ فرماتے ہے:

مشائخ کی تبہارے ساتھ جوخفیہ تدبیر ہے اس سے بچوبعض اوقات جب وہ تبہارے اندر بھلائی نہیں دیکھتے تو تہہیں دل سے نکال بھینکتے ہیں اوربعض اوقات وہ تم سے ایسا نداق کرتے ہیں جو اہل طریقت کے مزاح سے خارج ہوتا ہے اس طرح وہ تمہارے دلوں سے اپنی عزت کوزائل کردیتے ہیں ہی تم ان سے اس طرح جدا ہوتے ہوکہ ان کے معتقد نہیں ہوتے۔

ای وجہ سے صوفیاء کرام کا اجماع ہے کہ مریدای کے پاس بیٹے جس کی عظمت اس کے دل میں جاگزیں ہوا دروہ مجسلنے سے مخفوظ ہو کیونکہ سلامتی بنیمت سے مقدم ہے (لینی مجموعاصل کرنے سے اپنے آپ کو بچانا مقدم ہے)۔

حضرت سیدی علی الرصفی میند فرات تنے مرید سے عہد لینے (بیعت کرنے) سے پہلے اس کا تھم جدید جاندی کی طرح موتا ہے اور شخص سے جدا ہونے کے بعد کسی ایک لفزش کی وجہ سے اس کا تھم کلی کے نصف پانی کا ہوتا ہے کوئی محض بھی اس کے قریب نہیں جاتا۔ واللہ اعلمہ

☆ شخے کے بارے میں سے عقیدہ

مرید کی شان سے بیہ بات ہے کہ وہ بیعت ہونے سے پہلے فراست اور مرشد سے میل جول کے ذریعے بیعقیدہ رکھے کہ اس کا فیخ اس کا فیخ کتاب وسنت پڑل پیراہے اس لئے تا کہ وہ اس پراعتراض کرنے سے محفوظ رہے۔

کیونکہ ابتداء میں مرید کی حالت کمزور ہوتی ہے اور وہ وحشت کی وجہ سے اپنے شخ کے راستے پراعتر اض کرتا ہے اور اس سے اس کی طریقت کی صحت میں شک پیدا ہوتا ہے لہذا اس کے ہاتھ پر بیعت سے اسے کامیا بی حاصل نہیں ہوتی۔ امام شعرانی وطالقہ کا واقعہ

(مصنف مُوالله فرماتے ہیں) میں کہتا ہوں کہ مجھ طلبا و میرے سائقی تنے جو مجھے سے مجت کرتے تنے جب میرااراد وصوفیا کے طریقے کی طرف پھر کمیا تو انہوں نے مجھ پرظلم کیا اور میں یوں ہو کیا کو یا میں دین سے لکل کیا ہوں۔

میں نے کہا کہ موفیاء کرام کے طریق میں کوئی ایسی بات نہیں جوظا ہر شریعت کے خلاف ہولیکن انہوں نے میری بات پر کان نہ دھرے اور دس سال تک وہ مجھ سے نفرت پر قائم رہے۔

والانكري في الحمدالله!"المنهاج"، "عناب الروض"، "التوضيح" اورنحوي "الفيه" اورعم الحديث من "تلخيص المفتاح" اورد يكري كتب اوران كي شروع مشائخ سے يا دكر نے كے بعد صوفيا كے طريقے كواپنايا تھا۔

## امام يافعي وخلطة كاواقعه

اس طرح حعرت یافعی میلای کساتھ مواانہوں نے اپنی کتاب "السد بھابو" میں ذکر کیا کہ پندرہ سال تک ان کے خیالات میں جھڑار ہا ان کا ایک خیال ان کوعلاء کے طریقے پرعلم میں مشغولیت کی دعوت دیتا اور دوسرا خیال صوفیاء کے طریقے پر مشغولیت کی دعوت دیتا تھا۔ (\*)

وہ فرماتے ہیں: فقہا مرکام مجھے اپنی موافقت کامشورہ دیتے ادروہ کہتے کہ ہمارے طریقے میں ہمارے غیر کا طریقہ بھی شاط ہوں میں ہے اور ہمارے فیر کا طریقہ بھی شامل ہوں شامل ہوں میں نے پوری توجہ کے ساتھ دل سے بیدعا ما تکی۔ یا اللہ! ان دونوں طریقوں میں سے جوطریقہ تیرے زیادہ قریب ہے،اسے میرے لئے داشح کردے۔

ایک دن میں "شارع زبید" میں سے ایک راستے پرچل رہاتھا کہ ارباب احوال (صوفیاء) میں سے ایک مخص سے میری ملاقات ہوئی اس نے کہاتم کب تک صوفیاء کے طریقے پرشک کرتے رہو گے اس پرچلو پیطریقہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ذیا دہ قریب ہے۔

فرماتے ہیں: ہیں نے اس ہے کہا کہ ہیں وضاحت چاہتا ہوں اس نے کہا ہاں! وہ آستانے ہیں داخل ہوا اور کہا کہ فلال عالم کے پیچے کی کو بھیجواور یہ ان علاء ہیں ہے تھا کہ شخ کے خیال ہیں اس وقت اس کے سلام کا جواب نہ دیا جائے جب وہ سلام کر ہے۔ نتیب اس کی طرف چلا گیا تو شخ نے حاضرین سے کہا کہ جب وہ آئے تو اس کے سلام کا جواب نہ دینا نہ اس کے لئے کوڑے ہوتا اور نہ ہی مجل میں کشادگی پیدا کرنا انہوں نے ہم سے آپ کی بات نی اور تسلیم کی جب وہ عالم آیا اور اس نے کہا دی اس کے سلام علیکم 'کین کسی نے بھی اس کے سلام کا جواب نہ دیا اس نے کہا ہے کام تم پرحرام ہو وہ بیٹھنے لگا تو کسی نے جگہ نہ دی اس نے کہا ہے کام تم پرحرام ہو وہ بیٹھنے لگا تو کسی نے جگہ نہ دی اس نے کہا ہے کام تم پرحرام ہو وہ بیٹھنے لگا تو کسی نے جگہ نہ دی اس نے کہا ہے کہا ہے کہا تھا کہ ہے۔

شخ نے کہا پھرا وتہارے بارے میں اپندولوں میں کوئی بات رکھتے ہیں۔

اس نے کہا میں اپ و ل میں ان کے بارے میں گئی با تیں رکھتا ہوں اور اپنی تقیلی کی تمام الکیوں سے اشارہ کیا شخ نے کہا (انظر یا یک نیے ما العمرة عِلْم طهنا) اے یافعی! دیکھواس مخص کولم نے کیافا کدہ دیا؟

پھرنقیب سے کہافلاں فقیرکو ہلاؤاوران لوگوں کو کھم دیا کہنداس کے سلام کا جواب دیں نداس کے لئے کھڑے ہوں اور نہ ہی مجلس میں جگہ دیں انہوں نے اس کے ساتھ مجمی یہی سلوک کیا وہ مسکرانے لگا اور کہا میں اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں پھر

ن ابی تشم کا معاملہ ڈاکٹر محمدا قبال کے ساتھ بھی تھا کہ بھی وہ امام رازی بینیڈ جیسے ظیم عالم وفاضل وفلسفی کی پیروی کا سو پینے تو مجھی مولا ناروم بینیڈ کا دائن تھا سنے کا خیال آتا۔ جبیبا کدان کا شعر ہے۔

میری زندگی کی را تین ای کشکش میں گزریں مجھی قبل و قال رازی مجھی سوز و ساز روی

آ خریں انہوں نے فیصلہ کیا کیا؟ کہا جیت گیا ہےروی اور ہارگیا ہےرازی لیعنی وہ مولا ناروم کے بیعت ہوئے اورخودکوم ید ہندی کہتے اورمولا ناروم کو پیرروی کہتے ۔ (ابو حظلہ محمد اجمل عطاری)

جونوں کے پاس کھڑا ہوگیا اور جوتے سر پر رکھ دیتے اور رونے لگالیکن کسی نے بھی اس کی طرف توجہ نہ گی۔

بوں سے ہاں سرا ہو ہے اور بوسے مر پر رطار سے اور روسے اور سال است ہے۔ اس نے کہا: (آت اکشہ کہ آٹ لا اللہ واک اللہ واک محمد کا اللہ است ہے۔ اس نے کہا: (آت اکشہ کہ آٹ لا اللہ واک اللہ واک معبور نیس اور بے فک حضرت محمد کا اللہ کا اللہ کا اللہ واک معبور نیس اور بے فک حضرت محمد کا اللہ کا اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ کہا؛ (انظر ما اللہ کہ کہ الفور) و یکھا فقراء کی محبت نے اسے کتنا فا کدہ دیا۔
مضرت امام یافعی میں میں اس وقت سے اس قوم (صوفیاء کرام) کے طریقے کی طرف کمل طور پر متوجہ نہ ہوا

يهال تك كدوه كهيمواجوموا\_

مين عز الدين ميناية كاواقعه

حضرت شیخ عزالدین بن عبدالسلام میشیشروع شروع بین صوفیا و کے شدید ترین منکر تھے اور فرماتے تھے کیا اس علم کے علاوہ جو ہمارے پاس ہے، کوئی اور طریقہ بھی ہے جس کے دریع قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے؟ جب وہ حضرت شیخ ابوالحسن شاذ کی محبت میں گئے اور ان کی شاگر دی اختیار کی تو وہ اس قوم (صوفیا و کرام) کے طریقے کی تعریف کرنے گئے وہ فرماتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو شریعت کے قواعد پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے علاوہ لوگ رسموں کو اپنائے ہوئے ہیں اور فرمایا کہ میرے اس قول کی صب سے زیادہ تھی دلیا ہے ہے کہ بھی کی فقیر سے کرامت فا ہر نہیں ہوئی اگر چہوہ علم کی انتہا کو بھی جائے مگریہ کہ وہ ان لوگوں کے طریقے پڑھل کرے کے وکھ کرامات کی فرع ہیں اور یہ شریعت کی تجان کی دلیل ہے۔ (حضرت شیخ عزالدین میشید کا قول کمل ہوا)۔

پی معلوم ہوا کہ اگر طالب علم اپی طلب میں خلص ہوتو وہ علم اس کے اخلاق کومہذب بنا دیتا ہے اور اسے صوفیاء کے پاس بیٹنے کی ضرورت نہیں رہتی اور وہ خود صوفی ہوتا ہے لیکن جب وہ نقل کو یا دکرنے پر قناعت کرے اور اخلاص کی پرواہ نہ ایسے خص کی محبت کامختاج ہوتا ہے جواس کے اخلاق کومہذب بنا دے۔ حضرت شیخ ابراہیم الدسوقی میں کامختاج ہوتا ہے جواس کے اخلاق کومہذب بنا دے۔ حضرت شیخ ابراہیم الدسوقی میں کامختاج ہوتا ہے جواس کے اخلاق کومہذب بنا دے۔ حضرت شیخ ابراہیم الدسوقی میں کامختاج ہوتا ہے تھے :

اے بینے! صوفیا کے راستے کی طرف متوجہ ہوجاؤی ہی وہ راستہ ہے جس پرسلف مالی ین یعنی صحابہ کرام اور تا بعین ( مُفَافِرُمُ)

علے ہیں کیکن اس چیز کی پہچان کے بعد جس کی پہچان شریعت نے تھھ پرواجب کی ہے۔واللہ تعالیٰ اعلمہ

میں میں کی بند مرمد میں میں میں ہے۔

کے کب تک مرشد کی خدمت میں رہے؟ مراک شان سے اور بھی مرک در تکا

مریدی شان سے بہ بات بھی ہے کہ جب تک تمام معلومات میں اس کا دل نفسانی خواہشات سے فارغ نہ ہوجائے وہ مسلسل شیخ کی خدمت میں حاضر رہے اور زاکد کی طلب کرے تاکہ اس کا مرشداسے پہلے علم سے زیادہ علم عطا کرے ہم نے جن مشامخ کو بایا ہے جب ان کے پاس کوئی فقیرا تا جو طریقت کا طالب ہوتا تو دہ فرماتے:

ا پی (دل کی) مختی کودهوکرآئ، کیونکہ جب مختی پر لکھا ہوا ہوتو دوسری تحریر کو تبول نہیں کرتی اورا گرفرض کریں کہ اس کے اوپر پچھے لکھا کہا تو نہ پہلی تحریر پیرمی جاسکتی ہے اور نہ دوسری۔اس سلسلے میں سیدی علی بن وفا میں انتخار کی میں اور وہ یہ ہیں۔

يَساطسالِبِيْسى لَا يَسَفُرُكَ إِنَّكَ مِنَ الْأَبْسِرَادِ فَحَسْرَتِي مَسَا يَدْمُ لُ فِيهَا سِوَى الْأَحْرَاد اے امیرے عزیز شاگرد سختے ہے بات وحوکے میں نہ والے کہتو نیکوکاروں میں سے ہے، میرے حلقہ وارادت میں سعادت مندول کے علاوہ کوئی شامل نہیں ہوتا۔

مِنْ حُلِ مَا قَالَ غَيْرِي فِهِي سَائِرِ الْكُنْوَارِ إِنْ رَمْتَ تُسْمَعُ قُولِينَ فَرِجْ لَقُولِينَ سَمِعكَ ا گرتونے میری بات سننے کا ارادہ کیا ہے تو اپنی ساعت ہراس بات سے خالی کردے جومیرے غیرنے سابقہ اوقات میں

واعْزِمْ عَلَى تَجْرِيْدِيْكَ وَدَعُ وَهُمْكَ يَا فَلَانُ فَانَ أَنْ وَارْ نُطُعِي عَلَى التَّوَّهُ مُ نَارٌ اے فلاں! اپنے آپ کوتو ہات سے الگ کرلے کیونکہ میرے بولنے کے انوار تو ہات کوجلا دینے والے ہیں۔ وَإِخْلُعُ نَعَلُ مَعْقُولُكِ وَٱلَّقِ عَصَى الْأَخْهَادِ إِنَّسِ أَجِسَلُ أَوْ طَسَارِكَ وَلَا تُسرَى أَهْسِلِيَّتُكَ ا پڑے آرزوں کومٹا دے اور اپنی اہلیت کو پیش نظر نہ رکھ۔ اپنی عقل پندی کا جوتا اتار دے اور صالحین والی لاتھی کو ڈال

إضرم جَمِيع أَوْ طَارِكَ بِنَارِ صِدْقِ مَجَعَتِي وأنسس إلى نُورِ حَشَفِي إِنَّ أَحْرِقِ الْأَعْمَارِ این تمام امنگول کومیری محبت کی سیائی اور میرے کشف کے نورسے انسیت کے ذریعے جلادے۔

وَاسْعُ مُجَرَّدُ مَغَارِقٍ عَنْ كُلِّ شَيْئِ تَالَّغُهُ مِنْ بَسَاطِنِ أَوْ ظَسَاهِ مِنْ مُعَيِّلُ إِذْبُسَادِ اور ہراس (دنیاوی) چیز کواسیے آپ سے الگ کرنے کی کوشش کرجس کی طرف تو ظاہری باطنی طور برراغب اور متوجہ تھا۔ وَإِنْ بَعَا فِيْكَ يَعِيَّةٌ وَقَعْتَ مَعَ لَنَّاتِهَا وَإِنْ فَسَغَيْسَتُ جَسِمِهُ عَكَ رَأَيْتَ نِسَى إِجْهَارً

ا گرتم میں اس (دنیاوی) چیز کی مجھے محبت مجھی باتی رہ گئی تو تم اس کی لذتوں میں الجھے جاؤ کے، اور اگر تمہاری (دنیاوی) خواہشات فنا ہوگئیں توتم مجھے علی آجھوں سے دیکے لو کے۔

إِنْ كُنْتَ عَاطِبَ رَاغِبِ أَدْعَلَ عَلَى شَرْطِ الْوَفَا وَاعْمَلُ فَحَوْلَهُ وَرَجْلَهُ وَاهْجِمْ عَلَى الْأَخْطَارِ اگرتو (روحانیت کا) متلاشی ہے تو (ہارے طقے میں)وفاکی شرط پرداخل ہوجا، (طریقت کی تعلیمات پر)عمل پیراہوجا اورخطرات برحمله كردي

وَلَا يُسرَقُكَ مَسَائِعٌ عَنْ آنْ تَجِدَ هَذَا الْمَتِيَّ وَلَا تَهَبْ شَيْسًا دُوْنَ هُ وَإِنْ هَسَابَ الشَّطَارُ تیری (روحانی) آرز دکو بورا ہونے سے کوئی چیز ہیں رو کے گی ،اورتواس کے علاوہ کسی چیز سے خوفز دہ نہ ہوا کر جداس سے جالاك انسان خوفزده مو

وَإِنْ وَجَهُ نُتَ مُحَبَّةٍ وَصِهُ قَ وَجُهِ يُرجُ فِي المُعَلِّدِ وَصِهُ قَ وَجُهِ يُرجُ فِي اللَّهِ فَذَاكَ إِذْنَ بِالْكُ تَبْعِلَى مَعَ الْحَضَاد

10- اگرتو محبت کو حاصل کرے اور اپنے آپ کو ہوں محسوس کرے کہ سچان وجد ' کھنے معنی رہا ہے توبیاس بات کی علامت ہے کہتو ماضرین کے ساتھ موجودر ہے گا۔

آ خرتک جوانبوں نے فرمایا: بس اے بھائی ان اشعار میں خوروفکر کریہا شعار مشائخ کے ساتھ ادب کے سلسلے میں نہایت جامع ہیں۔واللہ اعلمہ

## المرشدكوراضى كرنے ميں جلدى كرنا

مریدی شان میں سے بہ بات بھی ہے بلکہ اس پرواجب ہے کہ جب اس کا بیخ اس پرناراض ہوتو اسے رامنی کرنے میں جلدی کرے اگر چہاسے اپنے جرم کاعلم نہ ہو، اور جوفض اپنے بیخ کورامنی کرنے کے سلسلے میں جلدی کرنے میں ستی کرتا ہے تو یہ اس کی ذلت ورسوائی کی دلیل ہے اور بعض اوقات وہ اس حالت سے بھی ناقص حالت کی طرف لوشا ہے جس حالت پروہ صحبت بیخی سے پہلے تعااگر (مثلاً) اس کی صحبت کودس سال ہو بچے ہوں وہ اس بے ادبی سے دس سال پہلے والی حالت کی طرف لوشا ہے کہ یا اس نے ان دس سالوں میں بے کی عمل کیا اس بیجئے۔

صوفیاء کرام فرماتے ہیں: جوفض حرام لقمہ کھا تا ہے وہ چالیس سال تک اپنی حالت کی طرف نہیں لوشا اور شیخ کی نارائمگی کا سبب بھی بعض اوقات یہی (حرام) لقمہ ہوتا ہے اور جب وہ اپنے استاذ (مرشد) سے کہتا ہے کہ" جمعے بتا کیں کہ میرے ذمہ گناہ ہے" تو یہ بھی بیاد پی ہے کوئکہ شیخ اپنے مرید کوجس امتحان میں ڈالے اس پرکوئی پابندی نہیں اور میں (مصنف میں ہوگئے) نے سیدی علی المرصفی میں ہوگئے سے سناوہ فرماتے تھے:

جس آدمی کا بیخ اس پرجہنم میں داخلہ سے زیادہ سخت نہ ہواس کا صدق میں کوئی مقام نہیں اور بیاس کے خبث باطنی کی دلیل ہے اور اس سے بھی زیادہ ہیں جہنے بات بیہ کہ دہ اس خراس سے مطالبہ کرے کہ وہ اس (مرید) سے مطح میں ابتداء کرے کہ وہ اس (مرید) سے مطح میں ابتداء کرے کیونکہ بیمرید کے دل میں کھوٹ اور طریقت سے نداق ہے کی فض کا کسی چیز کوطلب کرنا ذلت ہے اور جب وہ چیز اس سے طلب کی جائے تو اس کی عزت ہے اور مریدی طلب کرنے والا ہے۔

میں نے اپنے آقا محمدالشناوی میں کے خور ماتے ہوئے سنا کہ جب جسمانی والد کے نافر مان کاعمل آسان کی طرف اٹھایا نہیں جاتا (مغبول نہیں ہوتا) تو اس کے روحانی باپ کا کیا معاملہ ہوگا جواسے تق تعالیٰ کے قرب میں بٹھانا چا ہتا ہے اور رات اور دن میں (کسی بھی وقت) اپنے یاس آنے سے منع نہیں کرتا۔

من (مصنف مَدَالله) نے اپنے بیٹے عبدالرحمٰن سے جس کی عمر پندرہ سال تھی ،سنااس نے کہا۔

سچمرید پرجباس کا شخ ناراض ہوجاتا ہے قریب ہے کہ اس کی روح نکل جائے ہیں وہ نہ کھاتا ہے، نہ پتیا ہے، نہ بنیا ہے۔ اس سے اور نہ بنی سوتا ہے تی کہ اس سے اس کا شخ رامنی ہوجائے اور جب اس کا شخ اس کے بعد سفریا بیاری کی وجہ سے اس سے فائب ہوجائے تو یہ می اس کی بدختی سے ہے۔ مجروہ شخ کی بیاری کی صورت میں اس کی چوکھٹ پر بیٹھار ہے تی کہ وہ باہر لکلے تو یہ دن اس کے لیے حید سے مجی بوادن ہوتا ہے۔

جب كمجوف فريدكا معالمداس كے برعس موتا ہو وخوش موتا ہے جب اس كامر شداس سے غائب مواس بات سے ورتے ہوئے کہ وہ اس کے احوال کی جھان بین کرے گا۔اس (میرے بیٹے )نے جھے ہے کہا کہ آپ کے اکثر مریدین جو آپ کے پاس تربیت گاویس بین آپ کی عدم موجود کی میں خوش موتے بین (حضرت عبدالرحمٰن موادی کا قول کمل موا)۔

مجھےاس بات سے بہت خوشی ہوئی کہ میرے بیٹے کوچھوٹی عمر کے باوجودان احوال سے آگائی حاصل ہے میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی این فضل وکرم سے اسے اپنے خاص اولیا وکرام میں سے کردے۔

این مستقل قلبی خیالات کوشنے کے سامنے پیش کرے

مريدى شان سے بيربات بھى ہے كمايے متعل خيالات كى شكايت اينے مرشد سے كرے ان خيالات كى جيس جو برقرار نہیں رہتے اس سلسلے میں بیخے سے ڈرزمحسوں کرے کیونکہ وہ اس کا طبیب ہے اور مریض کے لئے جا تربہیں کہ وہ اپنی ان تکالیف میں ے کوئی تکلیف اس سے چمیائے جن تکالیف کی وجہ سے وہ اسے رب کی عبادت نہیں کرسکتا ہے اور ان کی وجہ سے اپنے رب عز وجل کے ہاں حاضری تشویشتاک ہوجاتی ہے لیکن جو خیالات مستقل نہیں ہوتے اس کاذکر کرنا مناسب نہیں کیونکہ وہ بخش دیتے جاتے ہیں اورتمام زندگی ان خیالات میں کمری رہتی ہے کیونکہ دن اور رات میں ان ستر ہزار فرشتوں کی تعداد میں خواطر ( قلبی خیالات ) ہوتے ہیں جوفر شے ہردن "بیت المحمود" میں دافل ہوتے ہیں حضرت جریل ماید ہر میں اتر تے ہیں اوراس میں عسل کرتے ہیں پس آپ سے ستر ہزار قطرے کرتے ہیں اور اللہ تعالی ہر قطرہ سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔

حعرت يخ محى الدين ابن عربي وكلي في الفتوحات المصيه "من اس طرح فرمايا ب:

# میخ خواطر فدمومه عام مجلس میں ذکر نہ کرے

مرجیخ کے لئے مناسب نہیں کہ خواطرہ فرمومہ کولوگوں کے سامنے واضح الفاظ میں بیان کرے مرب کہ وہ تمام لوگ اہل مدت سے ہوں کیکن جب وہال محلوط قتم کے لوگ ہوں تو ان میں سے کوئی بات واضح الفاظ میں ذکر کرنا مناسب نہیں کیونکہ اس بر آفات مرتب ہوتی ہیں جن میں ہے کم از کم اہل طریقت کا غداق اڑا نا اور ان کے بارے میں بد کمانی ہے۔

اسیے بینے کے سامنے خواطر قلبی کا اظہار کرنے پرصوفیا وکرام کے پاس وہ روایت دلیل ہے جے حضرت امام بغوی و معلود نے " عناب المصابيع" مل قل كيا ہے اور بعض محدثين نے اسے حج قرار ديا ہے حضرت ابو ہريرہ نظافت مروى ہے كہوہ فرماتے ہيں: مجداوك رسول اكرم الكيايم كي خدمت مين حاضر موسة اورعرض كيايا رسول الله! (مالكيايم) بم اين ولول مين اليي باتين یاتے ہیں جن کوزبان برلانا ہم بہت بدا گناہ بھتے ہیں۔

نى اكرم كالفيلم في فرمايا: ((أو قد وجد تعويم)) كياتم ايبايات بو؟ محابه كرام في من كيا" بي بال" آب فرمايا: ((فَالِكَ صَرِيْحُ ٱلْإِيْمَانِ)) بيواضح ايمان ہے۔

<sup>🛈</sup> ملككوة ، باب الوسوسة ، صفحه 18 \_

اس مدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہمرید صادق جا ہے کتنے بوے مقام تک بائی جائے اسے چاہئے کہ دوایے شخ کی مجلس سے پیچےندرہ اگر چراس کامکان دور ہوتا کہ اس کی فضیلت میں اضافہ ہو۔ کیونکہ مرشد، اینے مرید کے لئے رحمت خداوندی كادروازه بوتاب كيونكه محابه كرام ،رسول اكرم الفيكم كي خدمت مين ايسے مقامات سے حاضر بوئے جوآب كى مجلس مبارك سے دور تے اور اس حدیث میں محابہ کرام کا بیکہنا کہ ہم اینے نغسوں میں مچھ یاتے ہیں ،اس سے معلوم ہوا کہان کی تربیت کا مل محلی اور ان کا سوال معارف الهيد اور تجليات رباني كے سليلے ميں اس بات ك وركى وجه سے تعاكم بين كلم كفران كى زبان يرندآ جائے جس طرح حضور الماليكيم في الساب المان الثارة فرمايا كه بيمري ايمان إلى

ان کاسوال سلوک کے ابتدائی مراحل سے متعلق نہیں تھا جس طرح فرائض اورسنن کی اصلاح کیونکہ اس سلسلے میں سال مومن کے نفس پر بھاری نہیں ہوتا۔

اس حدیث سے بیفائدہ بھی حاصل ہوا کہ جب مرید کے لئے ایسا خاطر (خیال) پیش آئے جس میں خیروشر (دونوں) کا اخمال ہواور بیلوگوں کی موجود کی میں ہوتو اشارہ یا کنابیہ کے ذریعے اظہار کرے حقیقت امرکو واضح الفاظ میں نہ بتائے۔ محابہ کرام نے اشار تابتایا تھا جیسا کہ ثابت ہے اور ان کواس کی تعبیر سے صرف اللہ کھلنے کی تعظیم نے منع کیا نبی اکرم کالفیکم کے اس قول کہ ' کیا تم میرحالت یاتے ہو' میں ہمزو استفحام سے بیافائدہ بھی حاصل ہوا کہ بیخ اینے مریدسے اس کی حالت کے بارے میں سوال کرے گا اگرچداسے علم ہواورمریدیر فاہر کرے کہوہ اس کے خواطر پرمطلع نہیں ہوااس بات کا خوف رکھے کہ وہ شرمندہ نہ ہواوراس کے ہاں اس (مريد) كارازفاش موجائـ

نی اکرم میند کامحابرکرام سے فرمانا کہ" بیصرت ایمان ہے"،اس سے بیفائدہ بھی حاصل ہوا کہ استاذ کو جا ہے کہ وہ شا کرد کی تعریف کرے اگراہے اس کی خود پسندی وغیرہ کا ڈرنہ ہواس حدیث سے بیافائدہ بھی حاصل ہوا کہ بینخ کومرید کی ایسی حالت كى جيمان بين بيس كرنى جائب جواس من بطور ذوق پيدا موئى اوراس في اس حالت كوپايا۔

طریقت میں اس پرواجب سے کہ جواب کی صورت میں وہ اس کی تقید این کرے اور اسے اس پر برقر ارر کھے جس طرح اسے تمام قبی افعال پر برقرار رکھتا ہے جب وہ افعال شریعت کے مطابق ہوں اور مرید کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے میخے ہے ان امور میں سے کسی بات کو چمپائے جو بالمنی طور پراس کے لئے مشکل ہیں اورتم جانے ہو کہ قبی خواطر کی شکایت کتاب وسنت کے مطابق محج طریقہ ہے بخلاف ان لوگوں کے جواپی جہالت کی دجہ سے اس کا انکار کرتے ہیں لیکن وہ چنج جوایئے مرید کے لئے ان کا وزن کرتا ہے وہ اساء المبید کی موجودگی کی وجہ سے ان خطرات برمطلع ہونے کامختاج ہے کیونکہ جومن ان تجلیات کی موجودگی سے جابل ہے وہ ان خوا طرکے وزن کی پہیان ہیں رکھتا وہ کمرابی کے کڑھے میں کرتا ہے۔

سيرى محدين عراق محفظ اوردوسر المحتفرات كي في سيدشريف بسيدى على بن ميون محفظ في موازين المحواطر" ے بیان میں ایک رسالہ کھا ہے اگر جا ہوتواس کی طرف رجوع کرو۔واللہ اعلمہ

#### **﴿**·····**>**

## ﴿ مرشد کے افعال کی انجھی تاویل کر ہے

(مریدکو چاہئے کہ وہ) اپنے شیخ کے ان افعال کی نہا ہت اچھی تاویل کرے جن کے ظاہر سے کوئی مخص فسا دیجہتا ہے اگر اس کی کوئی تاویل نہ کر سکے تو شیخ کے سپر دکر دے کیونکہ بعض اوقات شیخ اپنے مریدکوا لیے امور پر مطلع کرتا ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی جس طرح "اہل سیدیہ" سے واقع ہوتا ہے <sup>(1)</sup> کیونکہ اولیا وکرام کے بدن آئینے ہوتے ہیں اور مرید ، آئینے می مرف اپنے چرے کو دیکھتا ہے ، علاوہ اس کے شیخ مرید کوء ظاہر کے مخالف چیز پر کسی حکمت کی بنیا د پر مطلع کرتا ہے جس طرح حضرت خضر اور حضرت موٹ راور کو تا ہے ، علاوہ اس کے شیخ مرید کوء نظاہر کے مخالف چیز پر کسی حکمت کی بنیا د پر مطلع کرتا ہے جس طرح حضرت خضر اور حضرت موٹ (عایم) کے واقعہ میں ہے۔

اورمثائ کرام بمیشہ مریدین کی آزمائش کرتے ہیں تاکدان کے اوران برادران طریقت کے لئے ان کا مقام ظاہر ہو،

ایک روایت میں ہے کہ ایک دن رسول اکرم کا لیکن کے حضرت ابو بکر صدیق ڈٹاٹٹ نے فرمایا کہ حضرت محمد کالیکنے کے کھر والوں کے لئے

آج کے دن کی خوراک نہیں ہے۔ چنا نچہ وہ اپنا تمام مال لے آئے پھر حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹ نے فرمایا تو وہ اپنا نصف مال لے کر

آئے۔ پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق ڈٹاٹٹ ہے بوچھا کہ ((مَا تَرَحُتُ لِکَمْلِكَ)) آپ نے اپنے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: (اکملے ورکھ ورکھ کے کہا چھوڑا ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹ بوچھا: اے عمر! ((مَا تَرَحُتُ لِکَمْلِكَ یَاعُمْرُو)) تم نے اپنے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹ بوچھا: اے عمر! ((مَا تَرَحُتُ لِکَمْلِكَ یَاعُمْرُو)) تم نے اپنے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کیا اپنے نصف مال (چھوڑا ہے)۔ (ثَ

نى اكرم كَافْلَةُ انْ فرمايا: ((مَيْنَهُمَا مَا مَيْنَ كَلِمَتِكُمَا)) تم دونوں مِن وبی فرق ہے جوتہاری تفتگو کے درمیان ہے۔ اس پر حضرت عمر فاروق وَ اللّٰہ نے فرمایا: (فَمَنْ فَالِكَ الْہُومَ عَلِمْتُ إِنِّى لَا أَشْبِقُ اَبَابُكُو بِشَىءٍ) آج سے جھے معلوم ہوگیا کہ مِن حضرت الو برمد این منظرہ سے سبقت نہیں لے سکتا۔ ﴿

# فیخ نے بیٹے پر جینیج کومقدم کیا

حفرت سیدی احمد بن رفاعی میشدای صاحبز ادے حفرت مالی میشد پر حفرت ابوالقی واسطی میشد کومقدم کرتے تھے اپ کی ذوجہ نے پوچھا آپ اپ بینی کومقدم کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں نے اسے مقدم نہیں کیا بلکہ اللہ تعالی نے اسے مقدم کیا ہے۔ تعالی نے اسے مقدم کیا ہے۔

پرآپ نے ان (حضرت ابوائع) اوراپنے صاحبزادے (دونوں) سے فرمایا جم دونوں جا دُاور جیل (ترش کھاس) میں پر آپ نے ان (حضرت ابوائع کی چیز کے بغیر آ گئے آپ نے بوچھاتم کی جم میرے پاس لاک۔ آپ کے صاحبزادے نے ایک گھا کھاس کائی ،اور حضرت ابوائع کسی چیز کے بغیر آ گئے آپ نے بوچھاتم کھاس کی دن بیں لائے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ان سب کواللہ تعالی کی تبیع بیان کرتے ہوئے یا یا تو جھے اللہ تعالی سے حیا

ا شاید بیسمونیکی طرف اشاره ہے بعنی مال کے ذریعے روحانی باتوں کے حاصل کرنے کا ارادہ ، پیجاد وگر کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ ۱۲ ہزاروی

٤ سنن ابوداؤد، جلد ع م فحم 54 ، باب في الرخصة في ذالك

الدرهقيقت بيواتع غزوة تبوك كاب والله اعلم ١٢ بزاروي

قواعد صوفياء على عوفياء

آئی کہ میں اسے کا ٹوں جواس کی تبیع بیان کرتا ہے۔

حضرت احد بن رفاعی مطابع نے اپنی زوجہ سے فرمایا: ان کی اور اپنے بیٹے کی حالت دیکھوا در طلب مغفرت کرو۔

فقيرول ميں ايك كوتر جي دى؟

سیدی حضرت یوسف مجمی میلید کویدواقعه پین آیا که آپ ایک فقیرکواس کے باتی تمام بم معرفقراء پرترجے دیتے تھے چنانچہوہ اس سے حسد کرنے کھے تو ایک دن مینے نے ان کا امتحان لیا اور فر مایا جب فلاں جگہ مرین عورت کو دیکموتو اے میرے پاس لاؤمس نے لکھا ہواد یکھا ہے کہ آج رات میں علیحد کی میں اس کے ساتھ سوؤں گا۔

پھران حد کرنے والوں میں سے ایک سے فر مایا خبر دار کسی کومت بتانا وہ اس عورت کے ساتھ میے تک رہے پھراس مخص پر غضب ناک ہوئے اورائے کوشہ وتربیت سے نکال دیا اور کہا کہ بیربہت زیادہ فسادی ہے اس نے کہا زیادہ فسادی تو وہ ہےجو خطا کارلڑ کیوں کے ساتھ خلوت میں سوتا ہے۔ چر حکر ان کی ایک جماعت کوشنے کے پاس لے کرآیا اور خلوت میں اس کے پاس کیا تو تمام فقراءاور پروسیوں مردوں اور عور تول نے کوائی دی کہ بیعورت سیخ کی بیٹی ہے چنانچہوہ شرمندہ ہوا پھر فقیر سے پوچھا کہ جس عورت کوتم پیجانے تبیں تھے اسے میرے یاس لانے پر کس طرح متنق ہوئے۔

اس نے کہاا سے سیدی! میں آپ کی خدمت میں اس لئے حاضر نہیں ہوں کہ آپ معصوم ہیں میں اس لئے آپ کی خدمت میں ہوں کہ آپ اللہ تعالی کے راستے کے بارے میں جھے سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔

# مريد بولا فيخ نے آل كيا؟

آب بی کا ایک اور واقعہ ہے کہ آپ نے بکری کا بچہ ذرج کر کے اس کوٹوکری میں رکھ دیا اور کسی مرید سے فر مایا اے بیے! مجه برتفذ ریباری ہوئی اور میں نے اس مخص کوذئ کر دیاتم میرا پردہ رکھنا اوراس کواٹھا کرفلاں بلند جگہ میں فن کردواور کسی کوخبر دیئے سے بچنا پراس مرید برخصہ کیا اور برا بھلا کہا اور نقیب (محران) سے فرمایا: اس کونکالوبیفسادی ہے وہ محران کے یاس کیا اور بتایا کہ اس نے کسی مخص کوئل کر سے فلاں ٹیلے میں ون کردیا ہے۔وہ اس ٹیلے کی طرف سے اوراس ( قبر ) کو کھودا تو ذیح کیا ہوا بکری کا بچہ تكالاچنانچدوهم بدشرمنده موكيا-

حعرت یافعی میلافرماتے ہیں کماللدتعالی نے بعض اولیاء کرام کوبیطا قت عطافر مائی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کوبدل دیتے ہیں جن كابدلنا مج بوه شهدكوتاركول اورتاركول كوشهد منادية بين شراب كوطوه اوركماس كوطوه منادية بين يس لوك ان يراعتر اس كرتي بين نسی ولی نے کھاس پکڑا تا کہاہے لگل لے تو کسی مخص نے اس کا ہاتھ پکڑلیا دیکھا تو وہ امونیہ تھا (کوئی کھانے کی چز)۔

ازاله وشبهات اس فتم کے اموران چیزوں میں سے ہیں جونصوص شرعیہ سے ہیں کراتے جن حضرات سے صادر ہوتے ہیں ان سے تعلیم

كرناز ياده بهتر به يعتكد سان كائد كرتى به يعتكد ينهاذا نقه تاركول يا فهد باياجاتا به يتمام بالنس في كايدركى سين لین جب مریدکوالی بات کا علم دے تو دو ظاہر کے خلاف پراس کی تاویل نہرے بلکسی تاویل کے بغیراس پھل میں جلدی كري والله اعلم

المنتخ کے مکم کی تعمیل میں جلدی کرنا

مريد كى شان سے بيات بھى ہے كداس كا في اسے جس بات كا تكم دے اس كي تيل مس جلدى كرے اگر چداس كواس كے نتيج كائلم نه وجس طرح سي مريدول كاطريقد م ب كائل ف اس كے جوآج كل كاكثر مريدول كاطريق ب كدو في كے تكم رمل کے مقابلے میں اپنی بوی کے مم کھیل میں جلدی کرتا ہاں گئے بدلوگ مردان فن کا مقام پانے سے پیچےرہ کئے۔ان میں ےایک کاظم (مثال)یہے

کہاس نے اپی گردن میں بدی چانیں باندھیں جن میں سوراخ تھاوہ چٹانیں اس کی لفزشوں کی تعداد کے مطابق ہیں اورمضبوط ری کے ساتھ ان کو گردن میں مضبوطی سے با ندھا (اللہ تعالی کی طرف) سیر کا داعیہ (شوق) کمزور ہے اوراس کا مجلح اسے كرى (كے جالے) كى رى كے ساتھ ائى طرف كھنچتا ہے اوراس كا داعيه مضبوط رى كے ساتھ اسے يہيے كى طرف كھنچتا ہے۔ حعرت سيخ ابوالمسعودين الى العثائر مكنوفر ماتے تھے: مريد ممادق وہ بجس كے حوالے سے بخخ تحكاوث كا شكار تبيس موتا كيونكدومر يدمت وعزم كاما لك موتاب والله اعلم

## المريدي غرض فنا موجائے

مريد كى شان سے بيربات بھى ہے كماس كى اپنى فرض، فيخ كے اختيار ميں فنا ہوجائے ہیں جب فيخ اسے پندكرے تو يمي مراد بالذاجب دو فی کے لئے کمانا تیار کر کے اسے دعوت دے اوروہ ( فیخ ) نہ آئے یا وہ اس ( فیخ ) کے لئے لباس تیار کرے اور دەندىپنے تواس سےمريدكوا بنادل ميلائيس كرنا جائے۔

كي كم موفياء كى اصطلاح مي مريدين كا مال مشائخ كے لئے كروہ ہے كريدكم ريدا بي نفس اور مال كواين مخفح كائل

في كانت مريدكا كمانا كمان كوكروه قراردين كي وجديد كداس طرح في يراحدان موجائ كااكر چدوه دل عي دل مل ہواور ہوں مریدفا کدہ حاصل کرنے سے محروم ہوجاتا ہے اوروہ اینے سے کوچھوٹا اور حقیر خیال کرے کا کیونکہ اس نے اس کامدیہ تول كيااوراس ككمان سيكمايا جس طرح اى باب بس اس كتعيل آسة كاست شاء الله تعالى والله اعلم

🖈 مرشد کے دشمن کی اطاعت نہ کی جائے

مرید کی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ مرشد کے بارے میں اس کے دشمن کی بات ندمانے چہ جائیکہ وہ مرشد کی محبت

مجور دے البت ضرورت شرعیہ کی بنیاد برایبا کرسکتا ہے اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ بیخ کوامر شری کے لئے تنظیم کیا جاتا ہے جس کی طرف وہ بلاتا ہے۔ پس جب فیخ کے ساتھ دشمنی کسی شری وجہ سے ہوتو مرید کوجا ہے کہ وہ اس بات میں اپنے شیخ کی تقلید کرے کہ اس وخمن کوچپوڑے اور ناپسند کرنے کی شرعا مخبائش ہے بعنی اس کے افعال کوناپسند کیا جائے نہذات کو۔

بیای طرح ہے جیسے لوگ مجتہد ہے اس کی دلیل ہو چھے بغیراس کی تقلید کرتے ہیں اس طرح مرید کے آ داب میں سے یہ بات بھی ہے کہوہ اپنے بینے کے دوست سے نہ دوری اختیار کرے اور نہ ہی اس سے بغض رکھے اور اس مخض کی بات ہر ہر گز کان نہ د ہرے جواس وجہ سے اس کے مرشد براعتر اض کرتا ہے کہ وہ بندگان خدا کی خیرخوائی کا طریقہ اختیار کرتا ہے جس طرح جہلاء کا ایک طبقهاس معاملے میں پرااوروہ اس بینے کے بارے میں جولوگوں کو تصبحت نہیں کرتا نہ وعظ کرتا ہے نہ ہدایت دیتا اور نہ ہی ان کی تربیت کرتا ہے، کہتے ہیں کہوہ نیک شیخ ہے جس نے اسے اوپر بزرگی کادروازہ ہیں کھولا۔

(ان لوگول کی بیربات) واضح جہالت ہے کیونکہ مشینت (مرشد ہونے) کی حقیقت بیہے کہاس سے موصوف مخف لوگول کوان کے دین میں تفع پہنچانے کا طریقہ اختیار کرے اور بیواجب ہے پس اس مخص کی تعریف کیے کی جاسکتی ہے جو واجب کوچھوڑتا اوراللداوراس کےرسول النائی کا فرمانی کرتا ہے۔

﴿ مِنْ کے بارے میں حسن طن رکھے

اورمشائخ کااس بات براجماع ہے کہ محض کے لئے جائز نہیں کہ وہ مشائخ طریقت کے بارے میں وہ سوچ رکھے جس کی طرف عام لوگوں کے ذہن جاتے ہیں کہ بیلوگ وعظ وارشاد سے لوگوں پراپنی سرداری قائم کرنا جاہتے ہیں ہرگز ایبانہیں۔ اللد تعالی ان لوگوں سے رامنی ہو۔ جو محض ایباارادہ کرےاوراس کاعلم ہوجائے تو مرشد کوچاہیے کہ وہ اپنا سیحے ارادہ لوگوں کے سامنے واضح کردے تاکہ وہ اس کی غیبت میں جتلانہ ہوں اور مرید پر لازم ہے کہ وہ اپنے مرشد کی طرف سے جواب دے جب کسی ایک کو اس براعتراض کرتے ہوئے سے مگریہ کہ بھٹے نے اسے منع کیا ہو (توجواب نددے)۔

﴿ بین کے محبوب سے محبت

اس طرح مربد بربطورادب لازم ہے کہ وہ ہرائ مخص سے مجت کرے جس سے اس کا بیخ محبت کرتا ہے اور ہرائ مخص سے مکدم دور ہوجائے جس کومرشدنے اپنے آپ سے دور کردیا کیونکہ بعض اوقات سینے کے بارے میں اس کاعقیدہ ڈانوا ڈول ہو جاتا ہے جس طرح سن کراعتر اض کرنے والوں اور تقص لکا لنے والوں کا کلام جومشاہرہ سے پردے میں ہیں اوراس ( فینخ ) کے دائرہ میں داخل نہیں ہوئے جس طرح عام لوگوں کا معاملہ ہے کیونکہ ان کی انتہا غیرے دائرہ میں تشہرنا ہے وہ اس سے ملتے نہیں اور پینے کا دائروان کے دائروں کے بہت بعد شروع ہوتا ہے بس جولوگ شخ پراعتراض کرتے ہیں دواس اعتراض میں ایک اعتبار سے معذور میں کیونکہاس نے انیاعمل کیا ہے جس کے جواز کا فیملہان کا دائر وہیں کرتا لیکن دوسری وجہ سے معذور نیس ہیں اور وہ وجہ یہ ہے کہان سےعلوم سے او برجمی علوم ہیں۔

### تواعد صونياء عدامي عونياء

مين في سيد على المرصفي ويلايت سناوه فرمات نفي:

مرید کے لئے جائز نہیں کہ وہ ایسے مخص کے پاس مجمی ہمی بیٹے جواس کے مرشد پراعتراض کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے علم سے مجر بور کلام اورظلم پرجنی ترازو کے ذریعے اس کے دل میں اس کے مرشد کے بارے میں فٹک پیدا کرتا ہے ایک اور مرتبہ میں نے ان سے سناوہ فرماتے تھے۔ بیخ کی محبت میں مرید کے سچانہ ہونے کی بدی دلیل بیہ کدوہ اس کے مریدوں میں سے کسی کونا پند کرے یااس کی تنقیص کرے اور اس کی پردہ دری کرے کیونکہ بیٹنے سے بدسلوکی ہے اور محبّ اپنے محبوب کا برائی کے ساتھ ذکر نہیں کرتا پھر میخ کے مرید کی تنقیص کی طرف او می ہے۔ ا

آپ فرماتے تھے کہ می مخص کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے شیخ کے دوستوں میں سے کسی ایک کی تنقیص کر رہے کیان اگر شیخ اسے اپنے دوستوں میں سے کسی ایک سے دورر سنے کا تھم دیے تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ بعض اوقات ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کواس کے رب بھان سے عافل کردیتا ہے اور شیخ کااس دوست کی طرف متوجہ ہوجانا جس کے قریب جانے سے اس نے منع کیاہے،اسے دعوے میں نہ والے کیونکہ یے کی شان سے بیات ہے کہوہ سب لوگوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ ان کو قعیخت، شفقت اور خیرخوای کے ذریعے قبول کرتا ہے اور بیہ بات اللہ تعالی سے اس کے تعلق کو منقطع نہیں کرتی جبکہ مرید کا معاملہ اس کے برخلاف ہاس کے برنے کا خطرہ ہے۔

مجريسب كجوجوم نے بيان كيا ہاس مريد كوت ميں ہے جس كے مسلنے اور فيز معراستے پر جلنے كاخوف موجس طرح ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے نہ اس کے حق میں جس کے بارے میں کوئی خوف نہیں کیونکہ اس کا اپنے شیخ سے تعلق درست ہے(اورمغبوط ہے)۔

## جینے سے بغض رکھنے والے سے محبت؟

حضرت فی می الدین ابن عربی میشد نے بیان کیا کہ انہوں نے ایک مخص سے دشمنی اختیار کی جوان کے فیخ کونا پہند کرتا تما توانہوں نے رسول اکرم کا لائے کے کو یکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میرا کیا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا تو فلاں مخص کو کیوں تا پہند کرتا ہمرف اس کئے کہوہ تیرے مرشد سے بغض رکھتا ہے تم نہیں جانے کہوہ مخص مجھ سے محبت کرتا ہے تو تم نے اپنے سی کے ساتھ اس کے بعض کواس کی مجھے سے محبت میں فنا کیوں نہیں کیا؟

حضرت بیخ محی الدین میدند فرماتے ہیں: اس دن سے میں نے کسی ایسے خص کوجواللدادراس کے رسول سے مجت کرتا ہے مرفاس وجها پندلمیں کیا کہ مرے سے اس سے بخض رکھتے ہیں۔

☆ جلد بازی سے یہ بیزکر ہے

مریدگی شان سے بیات بھی ہے کہ وہ جلد بازی سے پر بیز کرے اوراس کا مرشداسے جس کام کاظم دے اس میں جلدی

نهر مع حب اس کام ک محت کی شروط کاعلم رکھتا ہوجس طرح نماز کواس وقت شروع کرتا ہے جب اس کی شرا نظ اوراس کے تمام افعال کی کیفیت کی معرفت حاصل کر لیتا ہے نیز اس کے فرائض اور سنتوں کے درمیان امتیاز کر لیتا ہے جس طرح کتب فقہ میں بیان ہوئی ہیں لہذااس عم کے ارکان اور شرا تطاکو جائے کے بعداس کی طرف جلدی کرے۔

🖈 📆 کی ضرورت کومقدم رکھے

صوفیا مرام فرماتے ہیں: جب اس کامرشداسے اسے سی کام کے لئے بھیج اور وہ جگہ دور ہوتو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے سواری کا مطالبہ نہ کر سے مربیر کہ عادت کے مطابق چلنے سے عاجز ہو۔اس طرح اس سے کسی بوجھ اٹھانے والے جانوروغیرہ کا مطالب مجى ندكر يكريد كم خودا فعانے سے عاجز ہوبے فتك فيخ كے ساتھ كم ازكم ادب واحز ام يہ ہے كداس كے ساتھ اس كامعالمه اس طرح ہوجس طرح اپنی ذاتی یا بیوی بچوں کی حاجات ہیں جب وہ اس کے سامنے روتے اور مطالبہ کرتے ہیں۔

ب شک میخ کی دلجوئی، بیوی، بچل وغیره کی حاجت سے مقدم ہے اور میں نے دیکھا کہ ایک مخص اپنی ذاتی اور بیوی کی خواہش پر کی میل پیدل چاتا ہے اور جب اس کا مرشد تھم دے کہ فلال کام کے لئے جاؤاوراس کی مسافت کم ہوتو وہ اس کے لئے محد مع (سواری) کامطالبہ کرتا ہے ایسے خص کے لئے فلاح کی امیز ہیں۔

﴿ فَيْحُ كُكُام كَ لِيكُونَى مطالبه ندكري

سیری محد السروری میند بهارے مرشد حضرت محد الشناوی میند کواین کام کے لئے "فارس کورہ" (ایک مقام) سے "طندقا" (ایک مقام) تک پیل معجة چنانچده پیل جاتے آتے اوروه کام کرتے۔

سيرى ابوالعباس الضمرى مكلة كمريدين على ساكي فيخ محد الصبية حسى مكلة في محص بتايا كرسيدى ابوالعبال مكلة کوایک آدمی نے مرغیوں کا ایک پنجرہ بطور تحفہ پیش کیا آپ اس وقت معتبعت " (مقام) کے مشرقی کنارے پر تھے آپ نے فرمایا جاری مرادیہ ہے کہ کوئی مخص اس پنجرے کومعرمیں جارے کھرمیں پہنچادے/ پس سیدی سیخ علی بن جمال میلود نے ان سے جیسے ہوئے اس پنجرے کواپنے سر پرافھایا اور بہید سے معرلے کئے اور یہ بہت زیادہ مسافت ہے۔

یہ بات سیدی چیخ ابوالعباس مکتلہ تک پیجی تو وہ اس وجہ سے پریشان ہو گئے اور فرمایاتم نے جو پچھے کیا میر اارادہ پیرین تعا مالاتکہ سیدی چیخ علی بن جمال مکالابیو معابے میں قدم رکھ بچکے تنے اور ان کے بہت زیادہ شاکر دہمی تھے۔

الله تعالی ان الل مروت حضرات سے رامنی ہو۔ پس مرید کو چاہئے کہوہ اپنے بیخ سے یہ بات کہنے سے پر ہیز کرے کہ مير يے لئے محور امتكوائيں تاكميں اس پرسوار موكر آپ كاكام كروں البنة (پيدل جانے سے) ظاہرى طور پرعاجز مو (تومطالبه كر سكاي) والله اعلم

مريدى شان سے بيدبات بھى ہے كہ جب مرشد كا بچونااس كراست ميں بوتواسے اسے يا دن سے شروندے بلكماس

کولیٹ دے پھراپنے کام کے لئے چلے یا بیٹی کے گھر کے اندر ہو یا ہا ہر۔ اوراگروہ چاہے کہ اپنے قدموں کو سیٹ کر بیٹی کے فرش پر گھٹنوں کے ہل چلے تو اس میں کوئی حرج ہیں۔ اس طرح بیٹی کی خلوت اور گھر میں خاص اجازت کے بغیر داخل ہونا مناسب ہیں اوراؤن عام کافی نہ ہوگا مثلا کسی جماعت کو داخل ہونے کی اجازت دی گئی اور بیان کے ساتھ داخل ہو (بیدرست نہیں) البتہ یہ کہ وہ گران ہویا قریبے کے ڈریعے معلوم ہو کہ آنے والوں کے لئے بچھونا بچھانے یا کوئی اور خدمت کرنے کے لئے اس کی ضرورت ہے اس صورت میں خصوصی اجازت کے بغیر بھی جاسکتا ہے اور بیٹی کے اس تھم پراحتر اس کرنے سے پر ہیز کرے کہ امراء کے ساسنے غیر مرض اور کم مقدار میں کھانار کھواور فقراء کے سامنے یا دو اور لذیذ کھانار کھواور کے کہ بیاس کے مستحق ہیں۔

اگرامتراض کرے گا تو بیشن کی ہے ادبی ہے اس طرح اگرخود شخ بیکام کرے اور لذیذ کھانا امراء اور تھوڑا کھانا فقراء کو دے تو بھی احتراض نہ کرے کیونکہ شخ کے ان تمام افعال میں سمج حکمت ودلیل موجود ہے اور اگر شخ کسی فنص کے لئے کھانے یالباس کا فرمان جاری کرے تو اس کے لئے احتراض کرنا مناسب نہیں اگر چہوہ خود ہی کیوں نہ ہواور جوفض شخ کے ساتھ بیطریقہ اختیار کرے تو ضروری ہے کہ شخ اسے اپنے دل سے نکال دے اگر چہطویل عرصہ ہو کیونکہ نتیب، (خادم) کے لئے شرط ہے کہ وہ شخ کے راز کو چمیائے اور کسی فنص کوشنے کے گھر کے اندر کے معاملات کی ہرگر خبر نہ دے۔

## فیخ کے ساتھ رات نہ گزارے

ای طرح مرید کے لئے مناسب نہیں کہ اپنے شیخ کے ساتھ ایک مکان میں رات گزار ہے۔ سرطرح اس کی تقریر گزر چکی ہے کہ اس کے آداب میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے شیخ سے نہ کے کہ جھے اپنے ساتھ رات گزار نے کی اجازت دیں کیونکہ بعض اوقات شیخ اس رات تبجد کی نماز نہیں پڑھتا اور اس طرح کے دیگر ظاہری اعمال نہیں کرتا تو وہ مرید کی نگاہ میں چھوٹا دکھائی دے گا اور یوں مرید اس کی محبت کی برکت سے محروم ہوجائے گا۔

بے شک اکابر (صوفیاء کرام) کے دفا نف رات کے دفت عام طور پرقبی ہوتے ہیں اور وہ مراقبہ کی شکل ہوتی ہے کہ اس کا ہر ذرہ مرید کی ہزار سالہ مہادت پرتر نیچ رکھتا ہے گریہ کہ خود شخ جا ہے کہ مرید اس کے ساتھ رات گزارے بالحضوص بارش کے دنوں میں سفر کے دوران۔

مونیا وکرام فرماتے ہیں: مرید کے لئے مناسب نہیں کہ دوا پینے شیخ کے رات کے احوال سے بحث کرے بینا شکری ہے
کیونکہ بیر مردے کی طرح ہے۔ بیزمشائخ دن کے وقت اوگوں کی حاجات کو پورا کرتے اور رات کے وقت محض اپنے رب کے ساتھ
موتے ہیں جس میں کسی دوسرے کی شرا کت نہیں ہوتی۔

مريدكهال بينهي؟

صوفياً وكرام فرمات بين:

مناسب ہے کہ مرید کے بیٹنے کی جگہ بیٹ کی مجلس کے سامنے پردے کے بیجیان طرح ہوکہ جس وقت بھی بیٹے اسے طلب

كريده موجود موجائ كيونكم يدكى تمام حاجات اين فيخ كي بال موتى بي بس وه دنيا اورآخرت مي اس كدرواز كونه وري صوفیاء کرام یہ می فرماتے ہیں کہ جب مریدایک ساعت بھی اپنے فیج سے غائب ہواوراس کا مشاق نہ ہواور فیج سے محبت کا دعویٰ بھی کرے تو وہ جموٹا ہے تو اس (مرید) کی کیا حالت ہوگی جو پچھدن اس طرح رہے کہا ہے بیٹنے کونہ دیکھے اور نہاس کا مشاتی ہو کیونکہ سینے کے اثنتیات کا کم از کم درجہ رہے کہ وہ بیوی کی طرح ہوپس اس کی طرف شوق رکھے جس طرح اپنی عورت کے لئے اثنتیاق رکھتا ہے اور چیخ سے نفع کے مقابلے میں بوی سے نفع حاصل کرنے کی کیا حیثیت ہے اور جواللہ تعالی سے غافل کرے اس کا مقابلهاس كساته كيي كياجا سكتاب جواللدتعالى كي ذات من مشغول ركمتاب.

لیکن کی سیچ مریدین اینے سیخ سے اس کی بیبت کی فجہ سے دورر سیخ ہیں حالانکہ ان میں شوق اور محبت موجود ہوتی ہے الياوكول كوفيخ سے دورى كوكى نقصان بيس ديتى كيونكه اس صورت ميں فيخ كى تو بين بيس موتى والله اعلم

ادران طريقت كوخود برمقدم جانے

مريدكى شان سے بيربات بھى ہے كہ جب اس كامر شداس كے ہم عمركسى سائقى كواس سے مقدم كرے اوراس كى فغيلت مجى ظاہر نہ ہوتواہينے مرشد كاادب كرتے ہوئے اس فيلے كوتنكيم كرےاوردل ميں بھى نہ كہے كہ يخص تفذيم كامستحق نہيں ہے بعض اوقات مرشد بیمل اس مرید کے امتحان کے لئے کرتا ہے جوابی بھائیوں (برادران طریقت) کے لئے تواضع اختیار کرنے کا دعویٰ كرتا ہے اور كہتا ہے كه) و واپنے نفس كوان سے حقير جانتا ہے اور كويا و وان كے جوتوں كے ينجے ہے۔

تور (مرشد کاعمل) اس مخص کے مقام کو بیان کرنے کے لئے نہیں ہوتا کس معلوم ہوا کہمرید کے آواب سے بیابات ہے كدوه برخص كواية آب سے مقدم سمجے جے اس كے فيخ نے مقدم كيا ہاں باب ميں اس سے پہلے يہ بات كزر چكى ہے كہ جوخص ما ہتا ہے کہاس کا بیخ اس کومقدم کرے تو وہ اپنے بھائیوں کے راستے پر چلے اور ان کو اپنے آپ پرتر جے وے اور اس کے بعد ان کی الله تعالى المرف ساء الدتعالى المعتمر كركاد ان شاء الله تعالى

ارشادخداوندی ہے:

﴿وَجَعَلْنَهُمْ أَرِيَّهُ يُهْدُونَ بِأَمْرِنَا .....

اورہم نے انہیں امام کیا کہ ہمارے تھم سے بلاتے ہیں۔

پس وہ امامت برخوش نہ ہوئے حتیٰ کے مبر میں مقام محقیق تک پہنچ سے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں اس بات کی کواہی دی۔

فقیا مرام فرماتے ہیں:

قریب ہے کہ مرید صادق اسپے بیخ اور اسپے ہمائیوں کے زیادہ ادب کی وجہ سے ان کے دل کا مالک ہوجائے بسبب اس

ن سورة انبياء آيت 73-

كے جومروت اور خدمت اس كے ذمه ہے اور جمو فے مريد كامعامله اس كے برتكس موتا ہے ۔ پس تمام لوكوں كے دل اس سے نفرت كرتے ہيں اوراس بات پر بھی اتفاق ہے كہ جومريد فيخ كے كسي عمل پراس سے جھڑتا ہے تو وہ اس سابق عہد كوتو ژنا ہے جواس نے (مرشدی بات) سننے اور ماننے پر کیا ہے۔

اوراس جموئے (مرید) کی زبان حال کہتی ہے کہ بیٹ کسی چیز کی پیچان نہیں رکھتا اور وہ غافل ہے جب کہ میں اس سے زیاده معرفت رکھتا ہوں۔ صوفیاء کرام کے نزدیک بینافر مانی ہے اوراعمال کوضائع کرنے کا سبب ہے اس متم کا آدی نہ تو مینے کا مرید ہاورنہ بی سے اسے اسے مریدوں میں شارکرتا ہے۔واللہ اعلم

☆ مرشد کے خاص احباب کی زیادہ عزت کرنا

مرید کی شان سے ریاب مجی ہے کہ وہ اپنے شخ کے خاص مریدین کی عزت، اکرام اور تعظیم، عام مریدین کے مقابلے میں زیادہ کرے۔ ای طرح اپنے شیخ کی اولادی عزت بھی کرے۔

الرفيخ كى اولا ديس سے كوئى ايك اس كے منه برتھ پر مارے تواس كى شكايت اس كے والديا وسى يا اپنے فينے سے كرے اور اس وتعیشرنه مارے جس طرح اس نے تھیٹر مارااوروہ اپنے شخ کے ادب میں اس طرح کرے حتیٰ کہ اگر مرشدا پنے بیٹے کورو کے اور کے کتم بھی استے میٹر ماروجس طرح اس نے تہمیں تھیٹر ماراہے تواس کو تھیٹر مارنا ادب کے خلاف ہے کیونکہ وہ (اس کے ) شیخ کی جزء ہے خاص طور پر جب سیخ کی اولا دشریف (سادات میں سے ہو) کیونکہ وہ رسول اکرم اللیکا کی جزء ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہاس کے لئے اپنے مینے کی اولا دے سلسلے میں تحصر (حاکم بنا) مناسب بیس بلک اگر اس کا والدز عموم تواس سے دکایت کرے اور وواس کے بارے میں جو مناسب سمجے، فیصلہ کرے ورنہ وہ اپنے شیخ (مرشد) کا لحاظ کرتے ہوئے برداشت كرير والله اعلم

المخدمت كيلي مرشدكا بم سفر بونا

مريد كى شان سے يہ بات بھى ہے كہ وہ اپنے آپ كواپنے فيخ كى خدمت كے لئے فارغ كرے جب وہ اسے اپنے ساتھ سنر پرجانے کے لئے کے جاہے وہ سنر سر برعلاقہ کی طرف ہویا اس کے علاوہ ہواور سفر کے دوران رات یا دن کے وقت یا مرشد کی اجازت کے بغیراس کے سامنے نہ جائے اور ان لوگوں کے کھانے سے بچے جواپی مشقت کو پیٹے کے لئے پیش کرنے کاعزم کرتے ہیں اور سفر کے دوران حاجت شرعیہ کے مطابق ہی کھائے (زیادہ نہ کھائے) اس کے ٹی فوائد ہیں۔ان میں سے ایک بیہ ہے کہ اس سے پیشاب، قضائے حاجت اور ہوا کے لطنے میں کی ہوتی ہے خاص طور پر جب سواری پر ہویا ایسے شہر میں ہو جہاں پانی کی قلت موتی ہے یادہ راستے میں مو (جہاں یانی نہیں موتا)۔

اس کا دوسرافا کدویہ ہے کہ وہ کا شتکاروں کا احسان مندئیں کہ وہ ان کے لئے بھری کا بچہ یا بھری، بطخ، یا مرغی ذیح کریں اور بوں ان کی مدد کریں کیونکہ بیان ظالموں کے مل کی طرح ہوگا جوشہروں میں اتر تے ہیں اور فقیر کھا کرچلا جاتا ہے وہ کوئی چیز ساتھ نہیں لے جاتا۔ نیز کاشکارفقراء کو ملامت نہیں کرسکتے اور اپنی مجالس میں بدبات نہیں کمہ سکتے کہ ہم نے فلال جماعت سے زیادہ حریص کوئی نبیں دیکھا اور مریدین پر مخفی نبیں کہ آج کل لوگ مظالم کی آگ کی چنگاری میں بیں وہ صرف ان کی موت پر بی بھتی بهدك حُولَ وكُل تُواةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِد

مجراكراس مقام جهال مرشد آرام فرمايي بكران حعزات بارى بارى جامتے ربي توحسن سلوك كاريطريقه زياده مناسب ہا کریے مریدکواپنے ساتھ مہمان خانے میں داخل ہونے سے روکے تو مریدکواس سے اپنا دل تک نہیں کرنا چاہئے کیونکہ بعض اوقات وواس طرح اس كاامتخان ليتاہے۔

ای طرح جباسے بی خرینے کہ اس کے شخ نے اس کے بعض برادران طریقت سے اس کی شکایت کی ہے تو اس بھی ولميلانهر عب يتخ كم كوفلال بهت زياده"حريص النفس" ب بعض اوقات يتخ كااراده فقراء بس ي كى اور مخف ك بارے میں ہوتا ہے جس میں حیا کم ہوتا ہے اور اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر وہ اس سے کہ گاتو وہ کا شتکاروں کے علاقہ میں اس کے خلاف نافر مانی کی جرأت کرے گا اورائے میٹے کو پریٹان کرے گااس لئے وہ حرص کی نبست کسی دوسرے کی طرف کرتا ہے جے وہ د مجتاب كدوواس كے لئے اپنا پہلو جمكاتا ہے اوراس منم كى تفتكوكو برداشت كرتا ہے ہى وہ اس مريد سے تفتكوكر كے دوسرےكى حكايت كرتا ب كيونكدوه جانتا بكدوه اس سعبت كرتا ب-

یں وہ پر ہیز کرنے میں گردن جمکانے والا ہو کیونکہ کلام سے مقصود یمی بات ہا ک طرح جب بینے اپنے مرید سے گزشتہ واقعمس كبح كرتومحض بييف كے لئے مير سے ارد كرد ہے جھ سے عبت كى وجہ سے نبيس تواس سے مريدكودل ميلانبيس كرنا جا ہے بلكہ اسے جاہئے کہ وہ اس پر اللہ تعالی کا شکر اوا کرے کہ وہ لوگوں کا کھانا کھانے سے نی حمیا اس کے ساتھی نی نہیں سکے خصوصاً کاشکاروں کا کھانا عام طور پر بیار ہوں کی وجہ سے یاکسی اورسب سے ہوتا ہے کم از کم بیکر دیشنے کاشف " یا شیخ عرب یاان کے استاذ کے ہاں سفارش کرے اور بہت کم کا شکاراس سے محفوظ ہوتے ہیں اس طرح مناسب نبیس کے مریدایے فیخ سے ول میلا کرے جب وواسے سفر میں پیدل جلنے کا تھم دے اور اس کے غیر کوسواری مہیا کرے بلکداسے خوش ہونا جا ہے کیونکداس عمل سے اس کے فٹے كاراده بيهوتا ہے كماس كى صت ، الله تعالى كے افعال كے اس كے لئے ہے جائز ہونے كى طرف ترقى كرے كيونكه وه ايلي خوامش ى خالفت كرد ما باس كئے كہ جوايے مرشد كى ختيول كوايے لئے جائز بيس محتاوه محبت ميں كامياب بيس موتا۔والله اعلمہ

🖈 مرشد ہے مجبت میں غیر کا دخل نہ ہو

مرید کی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ اس کے دل میں اس کے مرشد کے علاوہ کسی کی محبت نہ ہونیز جن لوگوں سے مجت کا الله تعالى نے تھم دیا جیسے انبیا و کرام ، اولیا و عظام اور نیک مومنوں کے علاوہ کسی سے محبت نہ کرے۔

مرشد کے ہاں مرید کی محبوب ترین حالت بیہ ہے کہ جب وہ اس کے دل میں دیکھے تو اس کے ہم عمر لوگوں کی مجت نہ

الله اعلم الشف كى عبد عكانام بوسكتا ب جس طرح يفخ عرب والله اعلم

و کھے اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی کی رعابت و خیال ہواس لیے کہ جب اللہ تعالی بندے کے دل کود کھے تو اس میں اس کے رب کے علاو کسی کی رعایت نظرندائے اوراس کےعلاو وسی کی طرف میلان ند ہوتو اللد تعالی اسے جن لیتا ہے اور منتخب فرما تا ہے اوراسے اپنی ہارگاہ کے خاص لوگوں میں کر دیتا ہے کیس سچا مریدوہ ہے جس کا دل ہمیشہ میل اور شہرسے پاک ہوتا ہے کیونکہ حق تعالی غیرت فرمانے والاہے۔

بندے کے اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقام تک وینجنے کا مقام وہی ہے جوہم نے ذکر کیا کہوہ ان لوگوں سے متاثر نہ موجوم اس الله تعالى كواذيت پېنچات اوراس ميں تعص نكالتے بيں كيونكهاس كى تا فيرخلوق كى رعايت پردلالت كرتى ہے ت كى رعايت پر بيس-

توجب بندوں کی نظراوران کی رعایت کواللہ تعالی کی نظر پرتر جے دیے توبیاللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ قابل نغرت ہے جس طرح و مخض جوابینے ول میں اللہ تعالی کے سواکسی کی رعابیت نہیں رکھتا و واس کے ہاں سب لوگوں سے زیا و ومحبوب موتا ہے اس طرح جواس کے سواکا خیال رکھتا ہے وہ اس کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ قابل نفرت ہوتا ہے اس بات کو مجمواللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے کردے جواس کی رعایت اور خیال کرتے ہیں۔ آمین آمین

## المرشدي كفتكويس بهل شكرك

مریدی شان سے بیات مجی ہے کہوہ کسی مسلم میں اسے شخ سے مشاورت کی صورت میں گفتگو میں پہل نہ کرے مرب كداس يبليا جازت ال چى موليكن جب ببلي فيخ في منع كيا مومثلا اس سه كها كدكلام من محصت بهل بمنى ندكرنا مكريد كم من تحص ے کلام کا آغاز کروں (تب کلام کرنا)۔

تواس صورت میں اس کے لئے مناسب نہیں کہوہ آغاز کرے اور اگر ابتداء کرے تو بیٹے براس کا جواب دینالا زم نہیں کیونکہ مريد پرلازم ہے كدوہ فيخ كے سامنے بميشہ خاموش رہے جس طرح ميت بحسل دينے والے كے سامنے اور بعض اوقات جب ووكسى معاملے میں سیخ سے تفتکو کا آغاز کرتا ہے تو اس میں اس کو یا اس کے شیخ کو ضرر کا نیجتا ہے جس طرح وہ اپنے شیخ سے کے " مجھے اپنے ساتھ تج پریافلاں جکہ کی طرف لے جائیں یا مجھے اجازت دیں کہ میں جب بھی جا ہوں آپ کے سامنے بیٹھوں اور اس طرح کی دیگر باتیں بیں اور تمام مشائخ نے بیطریقه اختیار کیا کہ و مرید کوشخ کے ساتھ کلام میں آغاز کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔والله اعلمہ ﴿ مرشد کے آئے نہ طے

مريدكى شان سے بير بات مجى ہے كہ وہ چلنے يا ديكرامور ميں اپنے شخ سے آ كے ندمو بلك ظاہر وباطن ميں اس كاچلنا شخ ك اتباع میں ہو، ہاں کسی کام کے لئے آھے چلنے میں کوئی حرج نہیں جیسے دات کی تاریکی میں بید یکمنا کہ آھے یانی مخبر نے کی جگہ یا کوئی مر ماوغیر و توجیس ۔ ممل تفع میں این آپ برش کور جے دینے والے اعمال میں سے ہے تفصال میں ہیں۔ صوفیا مکرام فرماتے ہیں: اس کے لئے مناسب نہیں کہوہ بینے کی اجازت کے بغیراس کی طرف پیٹے کرے اور اس صورت مں بھی مرید شرمندگی محسوں کرے حتی کہ کو یاوہ اٹکاروں برجل رہاہے کیونکہ اس کے مرشد کی حرمت کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے۔

اور بعض علاءنے انسان کے لئے اس بات کومستحب قرار دیا ہے کہ جب وہ کعبہ شریف سے جدا ہوتو اس کی طرف رخ كرے اور النے يا وں چلے تي كر ويوار كے دريع اس سے جيب جائے يا بہت دور چلا جائے اور ميں نے سيدى على الرمنى مينان سے سنا آپ فرماتے تھے کہ مریدا پنے مرشد کے مقام کوحقیقتا ای وقت پہیان سکتا ہے جب وہ خودمقام کمال تک پہنچ جائے اس وقت اسےاس چیز کی پیچان حاصل ہوگی جس کی طرف شیخ اسے دعوت دیتا ہے اس سے پہلے وہ شیخ کے مقام کوئیس پیچان سکتا اور اس سے عام طور پرمرشدی باد بی اوراس کی حکم عدولی لازم آتی ہے۔والله اعلم

# المرشدكي نيندكوعبادت سے افضل جانے

مريدكى شان سے يه بات بھى ہے كه وہ اپنے شيخ كى نيندكوا بى عبادت سے افضل سمجے كيونكه مرشدعلتوں اور بياريوں سے محفوظ ہوتا ہے البذااس کی نیندا پے رب کی عبادت سے ستی کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ وہ ذوقی عبادت کے مشاہرہ کی وجہ سے ہوتی ہ(عبادت سے فلی عبادت مرادہ)۔

اس سے پہلے ہارا قول گزرچکا ہے کہ عاز مین کی نیندکو' ورد' (وظیفہ) کہا جاتا ہے پس کہا جاتا ہے کہ فلال مخض نیند کے وردمس ہاوروردسے وارداورواردسے ترقی لازم ہوتی ہے۔اس ہات کو مجمو۔

اے بعائی! جان لوکہ جو محص بیگمان کرتا ہے کہ اس کی عبادت اس کے استاذ (مرشد) کی نیندسے افضل ہے تو وہ اس کی نا فرمانی کرتا ہے اور نا فرمان آ دمی کاعمل آسان کی طرف اٹھایانہیں جا تا (مقبول نہیں ہوتا)۔

## ابویزیدبسطای و الله تمام رات سوتے رہے

حضرت ذوالنون معرى ميلانے ايك مخص كوحضرت ابويزيد (بسطامي ميلا) كى طرف بعيجا كدووان سے كے كرك تك يه يرعيش اورآ رام رب كاجب كه قافلے چلے مئے بيں حضرت ابويزيد ميلائنے ان كوجوابا فرمايا مردوه بيس جوقا فلہ كے ساتھ جائے مردوه ہے جونے تک آرام کرے اور منے قافلہ کا امام (قائد) بن جائے۔حضرت ذوالنون معری میلائے فرمایا بیده ورجہ ہے جس تک مارے احوال بیں بنچ کو یا حضرت ذوالنون میلفاس مسئلہ میں حضرت ابویزید میلفید کے مرید کی طرح ہیں۔

اس واقعہ سے اس دوسرے واقعہ کی سمجھ آتی ہے کہ حضرت امام احمد مینیدائیے گھر والوں کے درمیان حضرت امام شافعی منداللدى تعریف بہت زیادہ كرتے تھے۔اتفاق سے ایک رات معرت امام شافعی میشید معرت امام احمد میشید كے ہال آرام فرما ہوئے حضرت امام احمد محفظ کے محروالے دیکھتے رہے لیکن انہوں نے ان کوحالت قیام اور نماز میں ندد یکھا تو انہوں نے کہا:

(أَيْنَ مَا كُنَّا تُسْمَعُهُ مِنْكَ فِي حَقِّ هٰلَا؟)

ہمان کے بارے میں آپ سے جو مجمسنتے تنے وہ کہاں ہے؟ حضرت امام احمد مکتلا نے فرمایا: انہوں نے (حضرت امام شافعی میلا) نے آج رات اس بستر پر قرآن مجید سے ایک سواحکام نکالے جس سے امت کو فائده پنج گااور میری رات مجرکی نمازان کے استنباط کیے گئے مسئلہ کے برابر نہیں تو آپ کے الل دعیال نے حضرت امام ثافعی معطور کے بارے میں جو کھوخیال کیا تھااس سے مغفرت طلب کی ای طرح مریدین اپنے مشائخ کے ہمراہ ترقی حاصل کرتے ہیں۔واللہ اعلمہ ☆ جہاں مرشد کا میلان ہووہاں تکا ح نہ کر ہے

مرید کی شان سے بیات بھی ہے کہ وہ اس مورت سے بھی بھی نکاح نہ کرے جس سے نکاح کی طرف اس کے مرشد کا میلان ہواورنداس عورت سے نکاح کرے جے اس کے سیخے نے طلاق دی یا وہ اس کی بیوہ ہو۔

اس بات کی شہادت اس روایت سے ملتی ہے کہ حضرت عمر فاروق ڈاٹھ نے اپنی صاحبزادی (حضرت هصه فالله) کو حعرت ابو برصديق فالغزير بيش كياكة باست نكاح كرير

راوی فرماتے ہیں جب رسول اکرم کافیکم نے ان سے نکاح کیا تو حضرت عمر فاروق ٹاٹھؤنے حضرت صدیق ٹاٹھؤسے نارانسكى كا ظهاركياتو حضرت صديق اكبر ظافظ في جواب ديا:

(إنَّمَا مَنَعْنِي مِنْ ذَالِكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ يَذْكُرَهَا)

كه جھے اس نكاح سے مرف اس بات نے روكا كه ميں نے سنارسول اكرم الطبيع ان كا ذكر فر مارہے تھے۔

اس طرح اس بات کی شہادت اس بات سے بھی ملتی ہے کہ پہلے مہاجرین نے حعرت سلمان فاری ڈٹاٹھ سے مطالبہ کیا کہ ووان کی امامت کرائیں تو انہوں نے فرمایا میں کس طرح ان لوگوں کی امامت کرا دی جن کے ذریعے اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی چنانچہ آپ نے ان کونمازنہ پر حائی اور ہم پہلے یہ بات ذکر کر بچے ہیں کہ جوادب مورث کے لئے ہے وہی وارث کے لئے ہے اگر جددونوں کے مقام میں تفاوت ہو۔ لہذاہ بات نہ کی جائے کہ اس منسم کی بات رسول الله منافی کے مقام میں تفاوت ہو۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ نص قرآنی سے حرام ہے اور میکن ادب ہے اور کوئی بات نہیں جب کہ ہم جواز کے قائل ہیں بینی ہم اس ( تکاح ) کوحرام قرارتبیں دیتے لہذااولیا وکرام کامعاملہ رسول اکرم کا ایکی سے عنکف ہے۔

میرے بعد کھریر با دہوگا

میں نے سید محمد الحقی الثاذلی، قطب، غوث میشد کے مناقب میں دیکھا کہ جب ان کے وصالی کا وقت آیا تو انہوں نے ا بی بیوی سے فرمایا: میرے بعد کسی بھی مخص سے نکاح کرنے سے بچنا ور نہ اللہ تعالیٰ اس کے کمر کو تباہ کردے گا اور میں نہیں جا ہتا کہ ميرى وجهس كسي كالمرتاه بو تكاح كيا توقل؟

ای طرح ہمیں سیدی محدالشوی میلد جوسیدی مدین میلد کے اصحاب میں سے ہیں اوران کی درگاہ میں ان کی قبر (مزار) كے سامنے مدفون ہيں كے بارے ميں يہ بات بيني ہے كہ انہوں نے ايك كنوارى لڑكى سے نكاح كياوہ ان كے ساتھ تعور اساعرمه ربی اوروہ فوت ہو گئے اوروہ کنواری تمی انہوں نے اس سے فر مایا تھا کہ میرے بعدیکی سے نکاح نہ کرنا ورنہ میں اسے آل کردوں گا۔

جب ان كاانقال مواتو ايك مخص في اس خاتون كونكاح بيغام بعيجا \_انهول في علاء سيفتوى بوجها توعلاء في بتايا كه بيربات رسول اكرم الفيظم كے ساتھ خاص ہے وہ مخص اس خاتون كے باس كيا جب اس كے باس بيٹا تواس سے پہلے كدوہ اسے ہاتھ لگا تاوہ شخ د بوارسے برجی کے کر نکلے اوراس کے جسم میں پیوست کردی اوروہ اسی وفت مرکبا اور میں (مصنف میناند) نے خود ایک مخص کودیکما اس نے سیدی محمد بن عنان میشان کے وصال کے بعدان کی زوجہ کو ملنی کا پیغام بھیجااس نے قبول کرلیا اور اس مرد نے تحریر لکھیدی اس دوران کہو مخص سیدی محمد بن عنان میلید کی قبری جالی ہے باہر قبر کے سامنے سویا ہوا تھا کہا جا تک سیدی محمد میلیدہ قبر سے نکلے اوراس کے پہلومیں نیزہ ماردیا اوروہ بھنے ہوئے جگری طرح ہوگیا اس مخص نے مجھےوہ دکھایا اور واقعہ سنایا اور کہا مجھے میرے علاقہ کی طرف لے جا دلیں وہ رائے میں ہی انتقال کر گیا۔

میدواقعات رونما ہوتے ہیں جے تنک ہووہ تجربہ کر کے دیکھ لے مگریہ کہ بیخ اس کواس بات کا تھم دے جب وہ اپنی بیوی كے لئے اس ميں بہترى سمجے تو اس ميں كوئى حرج نہيں البذامفتى كواس مسئلہ ميں تو قف كرنا جاہتے اور وہ كے ميں ارباب احوال (صوفیاء کرام) میں سے کی ایک کے بارے میں فتو کانبیں دیتا جے" فیخ الاسلام" حضرت ذکریا میکٹیفر مایا کرتے تھے اور حضرت فیخ شہاب الدین (سمروردی) و الدینان کی اتباع کی۔

☆ مرشد کے اہل وعیال کا خیال رکھے

مريدكى شان ميس سے بير بات بھى ہے كدوہ اپنے فيخ كے الى دعيال كاخيال ركھے جب اس كامر شدسنر ير بوتو وہ ان كى خدمت كرے اوران كے كھانے كا انظام كرے اوران كى خدمت كے لئے مرشد كا قائم مقام بن جائے يمل اپنے فيخ سے وفادارى ك زمرے مين آتا ہے اور اى سے تق كرتے ہوئے تمام كلوق خداكى خدمت كرے كيونكه وه الله تعالى كے عيال مين (كنجى طرح بیں) جس طرح حدیث شریف میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

((الخلق عيال الله واحبهم اليه انفعهم لعياله)) ١

محلوق اللدتعالى كى عيال ہے اور الله تعالى كے نزديك ان ميں سے پنديده ترين وہ مخص ہے جواس كے عيال كوزياده نفع

الجياتا ہے

كيونكماللدتغالى اس فخص سے محبت كرتا ہے جواس كى رضا كے لئے اس كے بندول سے حسن سلوك كرتا ہے اور يفخ كى يمي کیفیت ہے کیونکہ وہ شرعی اخلاق برگا مزن ہے۔

مين في سيدى على الرصفى معللة سي سناوه فرمات تني : مريد ك آواب سي بيه بات محمى ب كدوه اين مرشد ك الل خاند مرحسب طاقت خرج کرے وہ جس چیز کے بھی مختاج ہوں مرشدموجود ہویا نہ۔اوراگراس کے پاس اینے کیڑوں یا عمامہ کے علاوہ میرند موتواسے فروخت کر کے اس کی قیت سے ان کے لئے وہ چیز خریدے جس کی انہیں طلب مواور اینے شخ کے اہل خانہ کے

ن طبراني معم الكبير 10/86-

کئے عمامہ یا چغہ وغیرہ فروخت کرنے میں وہی مخص کنجوی کرتا ہے جس نے بیٹنے کے ساتھ ادب کی خوشبونہیں سوتھی۔ کیونکہ جس مخص کو اس کامر شد بارگاه خداوندی کے آواب سکما تاہےوہ اس کابدلہ دونوں جہانوں کے ذریعے بھی نہیں دے سکتا۔ لہذا مرید جب اپنا تمام مال اپنے مرشداوراس کے اہل وعیال پرخرج کردے توبیخیال نہ کرے کہاس نے جوآ داب سیکھے ہیں ان میں سے ایک کا بھی بدلہ دے دیا ہے۔

تین بزاردر ہم خرج کیے

سیدی ابوالعباس المری میکندنے حضرت سیدی محدالهی میکندیر تمن ہزار درہم خرج کئے جوان کے پاس تعےاور فرمایا اگر میرے پاس اس سے زیادہ ہوتے تو میں وہ مجمی خرج کردیتا اور جب لوگ ان کواس پر ملامت کرتے تو وہ فرماتے: میں نے اپنے سیخ سے جوایک ادب سیکھا ہے وہ دنیا کے تمام خزانوں سے بہتر ہے اگر وہ خزانے میرے پاس ہوتے تو میں وہ بھی ان پرخرج کردیتا۔ ایناتمام مال خرج کردیا

ای طرح سیدی محمد میشود نے این این مائل میشور اپناتمام مال خرج کردیا پھراللہ تعالی نے ان کے مین کی دعا سے ان کواس کے عوض اور مال عطا کردیا اور انہوں نے فرمایا: اے محر! ہم لوگوں کو دنیا کی حاجت نہیں ہے اور اگر ہم اے طلب كرتے تووہ خود ہمارے پاس آتی ليكن اپنے صالح اسلاف كى افتداء كرتے ہوليل مال كواختيار كيا اور جب سيدى محمد الشنادى وكالله في اينامال اين فيخ يرخرج كياتو فيخ الوالحمائل ويفلان دعاما في:

> (اللَّهُمَّ عَوْضُ عَلَيْهِ عَيْرًا مِّمَا بذل فَصَارَ مَا لَهُ أَضْعَافُ مَا كَانَ هَا أَذْذَا) یااللہ!ان کواس خرج کئے گئے مال سے بہتر عطافر ماچنانچان کا مال کی گنا برھ کیا

اس بات کی خبر ہمارے سیخ نے ہمیں دی ہے۔ پس معلوم ہوا کہاہیے شیخ کے اہل وعیال سے حسن سلوک کرنا اللہ تعالی اور اس (مرید) کے بیخ کی اس سے محبت کی وجہ سے ہاوراس طرح (روحانی) فتوحات کے دروازے جلدی کھلتے ہیں۔

جان لواجو کھے ہم نے ذکر کیا ہے بیٹمام باتیں اس مرید کے ق میں بیں جو بیخیال کرے کہ جو کھواس کے پاس ہودہ اس كمرشدكا بالناياس بات كے خلاف نہيں جوہم نے يہلے بيان كى ہے كمرشدكواس بات سے منع كيا كيا كدوه مريدك کمانے یااس کے ہدیہ سے کھائے کیونکہ وہ بات اس مرید کے بارے میں ہے جوایے سے کے ساتھ سچانہیں اس کا علم ،اجنبی آدی عظم كالمرح ب-والله اعلم

المرشدى طرف مسلسل ندديم

مرید کی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ اسینے مرشد کے چہرے پرنظر لکائے ندر کے بلکہ جس قدر مکن ہواسے دیکھنے سے نظركو جمكائ اوربيابيا مورين جن كاذا كفيرانكين كوحاصل موتاب كتاب من كمعانبين جاسكتا-نی اکرم اللیم کے جرے یونکاتے ہیں ہے کہ آب این نگاہ میارک کس کے چرے یونکاتے ہیں تے اور جب

چاند و یکھتے تو جلدی جلدی اس سے رخ انور پھیر لیتے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں: اس میں اس بات کا احمال ہے کہ بیاللہ تعالی کی جب سے ہوجس کا ذکررویت باری والی حدیث میں ہے اس کے ساتھ تشبید دی گئی۔

شلی میند نے جنید میند کوندد یکھا

پس مجد حضرت قبلی میلید فرماتے تنے جو تض اپنے شخ کے چہرے کوسلسل دیکھتارہے وہ اپنی گردن سے کمال حیاء کی ری اتارلیتاہے اوراس باب میں گزرچکاہے کہ حضرت قبلی میلید فرماتے تنے:

(سَئِلَتُ عَنْ لَحْمِهِ الْجُنيْدِ مَلْ كَانَ شِيبَهَا أَحُثُر؟)

مجھ سے حضرت جنید مطاقہ کی ڈاڑھی مبارک کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیااس میں زیادہ بال سفید تھے؟ انہوں نے فرمایا:

(كَدُّ اَحْفَقُ النظر إلَيْهَا قَطَّ لِإِنِّي كُنتُ أَكِلِمَهُ وَإِنَّا مُطْرِقَ رَاسِي لِأَنَّ الْمَقْصُودُ سَمَاءُ الْكَلَمِ لَا رُويَةً شَخْصَةً)
مِن نَ ان كُومِي بَعِي نظر بِحركر بين ديكها كيونكه جب مِن ان سے كلام كرتا تھا تو مير اسر جھكا ہوا ہوتا تھا اس كے كہتمود

کلام کاسنناہے مخصیت کود کیمنانہیں۔ سرخی کب و مکھ سکتا ہے؟

سيدى على الرصفي المراح تنفية

لیکن جب مریدای شخ کے ساتھ ادب میں ثابت قدم ہواوراس کے چبرے کوزیادہ دیکھنے سے ہلکا پن پیدانہ ہو بلکہ اس کے چبرے کو دیکھنے سے شفا اور تو بہ مقصود ہوتو کوئی حرج نہیں جس طرح علاء کرام نے تعویذات میں آیات قرآنے کو اٹھانے کی اجازت دی ہے کیونکہ قرآن سے مقصود یہ ہے کہ اسے اٹھانے والے کواس کی برکت حاصل ہوتو بین مقصود نہیں ہوتی جواسے پھینک دے (ذلیل کرے)۔

این احوال مرشد کے سامنے بیان کرے

مریدی شان سے ہے کدوہ اپنے احوال اپنے شخ کے سامنے بیان کرنا بڑی بات (خرابی) خیال نہ کرے مثلاً زنا ، تکبر ،خود
پندی ،منافقت اور دیا کاری کی چاہت وغیرہ وہ گناہ جوشری طور پرفتیج سمجے جاتے ہیں بلکہ وہ ان تمام گنا ہوں کا اس کے سامنے ذکر
کرے تاکہ وہ ان کے علاج کے ساتھ ان کی پہچان کرائے جس طرح اس (مسکلہ) کی تقریرای باب میں قلبی خیالات پر کلام کے دوران گزرگی ہے۔

روری اوقات مریدان بیار بول میں سے کسی بیاری کواپنے شخصے چمپا تا ہے تو وہ بیاری بکی ہوجاتی ہے یاوہ اس کوزائل سرنے سے لئے سخت مشلات کامختاج ہوتا ہے۔

مے سے سے جس مقام میں مرید داخل ہوتا ہے وہ الی مثمان حاصل کرتا ہے جس کا اعداز وہیں لگایا جا طریقت سے چشموں میں سے جس مقام میں مرید داخل ہوتا ہے وہ الی مثمان حاصل کرتا ہے جس کا اعداز وہیں لگایا جا

سکنگ گرای کا شخصا سی می کائم رہے کے فرتے دم تک اس کی گرانی نہ کرے تو وہ اس معقل نیس ہوسکتا کیونکہ مرشد کی قرانی نہ کرے تو وہ اس معقل نیس ہوسکتا کیونکہ مرشد کی قریب کرے اور اس سے بیمنزلیس مطے کروائے۔

اور آگر صورت میده کرم در کواس بہلے طریقت کی خرصاص بواوروواس کے چشموں، گڑھوں اور ہلاکت کے مقام کی ہے ان و کھتا ہے تو اس سے کہ جریدا موالی طریقت میں سے کسی چڑکو اپنے لئے شریں بھتا ہے تو اس سے کہ جرامقام آ کے ہے اور مقابی سے اس معالے کی خرابیاں بیان کرے جس پروہ تخبر گیا ہے اور بتائے کہ یہ فسانی خواہشات سے ہاس وقت انس اس سے استحال کی طلب کرتا ہے جب کہ اس مقام سے آ کے بھی سے استحال کی طلب کرتا ہے جب تک وود کی ماس مقام سے آ کے بھی اسک مقام ہے۔

### حرت كل مين فرات تح:

عملیک دن صرت جنید مینی کی پاس ما مربوااور آب این الل وعیال کے ساتھ تر ایف فرما سے بال اور است خالی مشاس کے نشے بی بوق آیا تو انہوں نے جمعے سے خوال سے خالی مشاس کے نشے بی بوق آیا تو انہوں نے جمعے سے خوال سے خالی مشاس کے نشے بی بوق آیا تو انہوں نے جمعے مسل اور اس کی لذت کی دجہ سے حضوری سے غیرت بی ہے یا ما مر ہے اگر تو اپنے فانی مال کی لذت ما مسل کرتے ہوئے اللہ تعالی سے تو طرب (خوشی اور دجد) تیرے لائق نہیں کیونکہ تو اللہ تعالی سے تجاب میں ہے ادرا گر تو ما مسل مے سے ما من سے قو مرب (خوشی اور دجد) تیرے لائق نہیں کیونکہ تو اللہ تعالی سے تجاب میں ہے ادرا گر تو ما مسلم سے قد سے مادی کے سے مادی کے سے میں ہے اور اگر تو مامنر سے قد سے مادی ہے۔

حفرت شلی منطف فرض کیا: (اکتوریهٔ یه استان) اسان امیری توبه به چنانچه انبول نے توبه کرلی تو دیمو۔ حفرت منطف نے کس طرح ان کی دونوں مالتوں کی خرابی اور اس سے قوبہ کو بیان کیا۔

مریدی شان سے بیات بھی ہے کہ جب وہ حصول تربیت کے لئے اپنے مرشد کے ساتھ تربیت گاہ میں ہوتو بیٹنی انگران یا تربیت گاہ کے فقیہ کی اجازت کے بغیر با برند نکلے فاص طور پر بازار کی طرف نہ جائے کیونکہ اس سے قلت حیاء، کثرت کلام، ننس کی طرف سے چھڑا کرنا جیسے امور پیدا ہوئے ہیں کیونکہ فطرت ان باتوں کو بازاروالوں سے حاصل کرتی ہے۔

باب كوملام كرنے كے ليے اجازت

ہمیں یہ بات پنجی ہے کہ (قاہرہ کے) محلہ کبری میں سید محمد الغری میں اللہ کے فقراء (تربیت حاصل کرنے والے ماکر دوں) میں سے کی ایک کاباپ یا بچا آتا تو وہ اسے سلام کرنے کے ارادے میں اس سے ملاقات کے لئے جانے کی جرات نہ کہ تاحی کی محران سے معودہ کرتا (اجازت لیتا) اور کہتا کہ

(إِنَّ الْلَابُ مَعَ شَيْخِي مُعَلِّعُ عَلَى الْلَابِ مَعَ أَبِي الطِّينِيُ) مير عن كي كماته مير الدب مير عدسماني باب كماته ادب سيمقدم ب- اس وجهسے صوفیا وکرام فرماتے ہیں جس مخص کے دوباب ہوں ووطریقت میں کامیابی حاصل نہیں کرسکتا کیونکہ وہ دونوں كورميان تذبذب مين بوتاب كراس كا اراده كري ياس كابس طرح اللدتعالى كاس ارشادكرا مي الماره ملاب ﴿ لَوْحَانَ فِيهِمَا الْهَ إِلَّا اللَّهُ لَقَسَدَنَا ..... ﴾

اكرة سان اورز مين مي الله كيسوااورخدا موتي تو ضروروه (زمين وآسان) تباه موجاتي

پھرتربیت والا باپ (استاذ اورمرشد) اسے ہمیشہ آخرت کی طرف بلاتا ہے اور اس کا جسمانی باپ عام طور پر دنیوی معاملات کی طرف بی بلاتا ہے وہ اس سے کہتا ہے۔

جلدی جلدی پرمواورواپس آؤتا کہ ہم جمہیں شہر میں رہنے کا طریقہ سکھائیں یاتم لوگوں سے تفتگو کرویا شہر کی پولیس میں مجرتی موجا دیااس کےعلاوہ کسی دنیوی بات کے لئے بلاتا ہےاور بیاس کا انتہائی نقطہ ونظر ہوتا ہے اس سے قر اُت قر آن اور علم وغیرہ مجی ہے اور وہ اس چیز کا ذا کفتہ حاصل نہیں کرسکتا جس کا تھم اسے اس کے مرشد نے دیا ہے اور اگر اس کا جسمانی باب اسے نیکی کی طرف بلائے تووہ اس کا دونوں اعتبارے باپ ہے ہیں اس کاحق قطعی طور پرمضبوط ہوجا تاہے۔

## كياتمهاراباب ہے؟

حعرت سیدی ابوالسعو دالجاری میلداس مخص سے جوآپ کی محبت اختیار کرنا جا بتا، پوچمتے تھے: (هـلُ لكَ أَبْ؟) تمهارا باب ہے؟ ووعرض كرتا جى فرماتے: (أين هو؟) وه كبال ہے؟ وه كبتا شبر من ہے قواس سے فرماتے:

(انْعَبْ اللَّهِ أَنَا لَا أَصْحَبِ مَنْ لَهُ أَبُّ غَيْرِي)

اس کے پاس جاؤیس ایسے خص کواپی محبت میں نہیں رکھتا جس کا میرے علاوہ باب ہواور ہمارے بیخ محر الشناوی مکھا بعض اوقات لڑ کے کواس کی مال کی موافقت کی اجازت دیتے اس کے خلاف جس کی طرف اس کا بیخے اسے دعوت دیتا کیونکہ اس میں مبركم موتا ہاورووال بات سے بعلم ہے جوال كے بي كے ساتھال كافئ كرد ہا ہے (تربيت مراو ہے)\_

اوروہ اینے بیٹے کے لئے اس بات کوا چھانہیں مجمعتی کہ اللہ تعالی اس کے بیٹے کی عمر کوطویل کردے اور اس عورت کے رزق میں بھی وسعت پیدا کردے اور اس بات پر اکتفاء کرنا اس بات کے خلاف ہے جے مرشد یعین کے ساتھ طلب کرتا ہے اور اہل طریقت اس سلسلے میں والدہ کی رعابت نہیں کرتے کیونکہ اس (طریقت) کی بنیا دمشقت پرہے جب دومفید باتوں میں تعارض آ سمیا تو ہم نے اس میں ہلکی ہات کوا ختیار کیا یا جب دو ہا تیں دنیوی اور اُخروی جمع ہوجا ئیں تو اُخروی کواس کی شرا لط کے ساتھ مقدم كريع بن-

اس کی وضاحت اس طرح ہے کہمشائخ مریدکوایک وفت میں دویا زیادہ چیزوں کی مددسے طریقت کے راستے برچلانے سے عاجز آ مے اوران کا اتفاق ہے کہ دنیوی تعلقات اور اہل وعیال اور مال کی طرف توجر کوتوڑنا واجب ہے ایما مال وعیال جواللہ

٠ سورة انبياء آيت 22 -

تعالی کے راستے میں رکاوٹ ہواور اگروہ اللہ تعالی کی ذات میں مشغول ہو پھروہ ذا نقتہ چکھے جومردان حق محکمتے ہیں اوراس کی حالت کامل ہوجائے اور وہ یوں ہوجائے کہ دونوں جہانوں کی کوئی چیز اسے اس کے رب سے غافل نہ کر سکے تو اس وقت وہ اس سے فرماتے ہیں کہتہاراونیا کی طرف متوجہ ہونا اوراس کی جائز امیدوں کے ساتھ تصرف کرنا جس طرح کالمین اولیاء کرام کا طریقہ ہے يمي كمال ہے يس معلوم ہوا كہ ييخ يرواجب ہے كہوہ اينے مريدكود نيوى تعلقات سے منع كرے جب وہ سالك ہواور (بتائے كه) اس کے لئے دنیا سے کھے لینا کمال حاصل کرنے اور حق کی طرف رجوع کے بعد جائز ہوگا۔ اگروہ اسے لوگوں سے میل جول اوران كے حقوق كى ادائيكى كا حكم ديں تو بعض اوقات وو (الله تعالى كى طرف) سيرسے عاجز ہوجا تا ہے۔

سیدی بوسف اجمی مطینفر ماتے تھے:

ہروہ چیز جواللہ تعالی کا ارادہ کرنے والے (مرید) کوغافل کرے مثلا تجارت منعت وحرفت علم اخلاص کے حصول میں مشغولیت وغیروتوبیاس مخص کے عظم میں ہے جس کی گردن میں رسی با ندھی جائے جواس کو پیچیے کی طرف مینیجا ورجیخ اس کوائی طرف "وعکبوت" کی ری کے ساتھ۔ ( کمڑی کا جالا مراد ہے) (بعنی اس کی رسی کمزور ہوتی ہے) اور آپ فرماتے تھے:

جب مرید صرف الله تعالیٰ کی ذات میں مشغول ہوتو وہ برندوں کی طرح اڑتا ہے اور جب الله تعالیٰ اور اس کے غیر (دونوں)مشغول ہوتو وہ شل آ دی کی طرح سرین کے بل چاتا ہے اور اس کے ارادے میں بھی کمزوری ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دوردراز كمقام تك في جائه والله اعلم

﴿ مرشد تعبيه كرياتو خوش مو

مرید کی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ جب اس کا بیخ اسے اس کے برادران المریقت کے درمیان ناقص قراردے اوراس ے جھوٹی اور معمولی چیزوں کے بارے میں سوالات کرے تووہ اس پرخوش ہو کیونکہ بیاس بات کی امیدر کھتا ہے اگر بیاب نہوتی تووه اسے بیکارچھوڑ دیتا جیسے اس مرید کی طرف توجہ بیس کرتا جس میں بھلائی ہیں ویکھیا۔

الندامريدكوائي نفساني خوابش اورمرشد برعيب لكانے سے برميز كرنا جاہئے اوريه بات ند كے كديد ( يعني كاعمل ) اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مجھے تا پیند کرتا ہے اور وہ میری طرف نظر نہیں کرتا اس بات برصوفیاء کرام کا اتفاق ہے کہ جب مرشدا ہے مرید کوبادنی یا خفلت یا مجلس میں نفسول با توں میں مشغول دیکھے اور اسے نہ جمٹر کے تووہ اس (مرید) سے دموکہ کررہا ہے اور اسے اپنی محبت سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

بياس كے كہ جب مريد ففلت اور كميل كوديس يرد حجائے اوراس كامنا قشر (يو جو مجمد) ندمويهال تك كماس مس ففلت معظم موجائے تواس کی حالت یوں موجاتی ہے کہ وہ شخ کے کلام پر کان بیس دھرتا بلکہاس سے اس کانفس نفرت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ جھے اپنے کام کاتھم دیتا ہے جس کی مجھے طاقت نہیں جس طرح میرے (مصنف علیہ الرحمہ کے) لئے تربیت گاہ میں ایک جماعت کے ساتھ واقع ہوا کہ وہ میری اطاعت سے لکل مجے میرے ساتھ بیٹے لیکن ان کی کوئی توجہ یا اطاعت گزاری نہ ہوتی ان کو مرید کے اپنے شیخ کے ساتھ آداب.....

تواعد صونياء

قرفعا کداگروہ میری مجلس سے بالکل جلے محے تو لوگ ملامت کریں مے اوراس طرح ان کی بدیختی برحتی می ہم اللہ تعالی سے عافیت (حفاظت) کاسوال کرتے ہیں۔

المرتبيت كيلي من علي المن المحاني المناس الماني الم

مریدی شان سے بہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے شیخ کے ساتھ ادب اور تربیت کے حصول کے لئے تھم رنے کوسفر اوراس ج سے زیادہ پندکر ہے جس کے بارے میں اس کا اعتقاد ہے کہ وہ اس پر فرض ہے کیونکہ اس کے اعتقاد میں خطاء کا احتمال ہے بایں طور پر کہ وہ جے کے واجبات اور ان کے بارے میں سوال سے بے خبر ہے جس طرح عام طور پر کا شکار اور جابل عوام کا معاملہ ہے۔

کین جب وجوب کے اسباب مہیا ہوں تو مرشد کارد کنا محال ہے اور اگر ہم فرض کریں کہ مرشد نے اس سے منع کیا ہے تو وہ مرشد نہیں وہ اللہ تعالیٰ کانا فرمان ہے اس کی خالفت واجب ہے کیونکہ حقیقی مرشد بعض اعمال کوتر جے دینے میں مرید پرامین ہوتا ہے لہذا وہ ایسے ممل کوتر ہے نہیں دیتا جس کے مقابلے میں دوسر کے مل کوزیا وہ فضیلت حاصل ہوالبت سے کہ افضل میں ایسی علت دیکھے جوا خلاص میں خرابی کا باعث ہے یا اس سے دوسر سے برادران طریقت پرخود پہندی اور تکبرو فیرہ پیدا ہوتا ہے۔

ہم نے بہت ہے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے مرشد کی اجازت کے بغیر ج کیا تو ان کوراسے میں بہت زیادہ
عمامت ہوئی اور وہ تمنا کرے گئے کہ اگر دہ واپس جانے کی طاقت رکھتے ہوں تو واپس چلے جائیں اور تمام عبادات کی وضع (مقرر
ہونا) انشراح صدر (دل کی کشادگی) کے ساتھ قرب خداوند کی حاصل کرنا ہے (لیخی یہ مقصد عبادت ہے) لیکن نا راضگی اور عدامت
کی صورت میں یمل گناہ کے زیادہ قریب ہے پھر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ شخ کی مشاورت سفر ج سے متعلق ہوتی ہوتی ہے ج کے
بارے میں نہیں، خاص طور پر جب مرید مکہ مرمہ میں اپنے شخ کے ساتھ ہوتو اس میں مشقت اور دل تھی نہیں ہوتی کیونکہ اس میں
بارے میں نہیں، خاص طور پر جب مرید مکہ مرمہ میں اپنے شخ کے ساتھ ہوتو اس میں مشقت اور دل تھی نہیں ہوتی کیونکہ اس میں
بارے میں نہیں، خاص طور پر جب مرید مکہ مردی ہوتی ہے لہذا اس میں شخ کی (مشاورت کی) حاجت نہیں ہوتی لیکن اگر مرید کو
ہو اور دیگر باجاعت نماز وں اور ماہ رمضان کے روز وں وغیرہ کے لئے (اس کی مشاورت کی) حاجت نہیں ہوتی لیکن اگر مرید کو
مردی ہے تا کہ وہ اسے بنائے کہ اسے زیادہ ترجی حاصل ہے تی کہ دوہ اسے مقدم کرے۔
مردری ہے تا کہ وہ اسے بنائے کہ اسے زیادہ ترجی حاصل ہے تی کہ وہ اسے مقدم کرے۔

سیدی پوسف الحجی محفظہ فرماتے ہے: مرد (کامل صوفیاء) کے لئے سنر بہتر ہے جب وہ کامل ہوجاتے ہیں کین مرید کا ہر
کوئی شیخ کی خدمت ہیں رہنا اس پہاس مرتبہ کے تھے سبہتر ہے جو تھے کے اداب اور شرائط سے جہالت کی صورت کیا جائے۔
اور ہم نے کسی ایسے مرید پر (روحانی) فتوحات کا دروازہ کھلتے ہوئے بھی نہیں دیکھا جس نے اپنے شیخ کی اجازت کے
بغیر کہ کمر مہ کی طرف سنر کیا یا پہاڑوں ہیں سیاحت کی یا اس شم کا کوئی عمل کیا ہو بلکہ ان میں سے بعض بے او بی کی وجہ سے پردے ہیں
ہو مجھے اور اس کے شیخ نے زبان حال سے فرما یا کہ مبر کردھی کہ ہیں جہیں اللہ تعالی کے حرم اور اس کے گھر میں داخل ہونے کے لئے
اس کے ساتھ ادب سکھا کی پھرادب کے ساتھ سنر کردہ۔

يساس فيخ پراعتراض مناسب نبيس جوايي مريدكوج سيمنع كرتا ہالبتہ جب فيخ كے ياس جائيس اوراس (ممانعت)كى علمت کے بارے میں پوچیس کیونکہ اولیاء کرام کا کوشت ان لوگوں کے لئے زہرہے جوان پرناحق احتراض کرتے ہیں۔ والله اعلم ﴿ تربیت گاہ میں قناعت اختیار کرے

مريد كى شان سے بيد بات بھى ہے كہ جب وہ اپنے فلط كى تربيت ميں مقيم موتو خلك روثى برقناعت كرے كمر درالباس يہنے اور يوں جس قدرمكن مودنيا ميں مشغوليت كا درواز وبندكردے۔مشائخ كااس بات براجماع ہے كہ جومريدائے فيخ كے بال تربیت کے لئے قیام کے دوران اپنی نیت میں اخلاص پیرانہیں کرتا اور کسی اور مقصد کے لئے بیٹھتا ہے وہ طریقت میں مجمی کامیابی حاصل نہیں کرسکتا اگر چاس کا بیخ تمام اولیاء کرام میں سے سب سے برداولی ہواوروہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تنزلی اور نارامكى كےعلادہ كچماصل نبيس كرسكتا كيونكه وهطريقت اور يخ كانداق اڑا تا ہے اوراس كاطريقت سے محبت كا ظهار محوث ہے۔ سره سال بازار سے کھاتے رہے

ا المراج من المراج المراج المراج المراج المراج المرحى المراج المرحى المراج الم ابوالسعو دالجاری میند کے بین اسیدی بین مرین میند کے پاس سر وسال رہے لیکن انہوں نے نہ تو ان کے ہاں کا کھانا کھایا اور نہ ى ان كے بال يانى پياوہ بازار كى طرف حلے جاتے اورائے لئے كھانے كاسامان خريدلاتے اور فرماتے ميں اس بات كو يسندنيس كرتاكميں اين فيخ كے بال اقامت كے دوران كى اور بات كوشال كروں ،ان سے كہا كيا كدائے في كے كھانے سے تمرك كے طور بر کھالیا کریں کوئی اور نیت نہ کریں تو انہوں نے جواب دیا میں اس مقام تک بہیں پہنچا۔

اور میں (مصنف) نے سیدی علی الرصفی میکادیسے سناوہ فرماتے تھے: جن مریدین کوایئے بیخ کے ہاں تھہرنے میں زیادہ ونت لگ جاتا ہے تو اس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ ان کی محبت میں خلص نہیں ہوتے اگروہ اخلاص اختیار کریں اور دیگر اغراض چھوڑ دیں تو ان کوچنے کے سامنے کمال درجہ کا ادب حاصل ہوجائے اور وہ تعوزی می مت میں اس کے ہاں رسائی حاصل کرلیں جس طرح محاب كرام المان رسول اكرم المنافية كما بال بيمقام حاصل كريسة تق-

لین جب مریدین کے ہاں کامل اخلاص معدوم ہوتو سلوک میں ان کا معاملہ تدریجی ہوتا ہے تعوز اتعوز احاصل ہوتا ہے اور چیخ کے ہاں ان کا ادب کی سالوں کے بعد ہوتا ہے بلکہ اکثر مشائخ جن کوہم نے پایا وہ تک دلی میں فوت ہو سے لیکن ان کے مريدوں ميں سے كى ير (كامياني كا) درواز وندكھلاليكن فتح كادرواز واس وقت كھلتاہے جب الله تعالى جا ہتا ہے۔ سيرى ابوالسعو دالجارى معاليفرمات في

جومريدايي فيخ كے ہاں اس كے وظيف يا خلوت يا اس مقصد كے شہرتا ہے جواسے فرقہ جمور تے وقت حاصل ہوتا ہے تووہ خائن ہے اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی اگر چہوہ اسے شیخ کے ہاں حضرت نوح علیق کی عمر کے مطابق وقت گزارے۔ میں نے ان بی سے سافر ماتے تھے: جب سی می کے پاس کوئی تاجرا سے اوراس کی محبت طلب کرے اوراس کے پاس

تمام مال كرات اور كے كميں نے اس سے كناروشى اختياركر لى تومرشد كے لئے مناسب بيہ كدوه اسے اپنے ياس محفوظ ر محاوراس میں تصرف نہ کرے کیونکہ اس زمانے کے مریدین پرجموث غالب ہے البذابعض اوقات مریدا ہے مال سے کنارہ کئی كرتے ہوئے بغيرسيائی كے لا پروائى سے كام ليتا ہے پھر جب اس كى ہمت كمزور ہوجاتى ہے تو وہ اپنے مال كامختاج ہوجاتا ہواور حال وقال کے ذریعے عظی سے مطالبہ کرتا ہے جس طرح میرے لئے متعدد جماعتوں نے بھی معاملہ کیا۔

میں نے انہی (حضرت ابوالسعو و جاری میناد) سے ایک اور بارسنا وہ فرماتے تھے ایک دفعہ میرے پاس ایک جماعت جیمی اورانہوں نے اپنے بارے میں مجھے قیمل بنایا ہیں نے تربیت گاہ میں ان کا وظیفہ نکال کران کے دوسرے بھائیوں کودے دیا تھ انہوں نے عبدتو ڑدیا اور جھے سے جدا ہو گئے بلکہ و حکر انوں کے ہاں میرے ساتھ مقدمہ بازی کرنے لگے اور جھے معلوم ہوگیا کہ جو مخص اپنے شخے کے ہاں سات قر اُتوں یا محض حاضری یا کھانے پینے یا اس غرض سے بیٹھتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں کیونکہ وہ شخ كى جماعت سے ہے تواس نے طریقت کے لئے صلاحیت کورخصت كردیا كيونكہ بيد نیااور مختلف پييوں ميں مشغولیت ہے اسے چوڑ كري كامجت من داخل موتا ہے۔

## الماجازت مرشد ببشافتیارندکرے

میں نے سیدی علی المرصفی میشادسے سنا آپ فرماتے سے: مرید کے لئے مناسب نہیں کہ وہ اپنے مرشد کی اجازت کے بغیر كسى يديني ياعمل مس معروف موااور جب وه اساس على وجوز في كالثاره كرية اب اساس على كوجارى ركف كاحت نبيل ـ المنتقى عمعاش كى فكرنه كرو

سیدی محدالغمری میندنے ایے لئے سوت خریدااس سے سلائی کرتے اور سیداحدالزابد میندیکے ہاں مجاورت کے دنوں میں روزی حاصل کرتے تو انہوں نے ان کواس بات سے روک دیا انہوں نے عرض کیا اے میرے آقا! میں اینے بھائیوں سے تكليف كودوركرنا جا بهنا بول كيونكه مين ان كى معيشت مين تكى د كيور بابول انبول نے فرمايا: اے محد! فقراء نے دنيا كوا فتيارى طورير ترك كياب جب كدوهان كے سامنے پیش كی من اگر تمام معروالے ميرے عيال ہوئے تو ميں ان كى وجہ سے ممكين ند ہوتا۔ اس طرح میں (مصنف) نے حضرت ابوالحن الغمری مکافلات سناوہ فرماتے تنے: کہ اگرمیرے یاس ایک ہزار مجاور بھی موں تو میں ان کی فکرند کرتا کیونکہ مجھے کشف اور یعین کے ساتھ ملم ہے محض کمان اورانداز وہیں کہ اللہ تعالی ان کو ضا کے نہیں کرے گا اوراس نے ان کومیرے پاس رکھا ہے تو وہ ان کارزق مجی عطا کرتا ہے۔

اکثر ایبا ہوتا ہے کہ مرید کے ابتدائی ایام میں شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے تونے اینے ہاتھ میں موجود دنیا کو کسے چوڑ دیااوراس کونے میں (تربیت گاه) میں بیٹے گیا تو کہاں سے کھائے گااور کہاں سے بینے گااور کہاں سے بینے گا تواہیے نفس كوما كلنے اور سوال كرنے كاعادى بنائے كا۔اس سے كبوكہ جمعے اللہ تعالى كى رحمت سے دورى كا ذر ب (وَإِذْ كَانَ يَرْزُقْنِي وَأَنَا مُدْبِرِ عَنْهُ فَكَيْفَ يُضْعِينِي وَأَنَا مَقْبَلُ عَلَى عِدْمَتِهِ)

جب وہ مجھاس حالت ش رزق دیتا ہے کہ میں اس سے پیٹے کھیرنے والا ہول تو وہ مجھے کیے ضائع کرے گاجب کہاس كي اطاحت كى لمرف متوجه مول \_

اس وتتشيطان اس عجدا موجائكا والله اعلم

الی کے لیے مرشد کے کم کا تعمیل کرے

مريدى شان سے بيات بھى ہے كدوه مرى اور جرى طور يرذكر الى كى كثرت كے لئے اپنے بينے كا حكم مانے اوراس كى يمى مشغوليت ہے اور فرائض اور ذكرى في سنتوں براضاف ندكرے۔مشائخ كااس بات براجماع ہے كمريد كے لئے دائى ذكر سے زیادہ جلدی روحانیت پیدا کر کے طریقت کی جھیل کے لئے کوئی دوسرا طریقہ جیس اور بیزنگ آلودتا نے کے لئے ریت کی المرح ہے (جوجلدی زنگ کودورکرتی ہے) پس وہ اگرچہ چک کے لئے اس طرح کوشش کرتا ہے لیکن ایک طویل زمانے کامختاج ہوتا ہے بخلاف ریت کے ساتھ چیکانے کے جوذکر کی طرح ہے اس بنیاد پرمشائخ عظام نے فرمایا ہے کہ بیٹنے کے لئے مناسب نہیں کہ مرید سے عہد لے مرعلوم شریعت سے وافر حصہ حاصل کرنے کے بعد ، اس طرح کہ وہ مناظرہ کے لئے تیار ہوجائے جس طرح سلف مالحین نے بیطریقدا محتیار کیا اور بیشاذلیداوران کی اتباع کرنے والوں کا طریقہ ہے۔

اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ بیطریقة عزیزہ (نایاب) ہے بیای سے تبول کیا جاتا ہے جومرف اس میں مشغول ہو اورجے یہ پوراعطا کیا گیااسے اس کا بعض بھی عطا کیا گیااورجس کی توجہ اس کے پیچیے کی طرف مثلاً اپنے درس کے مطالعہ کی جانب ہواس کی ممل توجہ ذکر کی طرف نہیں ہوسکتی بلکہ وہ اپنے نفس کے ساتھ لڑائی میں ہوتا ہے اور اگروہ ذکر میں مشغول ہوجائے تو وہ الجینے والے (جبیٹا مارکرکوئی چیز لینے والے) کی طرح ہوتا ہے خاص طور پراس پر سیاعتر اض ہوتا ہے اورلوگ اس سے کہتے ہیں کہم نے كس طرح علم ميس مشغوليت كوچيور وبااوروجى امور ميس مشغول موسكة يس اس كے لئے طريقت كى راه ميس تر دد پيرا موجا تا بالذا وواس میں کامیا بی حاصل نہیں کرسکتا۔

يمى وجهد كر (صوفياءكى) قوم نے ابتدائى مريدين كے لئے محدثين كاند بب اختياركيا ہے يعنى پہلے شريعت كے واضح احکام کوا فتیارکرے علماء کے اجتمادات کوافتیارنہ کرے گریہ کہ وہ مرید کے لئے تخفیف کا ارادہ کرے پھر جب وہ طریقت میں مغبوط موجائے اوراس کی حالت قوی موجائے اورشر بعت کے تمام واضح احکام جوامراور نبی سے متعلق ہیں پھل کرےاس وقت اسے مجتدین کے اجتماد برحمل اور انہوں نے قرآن وسنت سے جواستنباط کیا ہے پر بحث کاحکم دیا جائے۔

اوربعض اوقات اس كاباطن صاف موتا به تواللدتعالى است علاء كمتندا قوال يرمطلع كرتاب اوراس كتاب ويجفى منرورت نہیں رہتی جس طرح میرے آ قاعلی المرصنی اور میرے آ قامحمہ الشناوی میشد کے لئے ہواان دونوں حضرات نے مجھے یہ بات بتائى ہاس كو "عِلْمُ التّعريفِ بأَحْكَام السَّريْعَةِ" (احكام شريعت كي بيان كاعلم) كهاجا تا ہے۔ اوربیشریعت کے باطن سے حاصل بوتا ہے کیونکہ بیدوہ مادہ ہے جس سے عارف روشی حاصل کرتا ہے۔اس بات برصوفیاء

كرام كالقاق بكدؤكركاكم ازكم فائده يبكده فمازيس ولسحاضر بوتاب اوراس كول يس كائنات بس سكى چيزكاخيال تہیں آتا یہ کیفیت تجبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک ہوتی ہاور جب فرض یاتفل نماز میں اللہ تعالی کے غیر کا خیال دل میں پیدا ہوتو صوفیاءکرام کنزویکاس وقت ذکر کی کثرت واجب ہے کیونکہ انجی تک اسے وہ ذکر حاصل نہیں ہواجو کمال تک پہنچائے۔

میں نے سیدی علی الخواص میلاد سے سناوہ فرماتے تھے: اولیاء کرام ذکری ترغیب اس کئے دیتے ہیں کہاس سے دل روش موتا ہے تا کہ مرید نماز اور دیگر تمام عبادات کواس طرح بجالائے جس طرح شریعت میں تھم دیا گیا ہے اس کے علاوہ نہیں اور جب اس كسامن جاب موتاب ياخواشات ميس كى خوابش كى طرف ميلان موتاب تواس عبادات كوشر بعت كي عممال ادا کرنے میں تعص لازم آتا ہے۔

#### صوفیا مکرام فرماتے ہیں:

ہارے اسلاف مجابہ کرام اور تابعین ٹٹلاؤے دن رات میں کثرت ذکرمشہور نہیں جس طرح آج کل صوفیاء کرام کا طریقہ ہے لیکن وہ لوگ (روحانی) بیار ہوں سے محفوظ تنے۔ پس ان کے دل سلیم اور اخلاق محدید تنے ان کے ہاں ریا کاری،خود پندی اور منافقت وغیرہ جو آج کل مریدین کا طریقہ بن کیا ہے نہیں تھی ، بلک بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب بیاوگ ( آج کل کے مریدین) برے اخلاق میں سے کسی عاوت کوختم کرتے ہیں تواس کی جکددوسری بری عادت آجاتی ہے۔

اس بنیاد پرعلاء کرام کا اتفاق ہے کہ مجاہر و تفس واجب ہے اور وہ مرید کوسنر کا حکم دیتے ہیں جب وہ اپنے علاقہ میں کس اليان والله اعلم

## الا امور مس مرشد کی مخالفت نہ کر ہے

مريدكى شان سے يہ بات بھى ہے كەاس كامرشدشرىعت مل جائز امور ملى سے كى بات كاتھم دے تووواس كى خالفت نہ کرے اور اس کے خلاف اباحت کے دلائل پیش نہ کرے ( کہ بیکن جائز ہے ضروری نہیں) کیونکہ مرشد کا مقصد مرید کی ترقی ہے اورمباح کام من مباح ہونے کی وجہ سے ترقی کا باعث نہیں بلکہ مرشد کا مقعد بیہ وتا ہے کہ مرید کے تمام اوقات امر کی تغیل اور نہی سے اجتناب میں معروف ہوں اوروہ ہرا یسے کام میں پایا جائے جس کا اجرماتا ہے۔

شارع نے مباح کام کوسرف اس لئے رکھا تا کہ کمزورلوگ تکلیف کی مشعنت سے آرام یا نیں کیونکہ امورشرعیہ میں زیادہ یابندی سے ان پرملال کا غلبہ وتا ہے اور اگر اللہ تعالی کے علم ازلی میں یہ بات نہ ہوتی ہے کہ بدلوگ تھک جائیں سے تو ان کے لئے مباح کام شروع ندموتے بلکدوہ فرشتوں کی طرح ہوتے جورات دن تھے بیان کرتے ہیں اور کوتا بی نہیں کرتے۔

اس بات برصوفیا مرام کا تفاق ہے کہ جومر بدرخصت سے کام لیتا ہے اورسوجاتا ہے الغوکلام کرتا ہے اورلذیذ کھانا کھاتا ہےاس سے بھلائی کی امیر نہیں ہوتی کیونکہ طریقت کمل طور پرجدوجہداور جہاد کانام ہاس میں مرتے دم تک آرام برائے آرام

ن دعوت اسلامی کی اصطلاح میں اسلامی بھائیوں، بہنوں، اورطلباء وغیرہ کے لیے امیر اہل سنت کی جانب سے" مدنی انعامات" کے کارڈ غالبًا ای مقصد کے لیے بنائے مجئے ہیں کہ تعلقین کی تربیت ہوسکے۔ (ابو منظلہ محمد اجمل عطاری)

اورراحت وسکون مناسب بیس می جان لوا که سے اور بزرگ مرید کی شان بیہ کدوہ احکام شریعت میں عزیمت کوا ختیار کرے رخصتوں کوئیں۔

صوفیاء کرام فرماتے ہیں: مرید کے لئے مناسب جیس کہوہ مباح کام یااس کےعلاوہ میں اپنے بیخ کی مشابہت اختیار كرے كيونكه وه رسول اكرم كافيكم كا وارث ہے بخلاف مريد كے (اس كاميمعالم جيس) سيده عائشه مديقة بي في الى بير \_رسول ا کرم کالگیا ہروقت اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہے جی کہ بچوں اور پوڑھی خوا تین وغیرہ سے خوش طبعی کے وقت بھی۔

حعرت امام جلال البيوطي ويتلاف الخصائص مين تقل كياب كه

(كَانَ رَسُولُ الله طَالْمُكُمُ مُكَلِفًا بِالْحُضُورِ مَعَ اللهِ تعالى حَال عَطابُهُ لِلْعَلْقِ فَلَا يَشْتَغِلَ عَنِ الله تعالى بَشَيْءٍ) رسول اكرم كالين المحتلق سے خطاب كے وقت بھى الله تعالى كے ساتھ حاضرى كے مكلف تنے يس كسى وجہ سے بھى آ پ الله تعالی سے عاقل نہیں ہوئے تھے۔

حضرت امام قشيرى ويفلد نے حضرت بهل بن عبدالله تشرى ويفلد في كياده فرماتے تھے: من عمل سال سے اللہ تعالی سے کلام کرر ہاہوں اور لوگوں کا خیال ہے کہ ان سے کلام کرر ہاہوں۔ علاء كرام نے ذكركيا ہے كدرسول اكرم كاليكيم كے واجب كا ثواب ہے كيونكرآب اپني امت كے لئے وقف ہوئے اور

ان کے لئے احکام بیان کرتے تھے۔

يمي محم ييخ كاب جومريدين كے لئے ان كے وہ امور دين بيان كرتا ہے جن كاان كوم بيس اوراسے مباح كام كرنے بر مجى تواب ملائے جب ووانبيں كونچ معرفت كے ساتھ مل ميں لاتا ہے بخلاف مريد كے كدوواس سے تجاب ميں ہے ہيں مريد كو چاہے کہوہ اپ سے کی کویہ بات کہنے سے پر میز کرے کہ آپ کس طرح مجھے فلاں کام سے روکتے ہیں اور خوداس پڑھل کرتے ہیں كونكميكم كے بغيرجدال اور جھر اب اوراس كى وجهت وه (مرشد سے كئے ہوئے) عبدكوتو رُتا ہے۔ والله اعلم المن مرشد كاظم الني خوا بش سے مقدم كر ب

مريد كى شان سے يہ بات بھى ہے كہوہ اپنانس كى تمام خواہشات پرمرشد كے كم كومقدم كرے اگروہ آرام كا وكى مفائى نیزیاور چی فانے (کے کام) میں اور آٹا وغیر و کوند سے کے سلسلے میں فقراء کی خدمت کا حکم دیواس حکم کو ہراس کام سے مقدم سمجے جس کا کرنا اس کے نزد کیے ترجی رکھتا ہے کیونکہ ترقی کے رائے کی پیچان اس کے مقابلے میں مرشد کوزیادہ ہے جس طرح جانور کا معالج جانوروں کی بیار بوں کو جانوروں کے مالکوں سے زیادہ جانتاہے کھے لوگوں نے اس بات میں خالفت کی تو وہ مشائخ کی محبت كى بركت اورترتى سے مروم موسے كيونكينس كا وطيره ب كدوه اسين صاحب كودموكدديتا بوه جوعبادت كرتا ہاس ميں پوشيده عراوت جوہا خلاص کے رائے میں رکاوٹ بنراہے۔

صوفياءكرام فرمات بين:

(اعْمَلُ بِإِشَارَةِ شَبْعُكَ فَإِنَّ عَطْأَةُ أَرْفِي مِنْ صَوَابِكَ أَنْتَ)

اہے مرشد کے اشارے پھل کرے اس کی خطا تیری در تھی کے مقابلے زیادہ ترقی کا باعث ہے۔

میں نے سیدی علی المرصنی میلادسے سناوہ فرماتے سے: جس نے اپنے نفس کی خالفت کی اس نے کامیا بی پائی اور جس نے اپنے اس کی موافقت اور اپنے بینے کی مخالفت کی کویا اس نے اسے اپنے بینے کے ساتھ بینے بنالیا اور جس کے دویتے (مرشد) ہوں وہ کامیا بی

نہیں پاسکتا کیونکہ صوفیاء کرام اس بات پر تنفق ہیں کہ ارادے کی تو حید واجب ہے تاکہ وہ اس کے لئے ایک بی فکر بنادیں۔

اوروہ فرماتے ہیں: جب مریدایک حرکت سے دو چیزوں کو حاجب بنا تا ہے جس طرح نماز ہے تو وہ اپ ارادے میں شرک کرتا ہے مگریہ کہ وہ حاجت شری طور پر مطلوب ہو (مثلاً نماز میں اللہ تعالی اور مخلوق دونوں کو سامنے رکھے) اور بیاس لئے کہ شرک "ظلم عظیم" ہے اگر چہاس کی اقسام مخلف ہیں لیکن پر لفظ (ظلم) ظلمت سے لکلا ہے اور جوخص ظلمت (اندمیرے) میں داخل ہواوہ راستے میں جیران ہوتا ہے اور جوجیران ہوااس کے لئے ترجی نہیں۔

اورسیدی ابراہیم متبولی میلید فرماتے تھے:کوئی بھی صنعت وحرفت ہوعارف کامل کو بیطافت حاصل ہوتی ہے کہوہ مرید کواس سے اپنے رب کھان کی بارگاہ میں پہنچا دے۔

محابہ کرام ٹنگاؤ بھی کی منعتوں سے متعلق تھے جب اسلام میں داخل ہوئے تو نبی اکرم ٹاٹلیکم نے ان کواپنے اپنے عمل پر برقر ارر کھا اور آپ نے ان کوان کاموں کے چھوڑنے کا تھم نہیں دیا بلکہ آپ ان کوان کے دینی امور کی تربیت اور تعلیم دینے لگے میاں تک کہوہ کمال کے مراتب تک پہنچ محے اوران میں سے بعض تو پہلے مرحلہ میں بی درجہ و کمال کو پہنچ محتے اوران میں سے بعض تو پہلے مرحلہ میں بی درجہ و کمال کو پہنچ محتے ہے۔

یہ میں کے درہائی ہے کہ جب تک مرید کوا ختیار، تدبیراورا پے شخ کے تھم کے خلاف رائے رہتی ہے وہ اپنے شخ کی دشمنی اور اس سے لڑائی جھڑے کے مقام پر رہتا ہے۔ سید محمد و فا محالا کے کلام میں ہے۔

الْقَيْتُ عَنْ عَاتِقِى سَلَاحِى - وَصِرْتُ سَلْمًا عَلَى الطَّرِيْقِ طَرَحْتُ مَنْ فَجِّهَا الْعَبِيْقِ طَرَحْتُ مَنْ فَجِّهَا الْعَبِيْقِ طَرَحْتُ مَنْ فَجِّهَا الْعَبِيْقِ

میں نے اپنے کندھے سے اپنا ہتھیارا تارلیا ہے اور میں راستے پرسلامتی والا ہوگیا۔ میں نے اپنے نفس کوکرادیا ہے اور اس میکنے کے ذریعے میں نفس کی گہری کھاٹی سے نجات یا کیا ہوں۔

يس اے بعالى! اپنے مرشد كے سامنے سر جمكادے، مارنے والانہ بن اللہ تعالىٰ كتے بدايت عطاكرے كا۔

المرشد کے می کھیل میں جلدی کرے

مریدی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے مرشد کے تھم کی تعیل میں جلدی کرے اور اس کے تھم کی دلیل کی معرفت کے لئے تو قف نہ کرے کیونکہ بیطریقت، طریقت سے کٹ جانے کا بہت بڑا سب ہے کیونکہ استدلال کا طریقتہ مشاکخ اور مجتہدین کے لئے ہوتا ہے مقلدین کے لئے بیس اور مرشد کا مریدسے ارا دو صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ پچھ دل میں یا تا ہے اور اللہ تعالی نے لئے ہوتا ہے مقلدین کے لئے بیس اور مرشد کا مریدسے ارا دو صرف اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ پچھ دل میں یا تا ہے اور اللہ تعالی نے

آیات وا حادیث کے جومعانی اس کے دل میں ڈالے ہیں، ان کے ساتھ کلام کر ہے گیان وہ لوگوں کی عبارات یا دکر کے ان کو متنقل کرتے ہوئے اپنے مرشد کرتا ہے جس طرح ایک تحریر کو دوسری جگہ نقل کرتے ہیں اور اس بات پر اجماع ہے کہ جب مرید جرائت کرتے ہوئے اپنے مرشد ہے اس کے علم یا نہی پر ولیل طلب کرے اور مرشد چھم پوشی کی راہ اختیار کر ہے تو وہ اسے خراب کرتا ہے اور بعض اوقات بیہ بات جا عت کے دیگر افر ادتک بھی جاتی ہے تو ان کی حالت بھی ضائع ہوجاتی ہے اور وہ جھڑ ہے میں داخل ہوجاتے ہیں۔ لہذا شخ پر لازم ہے کہ وہ ایسے خص کو اچھی گفتگو کے ساتھ اپنی مجلس سے نکال دے اور سخت رویدا ختیار نہ کرے جب قر ائن کے ساتھ اسے معلوم ہو جائے کہ اس معمون ہیں۔

وواس طرح کاسے کے:

(يا وكري إنَّكَ قَلْ صِرْتَ مِنْ الْهِلْمِ بِحَمْدِ الله وَمَا يَقِيَ عِنْدِي عِلْمُ يَحْفِيْكَ فَانْظُرُ إِلَى أَحَدِ بَرِيْدِكِ عِلْمًا ولَا تَخَالَفَنِيْ تَعْشَ نَفْسَكَ)

ر میں سے بیٹے! الحمد للہ! تو اہل علم میں سے ہوگیا ہے اور میرے پاس ایساعلم باتی نہیں جو بختے کافی ہوتو کسی ایسے خص کو تلاش جو تیرے علم میں اضافہ کرے اور میری مخالفت نہ کر تیرانفس دھوکے میں چلاجائے گا۔

پیرجب شخ اے اپی محبت سے نکال دے اس کے بعد اگر اس میں بھلائی ہے اور اللہ تعالی نے ہدایت کے ذریعے اس پر احسان کیا ہے تو وہ جلدی اپنے شخ کی طرف لوٹ آئے گا اور اس کے ساتھ ادب اختیار کرے گا اور اگر اس میں جلائی نہ ہوئی تو اس اس میں جلائی نہ ہوئی تو اس (مرشد) نے اس سے سکون حاصل کرلیا۔

میرے شیخ ، شیخ الاسلام ذکریا و کینانی نے فرمایا: میں جامع از ہرسے محلّہ کبریٰ تک کیا اور میں نے سیدی محمد الغمر ی وکینی سے مریقت کا درس حاصل کیا میں ان کے پاس چالیس دن رہا اور ان سے "قبو اعد المصوفیه "کتاب تقریباً چارچوٹی کتابیں پڑھیں اور میں ان سے فقراء کے طریق پر بحث کرتا تھا انہوں نے مجھ سے فرمایا:

(یازی ریا عُن سَلَم بھم)

اے ذکریا جنگ کار القوم بالتسلیم و فاقه لایفته هی طریقهم الا من سلک بھم)

اے ذکریا جنگیم کرنے کے طریقے عاصل کروان لوگوں کے طریقے جس کامیا بی اس فیض کو حاصل ہوتی ہے جوان کے سامنے سرگوں ہوتا ہے قو جس نے کہا جس نے سنا اور شلیم کیا اور جب جس نے ان سے مباحثہ چھوڑ دیا تو جھے جو بھی مشکل پیش آئی انہوں نے اسے جھے سے اورا پئی ذات سے ذاکل کرنے جی جلدی فرمائی اور جب جس ان سے بحث کرتا تھا تو جماعت کے بڑے ساتھی جھے سے ناراض ہوتے اور چھوٹے نوش ہوتے کیونکہ شخ جواب دیتے اور وہ ان سے سوال کرنے کی جرائت نہیں کر سکتے سے اس وقت جھے معلوم ہوا کہ صوفیاء کرام کا طریقہ کمل طور پراوب اور تھائتی کے مطالبہ کا طریقہ ہے بخلاف نقل کرنے والوں کے (ان سے سات نہیں)۔ واللہ اعلمہ

# المازين حاضري جيباكرے

مریدی شان سے یہ بات بھی ہے کہا ہے گئے کا تعظیم اس طرح کرے کویا نماز میں حاضری ہے ہیں اپنے شخ کے سامنے مرید کی شان سے یہ بات بھی کہ دنیا سے اس قدر بے نیاز ہوکہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی کپڑ اندہویا وہ سخت گری میں ہو۔ میں ہو۔

#### صوفیاء کرام فرماتے ہیں:

مرید کے لئے مناسب ہے کہ وہ اپنے شیخ کے ساتھ ہم مجلس ہونے کے لئے نہایت اچھے کپڑے پہنے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر گناہ سے تو بہ کرے جب اس کی مجلس کا ارادہ کرے کیونکہ گناہوں میں ملوث مخص کے لئے شیخ کے دربار میں حاضر ہونا درست نہیں اس کا وہاں داخل ہونا اس وقت سمجے ہوتا ہے جب وہ ہر ظاہری اور باطنی گناہ سے پاک ہوجائے۔

### موفیاء کرام فرماتے ہیں:

جب مرشد کامکان دور ہواور وہ اس کی زیارت کے لئے جائے تو وہ اس کے پاس تنہا جائے اور اس کے ہاں داخل نہ ہو۔
اس طرح جب وہ اپنے شیخ کی زیارت ( ملاقات ) کے لئے جائے تو مناسب نہیں کہ وہ اس میں کی دوسری حاجت کوشامل کر ہے اگر وہ اس میں کی دوسری حاجت کوشامل کر ہے گا تو مرشد اس سے نصف بشاشت کے ساتھ ملاقات کر ہے گا اور اگر تین حاجات ہوں تو تنہائی بشاشت سے ملاقات اس ( نیت ) کے مطابق ہوتی تنہائی بشاشت سے ملاقات اس ( نیت ) کے مطابق ہوتی ہے جودہ لے کر آتا ہے۔

میں (معنف) ایک مرتبہ سیدی علی الخواص میں ہے۔ پاس حاضر ہوا اور میرے ساتھ ایک اور آ دمی بھی تھا۔ انہوں نے فرمایا: آئندہ کسی کوساتھ لے کرنہ آنا۔ پھر میرے کان میں کہا ''جس پراس کی خواہش غالب ہووہ گدھاہے'' میں نے ارادہ کیا تھا کہ خواہش کے مطابق کوئی چیز نہیں کھا وں گا پھر جھے پرمیر انفس غالب آئی اور میں نے اسے کھالیا۔

ایک مرتبہ میں اپنے ہمائی افضل الدین کی ملاقات کے لیے کیا اوروہ بیٹے کے مطیمیں تنے میں نے ان کی ملاقات کے بعد کہا میں اپنے آقاعلی الخواص میلاد کی ملاقات ہمی اسی طرح کروں جب میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے جھے سے نصف بٹاشت کے ماتھ ملاقات کی جس طرح میں ان سے ملاقات کے لیے تنہا آتا تو وہ کرتے تنے انہوں نے فرمایا:

(معدر العدل مطلوب) عدل كاحم مطلوب بي ويس مقمود بحد كياس دن سي ميس في ان كرما تحدي كوشائل كرما حجوز ديار الله اعلم

①اس سے وہ مریدین نفیحت بکڑیں جومرشد کے شہریں کسی اور کام سے جاتے ہیں اور پھرضمنا مرشد سے ملنے کا ارادہ کر لیتے ہیں۔اگر فیض کے متلاثی ہیں تو اولاً نیت مرشد سے ملاقات کی ہی ہو۔ (ابو حظلہ محمد اجمل عطاری)

#### **4**····· 259····· **4**

## المرشدي طرف تأتكين نه يهيلانا

مریدی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے مرشد کا ادب کرتے ہوئے اس کی طرف ٹائٹیں نہ پھیلائے نہ اس کی زندگی میں نہونے سے بعد نہ رات کے وقت اور نہ ہی ون میں۔

جومریدایی شیخ کے ساتھ اس ادب میں رائخ ہوجاتا ہے وہ ترقی کرتے ہوئے اللہ تعالی کے لیے مراقبہ کے مقام تک کافی جاتا ہے کوئکہ مرشد ترقی کے لیے زینہ ہے اور اس کے لیے پناہ گاہ ہے جہاں وہ پناہ لیتا ہے۔ گویا مشائخ اپنے مرید سے فرماتے تھے:
آوجی تعالی سے پہلے ہمارے ہاں مشہر دحی کے تہمارے نفس کی تمام رعونت ( تکبر) ختم ہوجائے۔ پس جب رعونت ختم ہوجائے گی تو تم میں جل وعلا کے ساتھ معاملہ کی صلاحیت پیدا ہوجائے گی۔

اور جان او کہ جو خض اپنے شیخ کے ساتھ ادب کو پوری طرح طو ظاہیں رکھتا وہ حق تعالی کے ساتھ ادب پر قا ور نہیں ہوتا اور نہ بی وہ اس کی خوشہوسو گھتا ہے مریدا پنے شیخ کی طرف سے محروی پر بھی استفادہ کرتا ہے کو یا وہ شیخ سے طلب کرتا ہے اور وہ اسے منع کرتا ہے کیکن مرید پھر بھی اپنے شیخ سے راضی رہتا ہے جس اسے اس کی طلب ہے کین مرید پھر بھی اپنے شیخ سے راضی رہتا ہے جس اسے اس کی طلب کے مطابق عطائیں ہوتا اور وہ شیخ کی طرف سے کی ظاہری سب کے بغیر بخت رویے پر صبر کر کے سعادت مندی عاصل کرتا ہے۔

پس جو خص اپنے شیخ کے فعل پر راضی نہیں ہوتا وہ اللہ تعالی کے افعال پر راضی نہیں ہوتا اور جو اس (مرشد) کے ساتھ صبر نہیں کرتا ہم امور ش اس کی طرح ہے۔

نہیں کرتا وہ اللہ تعالی کے ساتھ صبر نہیں کرتا ، تمام امور ش اس کی طرح ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ہرولی اس بات کو پہند کرتا ہے کہ تلوق اس کے پاس تھہر ساوروہ اپنے نفس کو پست کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف برد معائے کے بارے میں اس بات کا گمان کرنے سے بچو کہ وہ مرید کواس لیے اپنے آ داب و تعظیم کا تھم وسیتے ہیں کہ وہ مقام و مرتبہ میں اس سے متازر ہیں۔ یہ بات مشائے کے بارے میں بدگمانی ہے۔ وہ ان (مریدین) کوادب کا تھم اس لیے دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوب کی طرف ترقی کریں۔

## مرتے دم تک یاؤں نہ پھیلائے

ہمیں یہ بات پیٹی ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم موہ اللہ خارک است کے وقت اپنا پاؤں پھیلا یا تو ان کے ول میں آواز آئی کہ بادشا ہوں کی مجلس میں اس طرح کرنا مناسب نیس کا مرحضرت ابراہیم بن ادھم موہ اللہ نے مرتے دم تک خلوت میں بھی ایپ یاؤں کوئیس پھیلا یا۔

#### مصنف كتاب كاواقعه

اورخود میرے لیے مشائخ کے ساتھ بہت مرتبہ ایسا ہوا میں نے جب بھی پاؤں پھیلانے کا ارادہ کیا تو ہر مرتبہ میرے سامنے کوئی ولی آجا تا اور میں بیٹھے بیٹھے سوچا تا۔

میرے لیے حضرت سیدی محمد بن عنان میشد کے ساتھ بیوا تع پیش آیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے میرے یا وُل کو پکڑااور

قرملیا: میری طرف سے اسے میخ لویس بیدار ہوا تو ان کے ہاتھ کی زی میرے یا دُن بیں محسوس ہور بی تھی اور بیدوا تعدان کے وصال کے بعد کا ہے۔ کے بعد کا ہے۔ تو اے بھائی !اس بڑل کراس کا کھل یائے گا۔و اللہ اعلم!

تواے بھائی! اس پھل کراس کا پھل پائے گا۔ و الله اعلما مل ملی بلند آ واز سے ذکر سے حیاء ندرو کے

مرید کی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ اگر اس کا مرشد اسے جلس میں بلند آواز سے ذکر کرنے کا تھم دے تو وہ اس کی تعمیل کرے اور حیاء کو بہانہ نہ بنائے کیونکہ اس سلسلے میں مشائخ کی سے اغراض ہوتی ہیں۔

موفياء كرام فرماتيين:

جوفض ائی طبیعت کے پنجرے وئیں قر تااس کے لیے پردوئیں کماناسید عربن فارض میلائے بیشعرکہاہے:

تسبسك يساذيسال الهسوى واعسلسع السعيساء

وعسل سيهسل السنساسكيسن وان جسلسوا

عشق کے دامن کو پکڑااور حیاء (جھبک) کو چھوڑ دے اور لوگوں کی حرکات پر چلنا چھوڑ دواگر چہ فاطر ہوں۔
حیاء کو اتار چھیننے سے مراوطیع کے پنجرہ کو توڑنا ہے اور وہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور وجد سے حیاء کرنا ہے شری
حیاء مراوئیں (جس کی وجہ سے آدی گناہ سے بازر ہتا ہے) کیونکہ حیاء اس کے ایمان کا جزء ہے اور "مسیسل المناہ سکین" سے مراد
لوگوں کی حرکات وسکنات بیں ان کی رعابت کرنا اور لوگوں کے سامنے حشمت کا اظہار کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ اسے کے اعمال پر

اعماد کرنا اور الله تعالیٰ پراعمادنه کرنا ہے۔ اور اس بات سے وہ عابد بہت کم محفوظ رہتا ہے جس کا کوئی مرشد نہ ہواور اگروہ کسی مرشد کو اپنا لے تو اس کی طبیعت کا پنجروٹوٹ جاتا ہے۔

من نے این آقا محمد الشناوی میکنیسے سناوہ فرماتے تھے:

ابتدائی مرحلہ میں مرید پرجلی میں بلند آواز سے ذکر کرنا واجب ہے تی کہاں کا جاب جل جائے کیونکہ یہ (بلند آواز سے

ذکر) اس کے ول کے میں بھر ہے ہوئے خیالات کوئٹ کر دیتا ہے۔ پھر جب وہ ذکر پر قادر ہوجائے اور مخلوق کی بجائے خالق سے

انس پیدا ہوجائے اس وقت اللہ تعالی کے سوانخلوق میں سے کی ایک کی رعابت اس کے لیے درست نیس پھر جب وہ بلند آواز سے ذکر کے وقت کے بجاری لوگ کرتے ہیں مثلاً وہ قاضی جوائے قس سے جامل ہے تو اس وقت اسے شرمندگی ہوگی۔

گویا اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو اس قسم کے لوگوں پر بلند آواز سے ذکر کرنا واجب ہے تاکہ وہ تکبر سے نکل جائیں۔واللہ اعلم ہے تو کر کے وقت برد سے میں رہے

مرید کی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ جب وہ ذکر کرے تواپنے اور اپنے اہل وعیال کے درمیان پردہ ڈال دے اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اس کے پاس نہ جائے تا کہ کوئی خلل پریدانہ ہو۔ العض اوقات ذاكر، آنے والے من كے مند يروين على الله وه (آنے والا) بمار موجاتا ہے يا وه كونكا موجاتا ہے۔ جس طرح سیدی تاج الدین میلد و کررر بے مضاوران کی لونٹری دافل ہوئی تو انہوں نے اپنی ایکمیس کھولیں اوراس برجیج تو وہٹل ہوگی اس وواس کی خدمت کرتے اوراس کے بیچے سے گندگی اُٹھاتے حتیٰ کہوہ چندسالوں بعدمر بی،آپاس سے معذرت کرتے موئے قرماتے:

(ما وكام لك لد يكف بغاطري) تهار بساته جو كهموامير دل من الكاخيال بمي نقادوالله اعلم الله المرجر سے کسی کواذیت نہ پہنچے

مرید کی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ الی جگہ ہر بلند آواز سے ذکر نہ کرے جہال کسی قاری یا مدس یا کسی دوسرے کو تکلیف پنچےمثلاً وہ جامع (مسجد)از هر میں بیٹے کر ذکر کرے کیونکہ آج کل (مصنف کے دور میں)لوگ اس مسجد میں نمازوں کے بعد مرف طلب علم ، تلاوت قرآن اورالله تعالی کے ذکر کے لیے بیٹے ہیں۔

بعض اوقات مجاوروں (مسجد کے مرانوں اور خدام) میں سے کوئی ایک اعتراض کرتا ہے تو وہ اس سے نفرت کرتا ہے اوربعض اوقات كوئي مخض اس سے كہتا ہے كہا ہے ذكر سے جميں اذبت نہ پہنچاؤاس طرح وہ اللہ تعالیٰ كے ساتھ بے ادبی كامرتكب ہو جاتا ہے۔ کیونکہوہ "لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهِ" برجے سے مع كرتا ہے۔

اوربعض اوقات وومكرين ميں سے سى ايك كى موجود كى ميں آواز بلند كرتا ہے تو وواس كى مخالفت ميں ول كے ساتھ نداق اڑا تا ہے اور اللہ تعالی سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور غافل لوگوں کے دلوں پرسب سے زیادہ بوجھ رب العالمین کے ذکر کا ہوتا ہے لہذاذ اکرکو جاہیے کہ وہ الی مساجد میں ذکر کرے جو (نماز وغیرہ سے) چھوڑ دی گئی ہیں اس میں گئی فائدے ہیں۔

ا كرجهكر الولوكوں میں سے كوئی مخص كے كم میں اللہ تعالی كے ذكركو پہندكرتا ہوں كيكن مجھے اس كے آواز بلندكرنے سے اذیت پہنچی ہے تو ہم اس کی آ زمائش کریں گے اور اس سے کہیں گے ہمارے ساتھ بیٹھوہم کچھ دیر ذکر خفی کرتے ہیں اس دوران تم نحو وغیرہ کے درس کوچپوڑ دواگر وہ اس کوا حیما سمجے جب بھی تم اسے دعوت دو،تو اس صورت میں وہ ذکر خداوند سننے کی محبت میں سیا ہوگا ورنداس کی حالت مخفی تبیں۔

"لا الله الا الله"ك بارے مس سيدى عربن فارض ميليك قول كے مقابلے ميں اس قول كى كيا حيثيت ہے؟ ووفر ماتے ہیں:

تهدنب الحسلاق السنسدامسي فيهتسدي يهينا لسييبل التعبوم منن لالبيه عبوم تواسيخ بمنشينوں كاخلاق كوسنوارتا ہے توإسمل كى بدولت اليافخص عزم كى طرف رہنمائى ياتا ہے جواس دولت سے مالا مال نہیں تھا۔

ويُكرمُ مَن لايعرف الْجُودَكُفُّهُ ويكملم عِندَ الْعَيْظِ مَن لَالَهُ حِلْمُ

اورايبا مخض سخاوت كى طرف ماكل ہوجا تاہے جس كى تقبلى دينانہيں جانتی تقی اور غصے کے وقت ايبا مخص حلم سے آراستہ ہوجا تاہے جو حکم کی دولت سے محروم تھا۔

> وكو تنضحوا منها ترى تبر موت لَعَادَتُ إِلَيْهِ الرَّوْمُ وَرَانَتُعَسَ الْجَسْمُ

اگر (تیرے) وہ ہم نتیں اخلاق کے یانی ہے کسی قبر کی مٹی کو گیلا کریں تو مردہ جسم میں روح واپس آجائے اورجهم تروتا زه بوجائے۔

> وكو قرربوا من حايها معملاً مشي وتَعَطِقُ مِن نَجُوىٰ مَكَامَتُهَا الْبِكُم

اور آگروہ اُس میخانے سے کسی ایا جے کو قریب کریں تو وہ چل بڑے اور ایسا مخص سر کوشی کرتے ہوئے بول یرے جو پیدائتی طور پر کونگا تھا۔

> وَفِي سُكُرُةٍ مِنْهَا وَلُوْ عُمْرُ سَاعَةٍ تَرَى النَّهُرُ عَبْداً طَائِعاً وَلَكَ الْحُكُمُ

اورا گرمہیں اُن (اخلاق) کی حلاوت ایک لمح بھی نصیب ہوجائے تو تم لوگوں کو بوں اپنا اطاعت گزارغلام پاؤ کے کہ تهارای محم تا فذالعمل موکارالی آعد ما قال و الله اعلم

المرشدي خاص مجلس سے دُورر ہے

مريد كى شان سے يہ بات بھى ہے كدوہ اسے شخ كى اس مجلس ميں بھى بھى ندبيٹے جود نياداروں كے ليے خاص ہے كونكد اس میں مرید کاکوئی نفع نہیں بخلاف مینے کے کیونکہ اسے تمام لوگول کی طرف رحمت وشفقت اور تعلیم وتربیت کے حوالے سے قبول کر ےان کی طرف توجہ کا تھم دیا گیا ہے۔

پس مرید کے لیے مناسب ہیں کہ وہ اسینے بیٹنے کی بات کومسوں کرے جب وہ اسے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے رو کے كونكداس في اس فرسے روكا ہے كہ كہن غير شعورى طور براس كى طبيعت ان كى طبيعتوں سے مجمع حاصل ندكر لے پس وہ ضائع ہو مائے گا اوراس کے علاج کے لیے اس کے مرشد کو مشقت برداشت کرنا پڑے گی اور مرید کو دنیا داروں کے ساتھ مرشد کی مجلس بر اعة اض كرنے سے بچنا جاہيے كونكدو ال كورل كورم كرنے كے ليے بيل كرتا ہے كونكدو و آسته آسته غيرشعوري طور بران كو وناكى محبت سے پھيرنا جا بتاہے كيونكه مشائخ مير معالوكول كوسيد معداستے برلانے ميں مشغول بوتے بيں۔اور جو مخص سيد مع

**4**·····**2**63·····**9** 

راسة يرب اوراطاعت كزارب وواس سداحت مس موت بير

مریدی شان (فرمدواری) سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے دور کے مشائخ سے ملاقات نہ کرے جب تک اس کا مرشد مراحثاً یا اشارتاً اسے اجازت نہ دے اگر چہ وہ بزرگ جن سے ملاقات کر رہا ہے اس کے مرشد کے دوستوں میں سے بوی شخصیت بی کیوں نہ ہو کیونکہ مرید کے لیے شرائط میں سے ایک شرط بہ ہے کہ اس کا صرف ایک مرشد ہوجس طرح ابتدائی صفحات میں اس کا میان گزرچکا ہے اور جب مریدا ہے تو کو کانی نہ سمجے تو دومرے مرشد کو اپنا مرشد بنا سکتا ہے۔

اور جب مشائخ اپنے مریدین کو دوسرے مشائخ کے پاس جانے اور دیگر برادران طریقت پراپی سرداری قائم کرنے ہے منع کریں قائ اور دیگر برادران طریقت پراپی سرداری قائم کرنے ہے منع کریں قوان پراعتراض کرنا جائز نہیں بلکہ (ان کے منع کرنے کو) اجتھے معنی پرمجمول کرنا چاہئے اور بیر (خیال کرے) کہ انہوں نے مرید کو دوسرے مشائخ کی زیارت سے صرف اس لیے منع کیا کہ انہیں ان (مریدین) کے اعتقاد میں پیسلنے کا ڈر ہے لہذا وہ نہ تو اس کے ہاتھ یرکامیا بی حاصل کرسکے گا اور نہ اُس کے ذریعے کامیاب ہوگا۔

## مرشد کےخلاف ہوگیا

حعرت بیخ می الدین ابن عربی میند فرات بین: کتنے بی مرید (دوسرے مشائخ کی) ملاقات کی وجہ سے خراب ہو گئے کی مرید (دوسرے مشائخ کی الدین ابن عربی میند فرات کی وجہ پوچستا گرجب اپنے مشائخ سے جدا ہوئے اور ان کی جماعت کے خلاف ہو گئے اور جب کوئی ان سے الگ ہونے کی وجہ پوچستا توجواب دیتے اگر ہم ان سے بعلائی دیکھتے تو ان سے جدانہ ہوتے اور ہر معلوم شدہ بات کی نہیں جاتی (بعنی بتا نا ضروری نہیں)۔

اس وقت وہ کمل طور پر جباہ ہوجاتے ہیں خصوصاً جب اپنے مرشد سے جدائی کے بعد ان کو کو لی پاس جاتے ہیں جو ان کے مرشد) پر اعتراض کرتے ہیں تو اس سے ان کی نفرت اور تنقیص ہو ھے جاتی ہے۔

لیکن جب اللہ تعالی اس مرید کو بھلائی کی طرف لوٹا نا چاہتا ہے اور اسے اس کی ہدایت کا الہام کرتا ہے تو وہ اسے اس مخص کے پاس کے جواس کے مرشد کے بارے میں اچھا عقادر کھتا ہے کہاں سے بارے میں اس کا عقیدہ درست ہوجا تا ہے جاتا ہے جواس کے مرشد کے بارے میں اس کا عقیدہ درست ہوجا تا ہے جی کہ وہ اس کی جدائی پر پشیمان ہوتا ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔

مرجب وہ رجوع کر لے تو شخ پر لازم ہے کہ وہ اسے قبول کرے جب اس کا دل اس (مرید) کی صدافت کی کوائی دے ورنداسے تبول کرنا مناسب نہیں تا کہ ہاتی فقراء ضائع نہ ہوجائیں۔

خلاصہ بیہ کہ مرید کا اپنے شیخ کے ساتھ اوب اس وقت کا مل ہوتا ہے جب وہ اپنے شیخ کے مقام کود کھے لے اور اس کی معرفت کا مل طور پر حاصل کر لے ورنداس سے اس کے تق میں خلل لازم آئے گا۔

الیاتب ہے جب مرشدوی کی مرضی کے برخلاف بیٹھے۔(ابو منظلہ محد اجمل عطاری)

کونکہ وہ اپنے مرشد سے اس کے مقام کی ہی گواہی دیتا ہے لہذاوہ مرشد میں جونقص دیکھا ہے وہ مرید کا اپنا حال ہوتا ہے جبکہ اسے اس کا شخص کے مقام کی ہی گواہی دیتا ہے لہذاوہ مرشد میں بار ہاذکر ہو چکا ہے اگر مرید کا اپنے شخ جبکہ اسے اس کا شعور نہیں ہوتا کیونکہ مرشد اس کا آئینہ ہوتا ہے جس طرح پہلے اسی باب میں بار ہاذکر ہو چکا ہے اگر مرید کا اپنے شخ كساتهادبكال بوتوده ايك لحظمين اساب رب كحضور كبنجاد يتاب والله اعلم

الم مرشد کو کھانا کھانے کا اصرار نہ کرے

مريد كى شان سے ايك بات سيمى ہے كدوہ اپنے مرشدكى كامل طور تعظيم كرے اور اس سے اس بات كامطالبہ نہ كرے كہ وواس کے کمریس آئے یا اس کا کھانا کھائے۔

حضرت امام شافعی میلید کے کلام میں ہے، (فرماتے ہیں):

(وَهَانَ عَلَيْكَ مَنِ احْتَاجَ إِلَيْكَ)

جوتیرا مختاج ہوگاوہ تیرے نزد یک حقیر ہوگا (بعنی اس کی عزت نہ ہوگی)۔

بعض علاء كرام نے ارشاد خداوندي

وَأَدْءُ إِلَى سَبِيلَ رَبُّكَ بِالْحِصَةِ ..... ﴾

اینے رب کے رائے کی طرف خلاوت کے ساتھ دعوت دو۔

كي تغيير من فرمايا كماس سے مراديہ كه جن كووه دعوت دے رہا ہان سے بے نيازر ہے كيونكه جب (دين كا) داعى مریدین کے مال کامختاج ہوگا تو وہ ان لوگوں کی نگاہ میں حقیر ہوگا جن کودعوت دے رہا ہے اس لیے عام طور پراس کا کلام ان میں موثر تبيس بوتا والله اعلم

استعال شده چیزوں سے بیچے

مريدكة داب مي سے ايك بات يكى ب كدوه اپن مرشدك كير ساور و تاندينياس كے بچونے برند بيشے اور ند یں اس کے مصلی برنماز بڑھے اس کی عدم موجودگی میں بھی اور موجودگی میں بھی مگرید کہ وہ اسے اس کام کی اجازت دے۔ سی شہرت پیندنے نظراء کی مجلس میں سیدی محر حنفی شاذلی میکاد کا پہند پہنا اوروہ اس کے اوپر تھا۔ سیدی محمد میکادی اس ی طرف ایک نظری تووه اسے لے کرچلا کیا اور ان کی طرف توجہ نہ کی اس دن سے وہ تباہی کی طرف چلا کیا اور حرام کام کرنے لگاوہ معرمیں بہت مغبول تعالیکن کسیٰ دل میں اس کی طرف محبت اور دوستی کی نظر ندر ہی۔

بده بات ہے جس کا ہم نے معائنہ کیا اور ہم نے ہیں دیکھا کہ سی مخص نے اوب کیا ہواورکوئی بھی اس برغضب تاک ہوا ہو۔

مرشد کے تیرک کوتید مل نہ کرے

مریدے لیے مناسب نہیں کہ جب اس کا بیخ اسے کوئی کیڑا یا جوتا ، ٹوبی ، مسواک دے تو وہ اس کوتبدیل کردے بعض

﴿ سورة المحل آيت 125-

اوقات مرشدنے اس میں مرید کے لیے صوفیاء کے اخلاق میں سے کوئی چیز لپیٹ رکھی ہوتی ہے۔

جس طرح نی اکرم اللیکانے حضرت ابو ہریرہ نالٹاکے لیے جا در کو لپیٹا اور آپ (حضرت ابو ہریرہ نالٹ) بہت بھولتے

تے۔حفرت ابو ہريره ظافؤ فر ماتے ہيں:

(فَهَا نَسِيْتُ شَيْنًا بَعْدَ فَالِكَ سَمًّا سَمِعْتُهُ وَرَايْتُهُ)

اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بحولا جو کچھ میں نے سنایا و یکھا۔

منقول ہے کہ حعزت جنید میلاد نے حضرت تبلی میلاد کوایک مسواک عطافر مائی لوگوں نے اس کے بدلے میں ایک سو ديارديناجا باتوانهول في الكاركرديا-

میں (مصنف) کہتا ہوں مجھے جو واقعات پیش آئے ان میں سے ایک بیرکہ میں نے '' فیخ مشرف الدین واسطی'' میلاد کو كم كرمه من جراسود كسامناك بمهديا الوكول في استيس دينار من ليناجا باتوانبول في الكاركرديا-

اى طرح ميں نے " فيخ تق الدين ابن المقنول" ( مينية ) كورسول اكرم الفيكم كے مواجہ شريف كے سامنے سزرنگ كا أونى كيراديا توانهول في ان كو يجاس درجم دے كرلينا جا باتو انهول في الكاركرديا والله اعلمه

مرشد کے جوتے کا اوب

میں نے سب کے بیخ ، بیخ الاسلام ذکریا میلادے ساوہ فرماتے تھے: جب مرشدمرید کومین یا کو تا ہبہ کرے تواسے اس کی تعظیم کرنی جائے وہ اس کیڑے میں کوئی گناہ نہ کرے اور نہ بی اس کوتے میں گناہ کے مقام کی طرف جائے اور اسے جاہے کہ اپنے سيخ كاخلاق يعنى حيام، كرم، دنيات برغبتى (زبر) اورتمام كنابول سے اجتناب كى راه اختيار كرے۔ يدين كے لباس كى تعظيم بفرماتے ہیں سے مریدای طرح اپنے مشائخ کے ساتھ ترقی کی منازل طے کرتے ہیں۔

میں نے سیدی علی الخواص محافظ سے سناوہ فرماتے تھے:

مريدكة داب ميں سے يہ بات مجى ہے كہ جب وہ اپنے فتح سے ملاقات كے ليے جائے اوراس براس كى نگاہ برا سے تو وه جوتا اتاركر فكے ياؤں جائے مكريد كرز مين برنجاست مويا كوئى ايذارسال چيز مو۔

(مصنف فرماتے ہیں) میں نے ایخ آقا ابوالفضل مینج بیت بنی الوفا اور سیدعلی الخواص رحمهما اللہ کے ساتھ اکثر ای طرح

المرشدكے بنائے كرال براعتراض نہرے مریدی شان سے بیات بھی ہے کہوہ اس مخص رطعن نہرے جے اس کے مرشد نے کسی دینی یا د نیوی معاطے میں باعلم ی تدریس یا دعظ یا دقف کی محرانی با مال خرج کرنے کے لیے یا بطور نقیب اینا تا ب مقرر کیا ہو بااس کے علاوہ کو کی ذمہ داری سونی ہو۔

و الل محبت مبارك مززمين بالخصوص مدينه طيبه مين جونظه ياؤن جاتے ہيں اس ميں بھی بيہ بی ادب کا پہلو ہے۔ (ابو حظله محمد اجمل عطاری)

يس جو تض اس سلسلے ميں اينے مرشد پر اعتراض كرتا ہے كو ياوہ باواز بلندلوكوں كے سامنے اعلان كرتا ہے كه سنو! اور كواہ موجاؤيس في اسي قلال مرشد سے كيا مواعد تو رويا ہاور ميں في صوفياء كے طريقے سے رجوع كرليا ہے۔

بیاس کیے کہاس نے اس کی بیعت (اس کی ہر ہات) سننے اور ماننے پر کی ہے جس کا وہ اسے تھم دے یا اس سے رو کے۔ نیزید کہوواس کے افعال کوا چھے معنیٰ پرمحمول کرے گا کیونکہ وہ مرشد دنیا اور آخرت کے امورکواس (مرید) کے مقابلے میں زیادہ

جان لوا جو تف این مرشد کے می مل پراعتراض کرتا ہے جا ہے پوشیدہ طور پر ہو یا وقف یا نقیب کے سلسلے میں جس کواس في مقرركيا ب، جمير تاب تووه اس عهد كوتو زتاب جوم شدني اس ساليا ب اوروه عبد اوراطاعت سي لكل جاتا ب اورمرشد پر لازم ہے کہوواس کوڈائٹ ڈپٹ کرے اور درگا ہے تکال دے۔

اور کویااس (مرید)نے اپنے سی کو کمزور عقل والا اور اپنے آپ کومر شد کے مقابلے میں زیادہ عقمند خیال کیا ہے کیونکہ اگر اس کا اعتقادید موتا کهاس کا مرشداس سے زیادہ عقمند ہے تو وہ بھی دل سے بھی اعتراض نہ کرتا۔

پھرمرشد کے ساتھ ریمعاملہ کوئی سچا مریز نہیں کرتا ایسا کام وہ کرتا ہے جومرشد کے پاس دھوکے سے داخل ہوای وجہ سے مستعبل میں اس نے بادبی کے ذریعے اس عبد کوتو ڑا۔

مرشد کے بارےعقیدہ کیار کھے؟

من في سيد على المرمغي ويواد السياد وفر مات تها:

"جب تک مریدای مرشد کے بارے میں بیاعتقاد ندر کے کہوہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے تمام مملکت کی تدبیر پر قادر ہے تو اس (مرید) کاعقیدہ ناقص ہےاوروہ اپنے مرشد کے بارے میں جابل ہے۔''

مرييخ كي توجد دنيا كي طرف بيس موتى كيونكه وه باركاه خداوندي كي طرف متوجه موتا باوراس وقت الله تبارك وتعالى اس كاولى (محران) بوتا ہے اور جب اللہ تعالی اس كاولی بوتا ہے تووہ براس مخص كو ہلاك كرديتا ہے جواس كے ولى سے خيانت كرتا ہے وہ نائب ہو جیکس لینے والا ہو، وہ سرکاری کارندہ ہویا کوئی بھی بااثر فر د ہواور اللہ تعالیٰ اس چیخ اور ان فقراء کے لیے ان کے حقوق اس ہے لیتا ہے یااسے ایس بیاری میں جتلا کرتا ہے جس سے مرتے دم تک شفاء حاصل نہیں ہوتی یا اسے عتاج کردیتا ہے یا اس کا حال ظامر كرديتا بيا قيامت تك اسعفذاب من جتلاكرديتا

ا بک حدیث مبارکه کاهم

خلاصہ بیا ہے کہ اگر مرید بن کے چہرے اپنے رب کی ہارگاہ کی طرف متوجہ ہوں تو وہ ہزا س مخص کی عزت کریں جس کومرشد نے ان پرمقدم کیا ہے لیکن مشامخ کے لیےرسول الدمالليكم كى زعد كى بہترين موند ہوتى ہے كہ جب رسول اكرم الليكم في حضرت اسامہ بن زيد منافظ كواميرمقرركيا اوران كے فلام مونے كى وجهد عصابكرام تفكل نے احتراض كيا تورسول اكرم الكي كم نے فرمايا: (إِنَّ أَسَّامَةً لِلتَّحْوِيْقِ بِالْدِمَارِ وَإِنَّ أَبَاهُ مِنْ قَبْلَهُ حَنَانَ حَوِيْقًا بِهَا) اسامهامیر بننے کے سنتی ہیں اور ان سے پہلے ان کے والداس کی حق دار نے۔ پھرآپ نے محابہ کرام کوخطبہ دیتے ہوئے ارشادفر مایا:

((ایک) الناس اسمعوا واطبعوا بعنی لامرائی و وان تأمر علیت عبد عبد حبیقی)
"ایاوگواسنوااور مانولین این امرامی بات (سنواور مانو) اگر چهوکی مبشی غلام تهاراامیر مقرر مور "
اور بیسب الله تعالی کا وب ہے جس نے اسے حکمران بنایا اوراس کے لیے حکمرانی مقرری -

کون سامر بداعتراض کرتاہے؟

پراے بھائی اہم پریہ بات پوشیدہ ہیں ہونی جا ہے کہ مرشد پریہ ندکورہ اعتراض ان مریدین کی طرف سے بھی ہمی ہیں ہوتا جواس کی محبت میں سیچے ہوتے ہیں بیان کی طرف سے ہوتا ہے جو طالم اور دُوری کا شکار ہوتے ہیں۔

اورجمیں رسول اکرم کالیکنے کے خاص صحابہ کرام ٹنگاؤ سے کس سے یہ بات نہیں پنجی کہ انہوں نے ظاہری اور باطنی طور پر مطلقاً حضور مالیکی پراعتر اض کیا ہواور ارشاد خداوندی ہے:

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُومِنُونَ حَتَّى يُحَجِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِلُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيْمُا ﴾ ( ) فَيُسَلِّمُوا تَسْلِيْمُا ﴾ ( ) فيسلِّمُوا تَسْلِيْمُا ﴾ ( )

تواے محبوب! تمہارے رب کی شم وہ سلمان نہ ہوں مے جب تک اپنے آپس کے جھڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں پھر جو پچرتم تھم فرمادوا پنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں۔

اورمشائخ کرام مقام ادب میں نی اکرم کالگیائے وارث ہیں اگر چہ (آپ کے اور اُن کے) مقام میں تفاوت ہے۔ پس اے مریدین! اپنے مرشد پراعتراض کرنے سے بچواگر چہ دل کے ساتھ ہی ہواس سے تبہارے مرشد کا دل میلا ہوگا اور تم سے اوراد کا حصول ڈک جائے گا جس طرح ہم نے اپنے مشائخ کے ساتھ تجربہ کیا ہے۔

# المرشد کے عیب پرعدم آگاہی کی دعاکرے

مریدی شان سے بیات ہے کہ وہ اس دعا سے فافل ندر ہے کہ جس قدر مکن ہواللہ تعالی اسے اس کے مرشد کے عیب پر مطلع ندکر سے کیونکہ مرید کے لیے مرشد کے عیب کا فلہور مرشد سے اس کی نفرت کا سب ہوتا ہے پھر یہ بات مرف اس مرید کے لیے واقع ہوتی ہے جس کو اللہ تعالی نے بدیختی کا شکار بنایا اور اس کے لیے کمال کا ارادہ نہیں کیا اور ایسے مرید بہت کم ہوتے ہیں جو اپ مرشد میں کو فی خرابی دیکھنے کے بعد اس کی محبت میں فابت قدم رہیں۔

المرحرياض الصالحين، جلدا مفد 181 ، باب في المد بالمحافظة على العساء وآدابهذ

② سورة النساء آيت 65 \_

**4**-----**2**68-----**>** 

حضرت من محلي الدين فووى مكتلك فرماتين:

ومیں طریقت میں اپنے مشارک میں ہے کی ایک کے لیے ہیں لکا مریس نے طریقت میں اس کے لیے بچائی اختیار کی

اوركية

الله وروره وروو ورد و معلیی) یاالله! مرعطم عیب به صدی چمیادے۔" اورآب فرماتے تنے:

ومجوض ابين مرشد كم اتحداس راست پرچانا به وه اس كى بركت كومامل كرليتا ب- والله اعلمه

المرا اخترى عرض محبت مرشداد زم اختیار کرے

مریدی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے مرشد کی محبت کوغنیمت جانے جب اس کی زیادہ عمر گزرجائے اور موت کا وقت قریب آجائے کی تکام مجاہدات کا مجل اسے دیتا ہے۔ نیز طریقت میں جامع کلمات عطا کرتا ہے۔

پی ای مخفی کی کیائی خوش بختی ہے جومر شد کی آخری عمر میں اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کی زیادہ سے ذیادہ خدمت کرتا ہے کیونکہ وہ کی مشتنت اور تھکا وٹ کے بغیر اپنے تمام مجاہدات کا مجل اسے عطا کرتا ہے ہیں وہ مقام علم میں شیخ کے مساوی ہوجاتا ہے اور شیخ کے لیے اس پر عطائے فیض کا تھم گلتا ہے اس کے علاوہ نہیں۔واللہ اعلم

المرشدكوات بإس بلانے كى بجائے خود حاضرى دے

مریدی شان سے بیات بھی ہے کہ وہ بھی بھی مرشد کواس بات کی تکلیف نددے کہ وہ سنر سے واپس آیا ہے لہذاوہ اسے سلام کرے یا بیاری کی وجہ سے عیاوت کرے یا کمی کی موت پرتعزیت کرے بلکہ وہ خود اپنے شخ کے پاس جائے اور اسے سلام کرے یا تعزیت کرے۔ کرے یا تعزیت کرے۔

اور جب مرشد کے اس کے پاس نہ جانے کی وجہ سے مرشد کے بارے میں دل میں کوئی تبدیلی آجائے تویہ اس کے ساتھ باد فی ہے لہذا اس پرتجد یدع بدلازم ہے۔

سیدی علی المرمنی میلای کا برمریدین میں سے ایک کے لیے اس میں کا واقعہ ہوا اس نے اپنے مرشد سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کے کھر میں آئیں اور اسے سلام کریں۔ جب وہ تج سے آیائین وہ نہ جاسکے تو اس نے اپنے مرشد کو چھوڑ دیا چنا نچہ اس سے المداد منقطع ہوگئی۔ یہاں تک کہ وہ فوت ہوگیا۔ واللہ اعلمہ

الم مرشد کے مامنی کے بارے کلام نہ کرے

مریدی شان سے بید ہات بھی ہے کہ وہ ہا طنی طور پر بھی بیخ کا ادب کرے جس طرح فلا ہر میں کرتا ہے ہیں اپنے بیخے کے حق میں بھی بھی آنے والے فض سے ایسی گفتگونہ کرے جس کی وجہ سے مرشد کا سامنا کرنے سے شرم آئے۔ یہ بہت بردی خیانت

ہے جس میں مرید پڑجاتا ہے بیاس طرح کہ مثلا کم فض سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے فض اِ تہارا کیا خیال ہے میرامرشد ہر رات جماع کرتا ہے؟ تہارا کیا خیال ہے میرامرشد طریقت میں داخل ہونے سے پہلے گناہ کیا کرتا تھا؟ جس طرح ہم سے گناہ ہوتے تھے یاابیانہیں تھااور کیاوہ ریا کاری کرتا اور منافقت کرتا تھااور دنیا سے مجت کرتا تھایانہیں؟

ہوے سے پالیا بیل مااور اور ہا ہوں کے اس کے کہ مرشد کی تو بین کا دروازہ کھولنا ہے۔ بیتمام فنول ہا تیں بیں اور ان کا کوئی فائدہ نبیں سوائے اس کے کہ مرشد کی تو بین کا دروازہ کھولنا ہے۔ پس مرید پر واجب ہے کہ وہ اپنے مرشد کی طرف تعظیم کے ساتھ دیکھے اور اس کے ذہن میں کہمی بھی ایک ہات کا تصور نبیں آنا جا ہے جومرشد کے زویے عیب ہونہ مامنی کے بارے میں نہ تنقبل کے بارے میں کیونکہ فقیرابن وقت ہوتا ہے (بینی اس

كالعلق زمانه حال سے موتاہے)۔

میں نے اپنے (روحانی) بھائی افضل الدین میں ہے۔ سناوہ فرماتے تھے: ول کی صفات میں سے کسی بات کی تعبیر کس میں نے اپنے (روحانی) بھائی افضل الدین میں ہے وہ اسے جس طرح چے ہوسکتی ہے جب کہ وہ اللہ تعالی کے قبضہ قدرت میں ہے وہ اسے جس طرح چاہے بدلتا ہے۔

بعض اوقات کوئی فخص کسی ایک کی برائی بیان کرنا شروع کرتا ہے تواس کا کلام کمل ہونے سے پہلے وہ فخص خرابی سے کمال کی طرف بلیٹ جاتا ہے تو برائی کا بیان گذشتہ حالت پرواقع ہوتا ہے جس کا وصف اس وقت بیان کرنا سے خبیس ۔ واللہ اعلمہ

﴿ مرشد كے سامنے باادب بيشے

مریدی شان سے یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے مرشد کے سامنے باادب بیٹے جس طرح غلام، بادشاہ کے سامنے بیٹھتا ہے اور مرشد کی مثل میں کثرت سے مام مریدین کی نگاہ میں اس کی بیبت ختم ہو جاتی ہے جس طرح اہل مکہ اور کعبۃ اللہ کے بڑوں میں رہنے والوں سے کعبۃ اللہ کی عزت چلی جاتی ہے۔ <sup>©</sup>
وہ اس کود کھے کرکہاں روتے ہیں کے ونکہ اس کے بڑوں میں رہنے کے دنوں میں ان کی اسمیں ختک ہوجاتی ہیں اور قاعدہ میہ ہے:

قاعره

(إِنَّ كُلِّ شَيْءٍ حدرت مشاهَدَته هَانَ فِي العيونِ)

جس چز کامشاہر وزیاد و ہوتا ہے وہ نگا ہوں میں بے قدر ہوجاتی ہے۔

اورمرشد،مريدكا كعبهوتابوه ابي تمام كامول ميساس كى طرف متوجه وتاب-

اسی وجہ سے جوہم نے بیان کیا ہے عام طور پرمشائخ کے خدام، اولا داوران کی بیویاں ان کی برکت سے محروم ہوتی ہیں کیونکہ بیلوگ ان کوزیادود مکھتے اوران پرجرات کرتے ہیں۔واللہ اعلمہ

المرشدى طرف پیضنه کرے

مرید کی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ جب وہ درس وغیرہ کے وقت اپنے مرشد کے پاس بیٹا ہواور اُٹھ جائے تو ادب کا

(ف) زمانداس كااندازه مبرحرام مين "كعبة الله شريف" كي طرف ياؤل يعيلا كر بيضنه والول كي طرز عمل ب لكايا جاسكتا ب (ابوحظله محمد الجمل عطاري)

تقاضایہ ہے کہ اس کی طرف پیٹے نہ کر ہے تی کہ دور چلا جائے یا دیوار وغیرہ کے ذریعے اس سے چھپ جائے۔ اور جو محض اپنے مرشد کا ادب ہیں کرتا وہ ادب کی ایم بھی ہیں سو گھتا کیونکہ مرشد ہی وہ مخصیت ہے جو مرید کو اپنے دروازے سے بارگاہ ربوبیت میں داخل کرتا ہے اور اس کے لیے کوئی دوسرا دروازہ ہیں ہے۔

اورجس مخض کے لیے بادشاہوں کے دروازوں میں واسطہ نہواس کے لیے داخل ہونامکن ہیں۔والله اعلم

الم مشدكوجواب دين پرمجبورنه كرے

مرید کے آداب میں سے یہ بات ہمی ہے کہ وہ اپنے شیخ کو باطنی طور پراس سوال کا جواب دیے پرمجبور نہ کرے جو سوال اس نے اس سے کیا ہے یا جو حکایت اس کے سما سے بیان کی یا اسے کوئی واقعہ پیش آیا بلکہ اپنی حاجت ذکر کرکے خاموش رہے، اگر مرشد جواب دے تو تھیک ورنہ دل کے ساتھ طلب جواب سے احراض کرے (بینی دل میں بھی خیال نہ لائے) تا کہ اس کا مرشد جواب کے لاوم کی وجہ سے محکوم نے آرا یائے۔ یہ بہایت مناسب طریقہ ہے بخلاف اس کے جو طلب سے ممال اختیار کرتے ہیں۔

اور (مریداورطالب علم میں) فرق ریہے کہ طالب علم کامقعود قل پرمطلع ہونا ہے کہ وہ اس کے ذریعے لوگوں کوفتو کی دے اور پڑھائے اگر چہاس نے اس کا ذاکقہ چکھانہ ہو بخلاف فقیر کے کہ وہ نفس کواس بات کا ذاکقہ پہنچائے بغیر صبر نہیں کرتا۔

کیونکہ جس چیز میں بندے کے لیے ذوق نہ ہوتو اس کی رُوح طلوع ہوتے ہی وہ جدا ہوجاتی ہے بخلاف اس کے جس کا ذاکقہ حاصل ہوجائے کیونکہ وہ اس پرفوت ہوتا ہے اور اس پراُٹھا یا جا ۔ اور میس نے سیدی علی المرصفی میں گئے ہے۔ اور میں نے سیدی علی المرصفی میں گئے ہے۔ اور میں سے سی واقعات میں سے سی واقعہ کے بارے میں اپنے مشاکخ میں سے سی شیخ سے سوال کرنے کی بھی جرائے نہیں کی اور نہ ہی میں انظار کرتا تھا کہ وہ میرے ساتھ گفتگو کے لیے فراغت اور میرے کلام کی وجہ سے چھوڑ اسے میں انظار کرتا تھا کہ وہ میرے ساتھ گفتگو کے لیے فراغت اور میرے کلام کے بعد مجھ سے کلام کا خود آغاز کریں گے۔ اس وقت کلام ادب اور کھالت کے ساتھ ہوتا تھا (حسب ضرورت ہوتا) جس طرح میں دنیا کے ظیم ترین بادشاہ سے کلام کرتا ہوں۔

حعرت امام ترفدى اورد يكرمحد ثين رحمهم الله في مرفوع مديث نقل كى برسول اكرم اللي المراح الدين مايا:

((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَدُ يُوقُرُ كَبِيْرِنَا وَيَرْحَدُ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفُ لِعَالِمَنَا حَقَّهُ))

و پخض ہم میں سے نہیں جو ہمار نے بروں کی عزت نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے عالم کے حق کو نہیں پہچا نتا جان لو! کہ مشامخ کا احتر ام تو فیق اور ہدایت ہے اوراس میں خلل نا فر مانی اور ذلت ہے۔واللہ اعلمہ

اتھ میشد کے ساتھ ہیشہ بی تعلق رہے

مرید کے آداب سے بیہ بات بھی ہے کہ اس کاقلبی تعلق اپنے مرشد کے ساتھ بمیشہ رہے اس کے سامنے جمکار ہے اور اس کار عقیدہ ہوکہ اللہ تعالی تمام المادمرشد کے دروازے سے عطا کرتا ہے اور اس کا مرشدوہ مظہر ہے جسے اللہ تعالی نے اپ احسانات

آليامع الصغير، حرف لام، جلد2 م فيد 481 ، رقم الحديث: 7694 ، مطبوعه: دارالكتب العلميه ، بيروت ر

کے افاضہ کا واسطہ بتایا ہے اورکوئی مدد اور قیض اس کے واسطے کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اگر چہتمام دنیا مشائخ سے بجری پڑی ہو۔ اور بیاس لیے کہاس کی توجہ سی اور کی طرف نہ ہو کیونکہ سی دوسرے کے لیے اس کے پاس امانت نہیں۔اس بات کو سجھ۔ حضرت يفيخ زين الدين الخوافي وكالله فرمات تهينة

"مريد پربيعقيده لازم ہے كه وه اپنے خاص مرشد سے مدوطلب كرے اور بي بينه اس كانبى اكرم الليكم سے مدوطلب كرنا ہاوررسول اکرم النائیم می تعالی سے مدوطلب کرتے ہیں۔(بیطریقہ اس کیے ضروری ہے) تا کہم پداللہ والوں کے راستے کو هيقاً عاصل كرے ارشاد خداوندى ہے:

> وسُنَّةُ اللهِ الَّتِي قَدُ حَلَتْ مِنْ قَبْلُ عَ وَكَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا ۞ الله كادستور م كه يهل سے چلاآ تا م اور جركزتم الله كادستور بدلتانه باؤ كے۔

وه فرماتے ہیں: جان لوکہ مرید کا اپنے دل کو اپنے مرشد سے وابستہ رکھنا جلد فتح پانے کے سلسلے میں بہت بردا ضابطه اور تمام اصول کی اصل ہے۔ سینے کا معاملہ لوہار کی طرح ہے جب کہ دوسرے لوگ آلات کی طرح ہیں تو جس طرح ہتموڑا، آئرن، دھوننی، كوئلهاورآ ك وغيره آلات لو ہار كے بغير جمع كيے جائيں توعمل درست نہيں ہوسكتا اس طرح طريقت كے آلات ذكر ،خلوت اور مجاہدہ جب جمع ہوں تو مرید کو کامیا بی حاصل نہیں ہوتی اور نہ بی اس کے دل کا آئینہ چکتا ہے لہذا دل کا مرشد سے وابستہ ہوتا بی اصل ہے جیاکہ ہمنے بربہ کیاہے۔

مرشد کافیض کیوں رکتاہے؟

جن مریدین کافیض اور ترقی رُک جاتی ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہان کے دل کا مرشد سے تعلق تنکیم کرنے ،حق کا اقرار کرنے اور ہمت صادقہ کے طور پر ہیں ہوتا اور دل کے اس ربط کوختم کرنے والے بڑے بڑے کاموں میں سے ایک بات قبی طور پرمرشد براعتراض کرناہے۔

حضرت ين الخوافي والله فرماتي مين:

"تمام مریدین نے تجربہ کیا تو فیض اور امداد کے تم ہونے کی بنیاداعتراض کو پایا توجس طرح مرید پرواجب ہے کہوہ ا پنے نی الکی اعتراض نہ کرے اس طرح اس پرلازم ہے کہ دوا پنے سے پر بھی اعتراض نہ کرے بلکہ ہرکام میں اس کی موافقت نے کا تھم دے یا کسی کام سے منع کرے جا ہم ید کاننس اسے ناپند کرے یا پہند کرے

ارشاد خداوندی ہے:

وعَسَى أَن تَجِبُوا شَينًا وهو شرككم والله يعلم وأنتم

٤ سورة بقره آيت 216 ـ

اور قریب ہے کہ کوئی بات تہمیں بری کے اور وہ تہارے تل میں بہتر ہواور قریب ہے کہ کوئی بات تہمیں پندآئے اور تمہارے کی بری مواور اللہ جاتا ہے اور تم نہیں جانے۔

اوراے مریدین اِتبهارے مشائخ منهیں اس بات کا تھم دیتے ہیں جس کا تھم منہیں تبہارارب دیتا ہے۔والله اعلم لینخ کی عبادت کے افضل ہونے کاعقیدہ

مریدے آداب میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ بیاعقادر کھے کہ اس کے مرشد کے اعمال کا ہرذرہ اس (مرید) کی ایک ہزارسال کی ہوری عبادت سے اصل ہے۔

> اى كي معرت الوسعيد خراز مُنظر في المريدين العارفين أفضل مِن إعلام المريدين ) عارفین کا دکھاوا ،مریدین کے اخلاص سے افضل ہے۔

اس کامعنی بیہ ہے کہ مرید کے اخلاص میں بیزرانی یائی جاتی ہے کہ وہ استے اخلاص کود یکتا ہے بخلاف عارف کے کہ وہ ممل طور پرریاسے پاک ہوچکا ہوتا ہے اور مریدایے شخ کے حق میں جس بات کوریاء کی صورت میں دیکھاہے وہ اس کی اپنی صغت ہے۔ عارف سے ریاء کس طرح درست ہوسکتا ہے حالانکہ وہ کشف اوریقین کے ساتھ کو ابی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اور اس کے تمام افعال کا خالق ہاس کاعمل کے ساتھ تعلق مرف تکلیف کی مدتک ہے۔

حعرت احمد بن الى احوارى مُعَلَّدُ في الله عند الله ونعدات في الوسليمان الداراني مُعَلَّدُ عن من كيا:

میں جب تنہا ہوتا ہوں تو اللہ تعالی کے ساتھ اپنے معاملات میں لذت محسوں کرتا ہوں لیکن جب لوگوں کے درمیان ہوتا مول تو مجھے دہ لذت محسو*س نہیں ہو*تی۔

(إِنَّكَ إِنَّا لَضَعِيفٌ وَلَوْ قُويْتَ لَأَسْتَوِى عِنْدَكَ نَظُرُ الْخُلِّقِ وَعَدْمِ نَظْرُهُم )

الجمي تكثم كمزور موافرتم معنبوط موتے تو تنهارے نز ديك لوگوں كا ديكمنا اور نه ويكمنا برابر موتا\_

(مصنف فرماتے ہیں) میں کہنا ہوں ان کے قول کہ 'عارف کی ریاء مرید کے اخلاص سے افضل ہے۔' کی وضاحت ، ملرح ہے کہ عارف مخلوق سے حق کی صورت کو دیکھتا ہے ہیں اگروہ ان کو دیکھنے پر قا در ہوتو بیرحدیث یرعمل ہے۔ (حدیث شریفا

(اروا الله مِن أنفسِكُم عيراً)

الله تعالى كوايخ آپ سے احجما كام دكماؤر

<sup>🛈</sup> كنز العمال، جلد 8 ، صفحه 467 ، رقم الحديث: 23692 ، مجمع الزوائد، جلد 3، صفحه 344 ـ

اوراس آیت کریمه پرمل نے:

﴿ ....وسيرى الله عَملَكُم ورسوله .....

اوراب اللداوررسول تبهارے کام دیکھیں کے۔

بدریا محمود ہے قدموم میں اور عارف جب تک کامل ہوگا و وقلوق کے لیے ریا وکاری نہیں کرتا جو کچھ ہم نے کہااس کی تائید حعرت سبل بن عبداللد موليد كاس قول سے ہوتی ہے جوانبول نے محصے فرمایا كه:

(منذُ ثَلَاثِينَ سَنَةُ أَكِلِمُ الله وَالنَّاسُ يَظَنُّونَ إِنِّي أَكْلِمُهُمُ)

من تنس سال سے اللہ تعالی سے کلام کررہا ہوں اور لوگ سجھتے ہیں کہ میں ان سے کلام کررہا ہوں۔

🖈 مرشد کی محبت اور خدمت سے پیٹھے نہ پھیرے

مرید کے آ داب میں سے میربات بھی ہے کہ وہ اپنے مرشد کی محبت اور خدمت سے پیٹھ نہ پھیرے مگر کوئی الی ضرورت ہو جس کی دجہ سے مرشدا سے معذور سمجھے۔

صوفیاء کرام فرماتے ہیں:

''جو خص مثلاً ستر سال خدمت کے بعدا کیے لحظہ بھی اپنے مرشد سے پیٹھ پھیرتا ہے تو اس لحظہ میں وہ جس چیز سے محروم ہوتا ہوواس سے زیادہ ہے جو پچھاس نے سترسال میں پایا تو ہائے اس مخص کا نقصان جس نے اپنے مرشد سے پیٹے پچیری۔اس کا تھم اس من کے مل کے جوابے رب کی عبادت سے پیٹے پھیرتا ہے، اس منم کی باتوں سے اکثر مرید بے جرہوتے ہیں ای لیے والفع سے محروم ہوتے ہیں، پس اس بات کوجان لو۔''

ا امراور باطن میں بے ادبی نہرے

مرید کے آداب میں سے سے بات بھی ہے کہ اس سے بے ادبی بھی بھی نہ ہونہ ظاہر میں اور نہ باطنی طور پر، کیونکہ سچامرید جب اپنے دل کواپنے مرشد سے وابستہ کر لیتا ہے اور اس کے ظاہری آ داب کوافقیار کر لیتا ہے تو باطنی مددمرشد کے دل سے مرید کے دل کی طرف چل پرتی ہے جس طرح ایک چراغ دوسرے چراغ سے روشی حاصل کرتا ہے۔

اور جب مرشد کی طرف سے مددآتی ہے اور مرید کے دل کو بے ادبی سے تھڑا ہوا پاتی ہے تو وہ مددوالی لوث جاتی ہے۔ اورجس طرح مرشد کا کلام سے مربد کے باطن کی خیرخوائی میں ہوتا ہے اس طرح مرشد کی باطنی امدادیں بھی ہوتی ہیں اور جوش اسیے باطن کوتمام خالفتوں سے پاک کردیتا ہے اور مرشد کے ساتھ ادب کی راہ اختیار کرتا ہے تو تمام امداد، احوال اورعلوم جوشنے کے

دل میں ہوتے ہیں اس مرید کے دل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو كيابى خوش بختى ہے اس مخص كى جوابي نفس كواب مرشد كے ساتھ روك ركھتا ہے اورائي نفس كے ارادول سے لكل

٠ سورة لوبرآ يت 94-

جاتا ہے نیزاپی مراد کوایے بیخ کی مراد میں فاکر دیتا ہے اور اس کی روح اس (مرشد) کی زوح کے ساتھ چے جاتی ہے تاکہ وہ مرشد كے ساتھ اختيار نه ركفے سے الله تعالى كے ساتھ اختيار نه ركفے كى طرف ترقى كرے اوروہ الله تعالى سے كسى بات كواس طرح سجمتاہے جس طرح اینے مرشد سے محتاہے۔

بالله تعالى كافضل م جميع بتام عطاكرتا م اورالله تعالى بهت برك فضل كاما لك بـ

الما بوقت خندہ پیشائی وکلام باادبرہے

مرید کے آواب میں سے بیر بات بھی ہے کہ جب اس کا شیخ اس سے خندہ بیٹانی کے ساتھ پیش آئے اور کلام کرے اس وقت وہ اس کی زیادہ تعظیم کرے اور کی صورت میں ملاحظہ ادب کونہ چھوڑے بے شک سچامریدا پے مرشد سے کمل کر بات کرتے موئے بھی زیادہ احر ام اورعزت اور تعظیم کازیادہ خیال رکھتا ہے۔

صوفیاء کرام بیشعر پیش کرتے ہیں:

كُلُّمَا إِزْدَادَ بِسطة وَخُصُوعًا زدْتَ فِيْسِهِ مُهَابَة جَلَالًا

جب مجمی مرشد کی عاجزی اورخشوع زیادہ ہوتہارے دل میں (اس کی) ہیئت اور بزرگی زیادہ ہوتی جا ہیے۔ من في سيدى على المرصفي ويواد السياس البي فرمات تها:

مريد كى شرائط ميں سے بيد بات ہے كه وہ اپنے مرشدكى عزت واحترام بميشه زيادہ سے زيادہ كرے حتى كه اس سے جدا ہو جائے اوروواس کے بارے میں کواہی دے رہاہوکہوہ موجودہ لوگون میں سے سب سے زیادہ کامل ہے۔

اوراسےایے مرشد کے کلام کاردکرنے سے بچنا چاہے اگر چرتر جے والی بات مرید کے پاس ہو۔ کیونکہ مرشدا ہے مرید سے دہی بات کہتا ہے جس میں اس (مرید) کی ترقی دیکھتا ہے ہی مرید کواپنے مرشد کی بات پرخاموش رہنا جا ہے نہ تو وہ اس سے جھڑا کرے اور نہ ہی اس میں کوئی فٹک کرے۔

اور جباسے جھڑے کا خطرہ ہوا کر چدول میں ہی ہوتو وہ فوری طور پرتوبے لیے جلدی کرے کیونکدول میں جھڑے کا پیدا ہونا بعینہ ظاہری جھڑا ہے اور بیمریدین پرجرام ہے اور جومریدول سے اعتراض کرتا ہے وہ شیطان کامنخرہ ہے اور اس کا پردہ الل طریقت کے نزدیک کھلا ہوتا ہے۔

مرید کی شان سے بیربات بھی ہے کہ وہ اس بات کا اعتقادر کھے کہ اس کا طریقہ تمام طریقوں سے زیادہ عمرہ ہے کیونکہ وہ منت برسونے اورموتوں سے لکھا ہوا ہے۔ اگر وہ بیاعتقاد نہیں رکھتا تو اس سے لازم آئے گا کہ وہ اپنے نفس کواس سے اعلی طریقے ی طرف کھول رہا ہے اور بیر بات مرید کے دل کو (روحانیت سے) بھیردیتی ہے اوروہ جس راستے کواختیار کیے ہوئے ہے

اس میں کامیابی حاصل نہیں کرسکتا۔

سيديوسف الجي يكالله فرماتے تھے:

"جوفض این طریق (نصوف) کے ہارے میں بیعقیدہ نہیں رکھتا کہ بیانہا وکرام، مرسلین عظام اور مقرب فرشتوں کا راستہ ہے اسے اس سے بچر بھی حاصل نہیں ہوتا اور اس پر بیاعتقا دواجب ہے کہ طریقت کے مشائخ اللہ تعالی ،اس کے احکام ،علوم ربانیہ اور اسرار الہیکاعلم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ رکھتے ہیں۔"

اورمیں نے سیدی علی المرصفی میشاد سے سناوہ فرماتے تھے:

"مرید پرلازم ہے کہوہ اپنے شیخ کے بارے میں بیعقیدہ رکھے کہوہ اللہ تعالیٰ کے تھم سے اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک راستہ ہے۔" درمیان ایک راستہ ہے۔"

اوراس کے احوال کواپی عقل کے تراز و پر نہ تولے۔ بعض اوقات بینی سے ایسی صورت سامنے آتی ہے جو ظاہر میں ندموم ہوتی ہے لیکن باطن میں محمود ہوتی ہے۔

جس طرح حضرت خضراور حضرت موی فیالا کے واقعہ میں ہے

پس مرید پرلازم ہے کہ وہ تسلیم کرے کہ اس تنم کا ممل شخ کا مل سے بھی بھی صادر نہیں ہوتا یہ تو ناتص شخ سے صادر ہوتا ہے کامل شخ مخلوق کے ساتھ عرف کے مطابق چلتا ہے اور اس پرکوئی ایسی بات ظاہر نہیں ہوتی جس کی ظاہر شریعت ندمت کرے یاعرف میں اسے عجیب سمجھا جائے۔

پس جان لو کہصوفیاء کے نزد بک جس مخص کی اطاعت واجب ہے وہ کتاب وسنت کے سامنے جھک جانے والا ہے اور اس قتم کے مرشد کواس سے کم درجہ کے علم کے ساتھ مقید نہیں کہا جاسکتا اس بات کو مجھو۔

مرشدکاکام پہلے کرے

مریدگی شان میں سے یہ بات بھی ہے کہ جب اس کا مرشداسے کسی کام کے لیے بیمیج اور وہ دیکھے کہ داستے میں کسی معجد میں جماعت کھڑی ہے تو وہ جماعت کی طرف نہ جائے بلکہ اپنے مرشد کی حاجت کی طرف جائے پھروفت کے اندرنماز پڑھے خصوصاً جب ضروری حاجت ہوجس طرح کسی مجبور کی مدد کرنا۔

میں (معنف) کہنا ہوں صوفیاء کرام نے اس طرح فرمایا ہے اوراس سلسلے میں اس واقعہ سے استدلال کیا جاتا ہے کہ
''نبی اکرم الطیخ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو کسی کام کے لیے بھیجا اور فرمایا تم میں سے کوئی ایک بنو قریظہ کے ہال
کنچنے سے پہلے نماز نہ پڑھے ان میں سے بعض نے اسی طرح کیا حالانکہ عمر کا وقت نکل چکا تھا اور بعض نے جب وقت نکلے کا خوف
محسوس کیا تو نماز پڑھ کی اور فرمایا کہ نبی اکرم طالع کے ہم سے حقیقتا نماز کوموخر کرنے کا ارادہ نہیں فرمایا بلکہ آپ کی مراوجلدی کرنا تھا۔
جب انہوں نے رسول اکرم طالع کی کو بتایا تو آپ نے دونوں میں سے کسی ایک فریق پر بھی تخی نہ فرمائی۔''

المحضرت موی ناینها ورحضرت خضر ملینها کا واقعه صلی ہے سور کا کہف کی تغییر پڑھیں۔ ۱۲ ہزاروی

عَجْمَ بخارى، جلد2، صفحہ 19، باب صلاة الطالب والمطلوب

پی ان فریقوں میں سے ایک فریق کاعمل صوفیاء کرام کی گواہی دیتا ہے کیکن اس زمانے میں مرید کے لیے مناسب ہے کہوہ با جماعت نماز کواس حاجت پرتر جج وے جس کے لیے اسے اس کے مرشد نے بھیجا ہے کیونکہ اس زمانے کے اکثر مشائخ اس چیز کی معرفت میں جومرید کی طرف نبیت کرتے ہوئے افعنل عبادت ہے، رسول اکرم اللیکی کی وراشت کے مقام تک چینچے میں کوتا ہ بیں ،اس بات کو مجمور واللہ اعلمہ ا

# المرشدى برشرطكو بوراكرنا

مریدگی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ ہرائ عمل کو پورا کرے جواس کے مرشد نے اس پر شرط رکھا ہے جا ہے وہ عادت کے مطابق مرید کے لیے مشکل ہویا آسان، کیونکہ صوفیاء کرام کا تمام طریقہ بجا ہدہ اور مشقت اُٹھانا ہے اور اس میں آرام بالکل نہیں۔
اور اس بات پرسب کا اتفاق ہے کہ مرید اپنے مرشد پر کوئی شرط نہیں رکھ سکتا کہ (وہ اس شرط کے پورا ہونے پر) اس کی اطاعت کرے گا اور اس کے سامنے جمک جائے گا۔ جس طرح میت کے لیے شسل دینے والے پر کوئی شرط نہیں ہوتی۔

اورجوم بدای مرشد کے ساتھ سچا ہوتا ہے اس کے اور میت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا۔

اوراس پربھی اتفاق ہے کہ مرید کواس بات کاحق نہیں کہ وہ اپنے برادران طریقت میں سے کسی ایک کواپی خدمت کا مکلف بنائے جودہ خود کرسکتا ہے۔ یہ اس لیے ہے تا کہ وہ مخلوق سے تکلیف کو دور کرے اور اپنے آپ کوان کے احسان سے پاک رکھے جس قدر ممکن ہو۔

اوراں مشقت کے سلسلے میں مرشد کی مشابہت سے بچنا چاہیے کیونکہ بعض اوقات مرشد کے اعضاء اپنی خدمت سے کمزور ہوجاتے ہیں کیونکہ اس نے زندگی کا ایک طویل عرصہ بخت مجاہدہ کیا۔

اور بعض اوقات لوگ ان (مثائخ) کی خدمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں اور اسے اپنے اوپر فغیلت والا بچھتے ہیں کہاس نے ان کواس کا اہل بنایالیکن مرید کا یہ معاملہ نہیں ہے۔

اور میں نے سیدی علی المرمغی میندہ سے سنا ہے وہ فرماتے تھے بعض مشائخ ایسے ہیں جوقلبی طور پرلوگوں کواپئی خدمت سے دور کرتے ہیں اوران لوگوں میں سے کوئی بھی ان سے سوال نہیں کرتا کہ وہ ان کی حاجت کو پورا کرے۔

کیونکہ کامل وہ ہے جواپنے اعمال کے پھل کے ساتھ دنیا سے کمل طور پرنکل جاتا ہے اس کے راس المال (اصل پونچی ) سے پچھ بھی کمنہیں ہوتا۔

وہ فرماتے ہیں: ہمارے شیخ اپنی روٹی خود پکاتے اور اپنی تمام حاجات کوخود پورا کرتے تھے اور اس سلسلے میں اپنے مریدین میں سے کسی سے سوال نہیں کرتے تھے اللہ تعالی ان سے رامنی ہو۔ واللہ اعلمہ

اعقادر کے بارے میں اچھا عقادر کھے

مرید کی شان سے بیہ بات مجمی ہے کہوہ اس بات کا اعتقادر کھے کہ اس کا مرشد اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والا اور مخلوق کا

خیرخواه ہے اور اس بات پرصوفیا مکرام کا اتفاق ہے کہ مرید کی شرائط میں سے ایک شرط امانت ہے کیونکہ وہ اسرار ورموز حاصل کرنے کے دریے ہوتا ہے اور اسرار صرف امانت دارلوگوں کوعطا کیے جاتے ہیں۔

پس اس کے لیے کسی راز کوافشاء کرنا جائز نہیں گریے کہ اس کا مرشدیا شریعت اسے پھیلانے کی اجازت دے۔اور بعض اوقات وہ حال سے مغلوب ہو کرر بوبیت کے راز فاش کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آتا ہے جیسا اس زمانے میں (منصور) حلاج کے ساتھ پیش آیا۔ (آور سے اولیاء اور باعمل علاء اسے پوشیدہ رکھتے ہیں اور جب وہ فقیر کے ورد میں آجاتا ہے تو اسے ہدایت حاصل نہیں ہوتی ہی مرید پراسے چھیا نالازم ہے۔واللہ اعلم

مرشد کی خدمت میں باطہارت حاضری دے

مرید کی شان سے میہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے مرشد کے پاس ظاہری اور باطنی طہارت اور شلیم کے بغیر نہ جائے اور نہا س کے سامنے بیٹھے تمام مریدین نے اپنے مشائخ کے ساتھ یہی طریقہ افتیار کرکے ترقی حاصل کی ہے۔

حضرت يخ الومدين مغربي ويطليغرمات تعيد

"شیںا پے ابتدائی مرحلہ میں اپنے شخ کے پاس اس وقت تک داخل نہ ہوا جب تک میں نے قسل نہ کرلیا اور جب تک اپنے کیڑے ابتدائی مرحلہ میں اپنے شخ کے پاس اس وقت تک داخل نہ ہوا جب تک میں نے اپنے دل کواپنے تمام کلنی (غیر بیتی )علوم و معارف سے یاک نہ کرلیا۔

میں اس کے بعد داخل ہوتا اگر وہ مجھے تبول فرماتے اور میری طرف متوجہ ہوتے تو یہ میری سعادت کاعنوان ہوتا اور اگر وہ مجھ سے منہ پھیر لیتے اور مجھے چھوڑ دیتے تو ہیں اپنے اندر عیب دیکمتا اور اپنی نحوست خیال کرتا۔''

اس بات پرصوفیاء کرام کا اتفاق ہے کہ مرید کس گناہ گارے بارے ہیں بیاعتقاد ندر کھے کہ وہ بمیشہ گناہ کرتا رہے گا۔

اکٹر مریداس مصیبت ہیں جٹلا ہوتے ہیں اور یوں وہ (روحانی) سیر سے زک جاتے ہیں۔ پس مرید کوعلاء شریعت کے

اس قول میں خور کرنا چاہیے کہ ظالم جب کسی خفس سے ایک درہم لے پھروہ دیوار کے پیچے جہپ جائے تو ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم

اس چیز سے کھا کیں جوہم اس کے ہاتھ میں دیکھیں اور ہمارے لیے بید خیال کرنا جائز نہیں کہ یہ چیز ای درہم سے ہاوراس چیز سے

نفع حاصل نہ کرنے کا فتوی دیا جائے البتہ محض تفوی کے طور پر ایسا ہوسکتا ہے اور پیکل اس مسلمان ظالم کے بارے میں خسن ظن کے
طور پر ہے۔ (یعنی یہ خیال کیا جائے کہ یہ کھائی جانے والی چیز اس جے اس حرام درہم کے بدلے میں نہیں گی۔)

ہے یہ گناہ گاراور ظالم ان بی لوگوں میں سے ہو۔ اور جو خص اپنے نفس میں کوئی برائی نہیں دیکھٹا اور تمام لوگوں کو اپنے آپ سے بہتر خیال نہیں کرتا وہ طریقت میں کامیا بی نہیں یا تااگر جداسے معارف اور کرامات میں سے بہت کچھ دیا گیا ہو۔

ای طرح صوفیا و کرام اس بات پر مجی متنق بین کہ جومریدایئے مرشد کے پاس اس کی آزمائش کے لیے جاتا ہے وہ ناپندیدہ اور جامل ہے۔ کیونکہ مشائخ کی آزمائش ہرگرنہیں کرنا جا ہے نسان سے کرامت طلب کی جائے اور نہ بی ول کے وسوسوں پڑمل کیا جائے۔

<sup>﴿</sup> منصورها ج نے انالله كہاتوان كوسولى پرچ وهاديا كيا اگر چدان كامقصدر بوبيت كادعوى نبيس تھا بلكه يدكم برچيز ميں قدرت البيد كے مظاہر كے وجود كے طور پركہا۔

اورجومريدان سے ميرچيزطلب كرےوه جابل اوران كابادب ہاوربعض اوقات ناپىندىدگى اس مىس كى موجاتى بالبذااس كے بعداسے اسے مرشد ك ذريع كاميا بى حاصل بيس موتى والله اعلم

مين (مصنف) نے سیدی علی الرصفی میلایسے سناوہ فرماتے ہے:

مشارخ سے اسرار پر کلام کامطالبہ نہ کیا جائے ان سے صرف (روحاتی) بیار یوں اور ان کے علاج کامطالبہ کیا جائے۔ ووقر ماتے ہیں: مکاشفات مریدین کے احوال سے ہیں عارفین کے احوال سے ہیں۔والله اعلمہ

↑ مرشد کی خدمت میں خاموشی اختیار کرے

مرید کی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ جب وہ اینے مرشد کے پاس بیٹھے تو خاموثی اختیار کرے اور اس کے سامنے ہرگز کوئی بات نہ کرے مربیکہ مرشد کی اجازت کی کوئی علامت یائی جائے اور جب تک کوئی علامت نہ پائے بطورادب اس پرخاموثی لازم ہےاوراس کے سامنے آواز بلند کرنے سے بھی پر ہیز کرے۔اگر چیلم سے متعلق ہو چہ جائیکہ بے مقصد بات ہو۔ ای طرح اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ بے تکلف ہوجائے اور کثرت سے بنے بلکہ ادب اور وقار کے ساتھ بیٹے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں:

" ' زیادہ ہنستا دل کی خفلت سے ہوتا ہے اور جب دل غافل ہوتو زبان رُک جاتی ہے۔'' بعض مریدین اپنے مرشد کے دب میں اس قدرمبالغ کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی بھی اپنے مرشد کے چیرے کی المرف نہیں دیکھا۔ مرشد کی بیت سے بخارحتم

حضرت محر وردی مینافر ماتے ہیں:

میں ایک دفعہ کمزور ہو گیا۔میرے شیخ ابوالنجیب میلامیرے پاس تشریف لائے توان کی ہیبت سے میرے جسم سے پینہ تكنے لكا تو مجھے اى وقت شفا حاصل ہوگئ حالاتكہ مجھے شخت بخارتھا اور ميں تمناكرتا تھا كہ مجھے پسيند آئے تا كہ ميرے بخار ميں تخفيف ہو ليكن مجمع پسينتيس آر ما تفا-

فرماتے ہیں: ایک دن میں کمرمیں اکیلاتھا اور میرے پاس رومال تھا جومیرے شیخ نے عطا کیا تھا۔ وہ زمین برگرا اور ا تفاق سے میرے یا وں پر آن پڑا۔اس سے مجھے لبی تکلیف ہوئی اوراس بات سے میں خوف زدہ ہوگیا کہ میرے یا وس نے الی چیز کوچیواجس پرمیرے مرشد کا اثر ہے۔ تو اولیاء کرام کے احترام کی وجہ سے میں نے بارگا وخداوندی سے بہت بوی برکت یائی۔ حعرت امام الوالقاسم قثيري والمدفر ماياكرتے تھے:

میں ابتدائی دور میں اسے استاذ ابوعلی دقاق مطاوعے پاس روزے اور عسل کے ساتھ داخل ہوتا تھا۔ اور اکثر ایبا ہوتا کہ میں آ یے مدرسہ کے دروازے پر جاتا توان کی عظمت کے پیش نظروالی آجاتا کہ میرے جیسا آ دمی ان کے یاس حاضر ہو؟ اورا کر میں جرات کر کے داخل ہوجا تا اور مدرسہ کے درمیان میں گئے جاتا تو جھے پر ہیبت طاری ہوجاتی اور میں ان کی ہیبت سے کا نب طاتا۔اوربہت دفعہ میراجسم بے حس ہوجا تاحیٰ کہ اگر کوئی فخص مجھے سوئی چموتا تو مجھے اس کا احساس نہ ہوتا۔ ، فرماتے ہیں: مجھے معلوم نہیں کہ میں نے بھی ان کی کسی حالت پردل میں بھی اعتراض لایا ہوجی کہ ان کا انقال ہو گیا۔

مشائخ طریقت (رحم الله) فرمایا کرتے منے کہ جوفض اینے مرشد کی زیارت سے فائدہ نہیں اٹھا تا اور نہ بی اان کی محبت سے قبولیت کا فائدہ حاصل کرتا ہے تو اس سے اقتداء کا نورنکل جاتا ہے۔

((مَنْ لَدُ بَرَ شَيْعَهُ نَائِهًا عَنْ رَسُولِ اللهِ فِي إِرْشَادِةِ لَدُ بَعِيلُ طَرِيقِ الْحَقِّ)) اورجوض الني مرشد كوبدايت دين مِس رسول الله طالما في المائية كانا بنب خيال نبيس كرتا وه حق كراست تك نبيس كاني سكتا-

کیونکہ جس کواپنے مرشد کا ادب حاصل نہیں اسے تن کے ساتھ ادب بھی حاصل نہیں ہوتا۔

اوریہ بات جان لوکہ جس مخص کواللہ تعالی اپی بارگاہ کا اہل بنا تا ہے تو اس کے لئے کسی ایسے عارف کو ظاہر کرتا ہے جس کی وہ اقتدا کرتا ہے جس کی دور ایسان کی صدافت کی دجہ سے ہوتا ہے۔ مریدین کے لئے مشائخ کا حصول اس لئے نہیں ہوتا کہ ان لوگوں میں صدق نہیں ہے۔

حضرت سيدى ابراهيم الدسوقي وكالله فرمات سفي:

جوفس بی کسی می حالت کواپے مرشد ہے چمپاتا ہے وہ خیانت کرنے والا ہے اور اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پہند نہیں کرتا اور جس فض کے دل میں مرشد کی کسی حالت کے بارے میں تہت کا خیال بھی آئے اس کی محبت بھر جاتی ہے۔ واللہ اعلمہ پوقت اختلاف مرشد کے فیصلے کا انتظار کرے

مریدی شان سے یہ بات بھی ہے کہ جب اس کے اور دیگر برا دران طریقت کے درمیان بغض پیدا ہوتو یہ معاملہ اپنے مرشد کے پاس نہ لے جائے اور اس سے مطالبہ نہ کرے کہ وہ اس کے بھائی کے خلاف اس کا ساتھ دے بلکہ اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے شخ کے فیصلے کا انظار کرے کیونکہ شخ کوئل حاصل ہے کہ وہ ان میں سے جسے چاہے جمزک دے اور وہ زیادتی کرنے والے سے پوجھے کہتم نے اپنے بھائی پرزیادتی کیوں کی ہے؟ اور دوسرے سے کہتم نے کیا جرم کیا حتی کہ نیرے بھائی پرزیادتی کیوں کی ہے؟ اور دوسرے سے کہتم نے کیا جرم کیا حتی کہ نیرے بھائی نے تھے پرزیا دتی کی اور دوسرے سے کہتم نے کیا جرم کیا حتی کہ نیرے بھائی نے تھے پرزیا دتی کی اور دوسرے سے کہتم نے کیا جرم کیا حتی کہ نیرے بھائی ہے تھے پرزیا دتی کی اور تھے پر مسلط ہوا۔

اسسليد مي طبراني شريف كي مرفوع حديث ب (ليعني رسول اكرم المينيم في المين مايا)

((مَا تُوَادُ إِثْنَانِ فَقُرْقُ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِنَدْبِ يَحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا))

جب دوآ دمیوں کے درمیان مجت ہو پھران کے درمیان جدائی ہوجائے تواس کی دجہان میں سے کی ایک کا گناہ ہوتا ہے۔ تعرب سفیان توری میلاد کے کلام میں ہے فرماتے ہیں:

كوئى بنده جانع بوجمة اللدتعالي كى نافر مانى كرتاب تواللدتعالى ال يركسى السيخض كومسلط كرتاب جس كووه يجيا متانيس

حتی کهاس پرعذاب شخت موجا تاہے۔

سیدی محدالغری میکاداس فض سے جس سے اس کا برادر طریقت ناحی لڑتا ورائے تے بتم اپنے بھائی کے ساتھ عنوو

الجامع الصغير، حرف ميم ، جلد 2 مسخد 481 ، رقم الحديث: 7879 ، مطبوعه: دارالكتب العلمليد ، بيروت \_

در کزر کاسلوک کیون نیس کرتے اس کے ساتھ زمی افتیار کرواور جوانمر دی افتیار کروجس کاخن محبت ہے۔ پھر دوسرے سے فرماتے تم نے اسے بھائی برزیادتی کرتے ہوئے شریعت سے تجاوز کیا ہے۔

ام المونين حضرت عائشه المافافر ماتى تحين:

(عَيَارُالنَّاسِ مَنْ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشِرُوا وَإِذَا أَسَاءُ وَا غَفُرُوا)

لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہان سے نیک کاسلوک کیا جار ہا ہوتو وہ خوش ہوتے ہیں اور برائی پرمعاف کردیتے

🛠 مرشد کوبطوراستفہام مخاطب کرے

مريد كى شان سے يه بات بھى ہے كه وہ اپنے مرشدكو يول خطاب كرے جيسے كوئى بات يود جيد ما ہے كلام ميں پہل نہ كرے اورجواب بھی احر ام کے ساتھ دے اورجس طرح وہ اپنے برادران طریقت سے بلند آواز سے کالام کرتا ہے اس طرح مرشد سے

من نے سیدی علی الخواص میشادیسے سناوہ فرماتے ہے:

جبتم سی حاجت کے لیے اپنے مرشد سے کلام کروتو اپنی آواز بلندنہ کرواوراس کا نام کانیت اور لقب کے بغیر نہ لوجس طرحتم ایک دوسرے کو پکارتے ہو بلکه ان کی تعظیم واحتر ام کرویبی بات بطور ورافت رسول الله الله الله علی آ رہی ہے کیونکہ الله تعالی نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم آپ اللیکم کواسم کرامی سے یوں پکاریں۔اے احد اے محد (مالیکی جس طرح ہم ایک دوسرے کو يكارت بي الله من يا ني الله "اور" يارسول الله "كبيل-

اس طرحتم النيخ مرشدكو"يا سيدى "ور"يا ولى الله" كهدكر يكارواور يول كمو: (ياواسطت ما عِدْدَاللهِ) الدالله تعالى كے بال جارے وسيلہ يا اوراس طرح كے ديكر الفاظ استعال كرو۔

میں نے ان بی (حضرت سیدعلی الخواص میلا) سے سناآپ فرماتے تھے: مرید کے لئے مناسب ہے کہ وہ حضرت موک اور حعرت خعر بھا کی حالت کو یا در کے جب اس پر سے احوال میں سے کوئی بات مشکل ہوجائے۔حضرت مویٰ مایا جب بھی حعزت خعز مایی پراعتراض کرتے اوروہ اس کام کی علت بتا دیتے تو وہ اس وقت اعتراض بھوڑ دیتے حالانکہ حعزت مویٰ مایی کا الكارمرف بجيئے كے طور يرتغا كيونكه آپ معموم تضاورانبياءكرام ميں ادب حيا اور تنكيم كرناسب لوگوں سے زيادہ يايا جاتا ہے۔ اس بات كومجمور

حعرت جديد ميلاجب كلام فرمات اوركوئي مريدمقابل محى بات كرتا تو فرمات:

ارشادخداوندي ي

<sup>﴿</sup> لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ..... ﴾ (سورونورآ يت63) رسول کے بکارنے کوآپس میں ایسان مفہراؤ جیساتم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔

(وَإِنْ لَدُ تُومِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ) أَكْرَمْ مِصْنِين مانة توجمعيا لك موجادً اورآ بفرماتے تھے:

جوفس اپی کسی حالت کواپنے مرشدسے چمیا تا ہے اور اس کے سامنے ذکر نیس کرتا اگر چدا شارے کنائے سے ہوتو وہ اس سے خیانت کرتا ہے اور اس سے طریقت میں باطنی طور پرگروآ جاتی ہے اور اگروہ اپنے دل کی بات مرشد کو بتا دیتا ہے تو وہ اپنے کلام كذريعاس كروكوكول ويتاب والله اعلم

المحمسي دوسر المينخ كى طرف توجه نه كرے

مريد كى شان سے بير بات مجى ہے كہ جب اس كے شهر ميں كوئى دوسرا ينخ ظاہر مواور مريدين اورا كابراس كى طرف متوجه ہوں اور اینے بینے کو چموڑ دیں تووہ اس کی طرف توجہ نہ کرے۔

اورجواس کی طرف توجه کرتا ہے توبیاس کی اپنے مرشد کے ساتھ ابتدائی محبت کے نساد کی دلیل ہے۔

اورصوفیا وکرام فرماتے ہیں:

جومر بدائے سے کے بارے میں معقیدہ ندر کے کہوہ اس کی تربیت کے بارے میں دوسروں سے زیادہ علم رکھتا ہے واس کی محبت اس کے ساتھ منعقد نہیں ہوتی اور مرشد کے دل سے کوئی راز اس کی طرف جاری نہیں ہوتا۔

ب شک جب مرید بیدیقین رکھتا ہے کہ شہر میں اس کا مرشد مشخص (مرشد ہونے میں تنہاہے) تواس کی محبت مضبوط ہوتی ہادراس کی معبت پختہ ہوجاتی ہے۔جب کہاس کے بھس عقیدے کا تھم اس کے بھس ہے۔

اس بات برصوفیاء کرام کا اتفاق ہے کہ جومریدا پنے واقعات اور کشف میں مشغول ہوجاتا ہے اور اپنے مرشد کی طرف متوجبیں ہوتا تو بہت تعور ے عرصہ میں اس کے اور اس کے مرشد کے درمیان تعلق ختم ہوجا تا ہے۔

مريد براكر چهلوم اوراحوال كادرواز وكمل جائے كين مرشد كے علم واحوال كادرواز وسيع تر اورزيا دو ہوتا ہے۔

اور میں نے سیدعلی المرضی مکتلاسے سناوہ فرماتے تھے۔:

مريد پرلازم ہے كدووا يخ تمام واقعات اپنے فيخ سے بيان كرے مرشد جے الله تعالى كى طرف سے سمجے اور جارى ركھ اوراس میں اس کی موافقت کرے اور جواللہ تعالی کے غیر کی طرف سے ہواس سے منہ پھیرنے کا تھم دے۔ بے دیک جس واقعہ میں شبہ ہوگا ہے کے سامنے ذکر کرنے کی برکت سے اس کے زائل ہونے کی امید ہوتی ہے اور مریدکو ان واقعات اورکشف کے مح مونے کاعلم حاصل موتا ہے جس طرح بیخ کے ادب کی وجہ سے اس پر فیضان ہوتا ہے اور پینے پر فیضان

ہوتا ہےان امور کی تعلیم اور دھو کے کے مقامات سے لکا لنے کی وجہ سے۔

اور بعض اوقات مرشداس ہات کوخود برواشت کرتا ہے جواس (مرید) پراترتی ہے کیونکہ اس میں کھوٹ کم اور مرشد کی شفقت زیاده بوتی ہاورووس تعالی کی بارگاه میں پناه حاصل کرتا ہے۔ **4**····· 282····· **4** 

من في سيرى على المرصفي والماسي سناآب فرمات سف

مرید پرلازم ہے کہ اپنے تمام واقعات اپنے مرشد کے سامنے ذکر کرے کیونکہ وہ اس کے مقام عکمتوں اور مفاسد کواس کی نسبت زیادہ جاتا ہے نیز اس نے ان امور کا تجربہ حاصل کیا۔ حالات کا سامنا کیا 'خطرناک امور پرسواری کی اور مردوں کی نسبت زیادہ جاتا ہے گئی ہے۔ اور مرید کا محالمہ اس فض کی طرح ہے جو کسی جنگل میں تاریکی میں داخل ہوتا ہے جہاں بھی کوئی فض نہیں چلا اسے اس میں خطرناک مقامات کی بچپان نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ نفع ونقصان میں امتیاز کرسکتا ہے اور اس کا تھم اس فض کی طرح ہے جس کے لئے طبیب کو لا یا جائے اور وہ دوائی اور بیاری دونوں کی معرفت رکھتا ہے وہ اس کے لئے دوائی بیان کرتا ہواور وہ الی باتوں پر شمتل ہوتی ہے جواس کے لئے نقصان دہ اور اس کی خواہش کے موافق ہوتی ہیں۔ واللہ اعلمہ

## المرشدجال بھائے بیھ جائے

مریدی شان سے یہ بات بھی ہے کہ جب اس کا مرشد سنر پر جائے اور اسے دہاں چھوڑ جائے تو وہ اپنے مرشد کے مکان میں مخبر نے کولازم پکڑ ہے جہاں وہ بیٹھتا تھا اور جب بھی اس مکان کے پاس سے گزر ساپنے شخ کوملام کرے کو یا وہ اس سے فائب بیں اور اس کی عدم موجودگی میں اس کی عزت واحز ام کا اس طرح خیال رکھے جس طرح اس کی موجودگی میں خیال رکھا گیا ہے۔

اس بات پرصوفیاء کرام کا اتفاق ہے کہ مرید کے لئے مرشد سے بیکہنا مناسب نہیں کہ جھے اجازت دیں میں آپ کے ہاں سوجاؤں یا آپ کے ہاں سوجاؤں یا آپ کے ہاں سوجاؤں یا آپ کے سلسلے میں آپ سے جدا ہوجاؤں وغیرہ وغیرہ۔

بلکہاس سلسلے میں مرشد جو بات مناسب سمجھا سے دیکھے بعض اوقات مرشداس کی اس بات کو قبول کر لیتا ہے تو مریداس سے بہت دور چلا جاتا ہے اور اس کے بعد شخ کے دل میں اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔

اس طرح ہروہ کام جومرشد پرجراُت کی دعوت دیتا ہے اور اس کے احتر ام کوچھوڑنے کی دعوت دیتا ہے پھر جب تک مرید کی بیرحالت رہتی ہے وہ کامیا بی حاصل نہیں کرسکتا۔

﴿ مرشدى بات كوتر في دے

مریدی شان سے بہ بات بھی ہے کہ جب اس کا مرشد کسی کام کے سلسے میں اس سے مشورہ طلب کر ہے تو وہ اس سلسے
میں فیصلہ شخ کی طرف پھیرد ہے جیسے صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ نبی اکرم کا گئے گئے دینوی اور اخروی تمام امور کا علم تمام
صحابہ کرام شکا گئے سے زیادہ رکھتے تھے۔ آپ کا طلب مشورہ ان کے دلول میں الفت پیدا کرنے اور بارگاہ نبوی میں ان کے مقام
اوب کو بیان کرنے یا اس کام کی معرفت حاصل کرنے جس کے بارے میں مشورہ طلب کرتے تھے کے لئے ہوتا تھا۔
اوب کو بیان کرنے یا اس کام کی معرفت حاصل کرنے جس کے بارے میں مشورہ طلب کرتا اس لئے نہیں
مرشد کا تھم بھی بہی ہے کیونکہ وہ رسول اللہ کا گئے گا وارث ہوتا ہے۔ ورنہ مرشد کام یدسے مشورہ طلب کرتا اس لئے نہیں

مرشدگاهم بی یک ہے یوندوہ رموں اللہ ماہیداہ ہوتا کہ دہ مرید کی رائے کامختاج ہے۔

سيدى ابراجيم الدسوقي مطين فرمات سف

مرید کے ادب سے بیات بیس کہ وہ اپنے مرشدسے ہو چھے کہ اس نے بیٹنے کے لئے اس جگہ کو کیوں لازم پاڑر کھا ہے اور جب وہ وہاں سے نظل ہوتو بیسوال بھی نہرے کہ وہ کیوں نظل ہوا ہے اور اینے شخ کے بارے میں بیر خیال بھی نہرے کہاس کا فلاں جکہ بیٹھنایا وہاں سے نتقل ہونا عادت کے طور پر ہے۔ کسی سے کی بنیاد پرنہیں ہے کیونکہ مرشداس ہات مے مخوظ ہے کہوہ کوئی کام شرمی غرض کے بغیر کرے۔

اس طرح ابنے مرشد کے کلام کی ظاہر کے خلاف تاویل کرنے سے بھی بچنا جاہئے جب وہ اسے تھم دے بلک کسی تاویل كے بغيراس علم كو بجالانے ميں جلدى كرے۔جس طرح بعض محابہ كرام كاوا قعہ ہے كہ جب رسول الدما الله التا التي ان سے فرمايا كه (لَا يَعْلِينَ أَحْدُكُمُ الْعُصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُريطُهُ)

"م میں سے کوئی ایک نی قریظہ میں پہنچنے سے پہلے نماز عصر ادانہ کرے۔"

مجم بہلے بیات بیان ہوچک ہے۔

ہمرشد کی بات مانے اگر چہ بظاہر خطاہو

اورسيدي بوسف عجى مطيع مات ته

مريدكة داب ميں سے بيربات ہے كدوه اپنے مرشدكى بات پر مفہر جائے اس كى تاويل ندكرے بلكمرشدنے جو مكم ديا ہاس مل کرے اگر چہ (بعد میں) ظاہر ہوکہ مرشد سے خطا ہوئی ہے۔

صوفیاء کرام فرماتے ہیں:

مرید پرلازم ہے کہ وہ مرشد کی جس بات کو خطا سجمتا ہے اسے اپنی درست بات سے اچھا سمجھے کیونکہ مرشد کے کلام کا مطلب اس مخفی موتا ہے اور وہ نفوس کے دھوکوں سے یاک موتا ہے۔

اوراگر کے کمیرے خیال میں آپ نے فلال فلال ارادہ کیا ہے توبیارادت کے رائے سے پیٹے پھیرتا ہے اور اکثر مرید کی رسوائی کی وجد یمی تاویل ہے کیونکہ بیس کا حصہ ہےاور جواپی نفس کی خواہش کی موافقت کرتا ہےوہ کامیابی حاصل نہیں کرتا۔والله اعلمہ المنازيس بعي مرشد كى طرف پيض نه كرے

مرید کی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ الی جگہ نماز نہ پڑھے جہاں مرشد کی طرف پیٹے ہوتی ہے اگر مرشد موجود ہومکن مدتک بچگراس میں شرمی عذر مولو کوئی حرج نہیں جس طرح وہ پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا مرشد دوسری صف میں ہے بينقصان ووبيس بوالله اعلم

🖈 مرشد کی توجہ پیش نظرر ہے

مرید کی شان سے میہ بات بھی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ما کوئی عبادت کرے تو اپنے مرشد کی نظر کو اپنی طرف متوجہ

ش صحيح بخاري، جلد 2 بصفحه 19 ، باب صلاة الطالب والمطلوب -

تواعد صونیاء ﴿ ..... 284 ..... مرید کے اپنے شیخ کے ساتھ آداب .....

خیال کرے تاکہ ادب اور دل جمی حاصل ہو۔ اور بیاس پر واجب ہے جب تک اپنے مرشد کی اجازت کے تحت ہوا ورا گرمرشد اسے تربیت اور اپنی ذات کے ساتھ مستقل ہونے کی اجازت دیتو اس کے بعد اس کی حالت اپنے رب کے ساتھ مرشد کی حالت جیسی ہوجاتی ہے جب طرح رسالہ کے آخر ہیں یہ بات تعمیل سے بیان ہوگ۔

ہوجاتی ہے ہے جس طرح رسالہ کے آخر ہیں یہ بات تعمیل سے بیان ہوگ۔

ہی مشاری میں سے ہونے کا دعوی نہ کر ہے

مریدکی شان میں سے بیہ بات بھی ہے کہ صوفیاء کی قوم میں سے ہونے کا دعویٰ نہ کرے جب تک تمام مخلوق کو اپنے سے
بہتر حالت میں خیال نہ کرے۔ خاص طور پر دوسرے شیخ کی جماعت سے کیونکہ جو مخص کی شیخ کی تربیت سے لکا ہے اور اپنے آپ
کوکی مسلمان سے اعلیٰ خیال کرتا ہے اللہ تعالی اس سے ناراض ہوتا ہے کیونکہ یہی وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے دوری ہوجاتی ہے اور یہ
بات اکثر مریدین پڑفی ہے اور تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔



خاتمه: دوسراباب

# ینے کی صفات کے بارے

اگرکوئی مریدہم سے پوچھے کہ بیخ کی کون مان میں جن کی بنیاد پرہم پرلازم ہے کہ ہم اس کے سامنے اوب اختیار کریں اوراس کے سم میں اس کی تقلید کریں۔

تواس کا جواب ہے ہے کہ مرشد کی صفت ہے کہ وہ علوم شریعت میں بہت کا مل ہواس طرح کہ اگر ندا ہب اربعہ کے علاء میں ہے مشائخ اسلام جمع ہوجا کیں اور تمام فقہ میں مناظرہ کریں تو وہ نہ ہب کی بات نقل کرتے ہوئے جواب دے اور واضح ولائل سے ان کی بات کا نے اور شریعت میں جو بات صراحثاً ذکر نہیں ہوئی اس کا تھم اجتماد واستدلال سے بیان کرے اور ندا ہب اربعہ کی تقریر سے اس ند ہب والوں کے قائم مقام ہو۔ پھر اس کے بعد اپنے اقوال افعال اور عقائد میں کتاب وسنت کا پابند ہوا ور تمام خیالات کے میزان کے ساتھ معرفت رکھتا ہو وہ قبلی خیالات ہوں یا شیطان یا فرشتے کی طرف سے یا ربانی خیالات ہوں اور وہ ان خیالات کے درمیان فرق کرسکے۔

اس کی شرط میں سے رہمی ہے کہ وہ بیار یوں کی پہچان رکھتا ہوجن کا جسموں اور ارواح سے تعلق ہے تا کہ وہ اپنے مریدکو دومروں سے سوال کرنے سے بے نیاز کردے۔

وہ ان تمام اعمال واحوال کی پیچان رکھتا ہوجس سے مرید کوتر تی حاصل ہوتی ہے یا ترقی رک جاتی ہے یہاں تک کہوہ کامل لوگوں کے مقامات تک پہنچ جائے اور عین الحقیقت سے آگائی حاصل کرلے۔

اس کی شرط سے بیات بھی ہے کہ وہ مرید کواپی طرف مائل کرنے اور رکاوٹوں سے چھٹکارا ولانے پرقا در ہو۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ مرید سچا ہوا ور اس کاعمل فیخ کے اشارے کے مطابق ہوار شاد خداو عدی ہے:

﴿ إِذَا كَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبُتَ ..... ﴾

ب فنک بنیس کتم جیسائی طرف سے جا ہو ہدایت دو۔

<sup>﴿</sup> روروضص آیت 56) بعنی جب تک الله تعالی نه جا ہے ہرایت نہیں ملتی ہرایت کے دومعنی ہیں: راسته دکھانا ،مطلوب تک پہنچانا۔ یہاں دوسری قتم کی ہدایت ک نفی ہے کیونکہ دواللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ۱۲ ہزاروی

## ﴿ يَضْحُ كُواسْتَادُكِ كِهَاجًا عِيْ

اكربوجها جائے كه فيخ كواستاد كالقب كب ملتا ہے۔

تواس كاجواب بيه كه جب اس من بيتن خصلتين جع موجا تين يعنى

(دِينَ الْأَنْبِياءِ وَتَدْبِيرُ الْأَطِبًا وَسَيَاسَةُ الْمُلُوكَ)

اس کے پاس انبیاء کرام کادین طبیبوں کی تدبیراور بادشاہوں کی سیاست ہو۔

پس جس مخص میں بیتین خصلتیں جمع ہوں ہو حقیقتا استاد کا لقب حاصل کرے گا کیونکہ بیتمام مقامات کے ارکان ہیں

(لیمی تصوف کے تمام مقامات میں ان باتوں کا ہونا ضروری ہے)۔

﴿ مرشدون کے جارم اتب

میں نے سیدی علی الخواص اور سید علی المرصنی اور اپنے بھائی افضل الدین حمہم اللہ سے سنا انہوں نے بار ہا فر مایا: اور بیتیوں ایک دوسر نے کے قول کی تقیدیق کرتے ہیں کہ

چارمراتب ایسے ہیں کہاس زمانے میں لوگ ناحق طور پران میں مشائخ سے ککراؤ کی راہ اختیار کرتے ہیں اوروہ ذکر کی تلقین ، گدڑی پہننا شملہ لٹکا نا اور مرید کوخلوت میں داخل کرنا ہے۔

ان تمام کاموں کی کچوشرا نظر میں جو ضروری ہیں کیونکہ جب شرط نہ پائی جائے تو مشروط نہیں پایا جاتا ہے۔

ك بعض خودساختدمشائخ في ناحق طور بربيراه اختيارى ب-

1. تلقین ذکر کرنے کی شرائط

جوفس ذکر حقیق کی تلقین کرتا ہے اور بیوہ ذکر ہے جومقام کمال تک پہنچا تا ہے تواس کے لئے شرط بیہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس بات پر قادر کرے کہ وہ "لا اللہ الا الله" کے تمام علوم جواسے عطا ہوتے ہیں مرید تک پہنچا دے پس وہ ان احکام شریعت سے لا

علم نه موجوشارع ماييان في الفاظ من بيان كے بين اوروه واجبات مسخبات محرمات مكروبات اورمباحات بين۔

اس تلقین کے بعدوہ اسے کتب قفہ کے مطالعہ سے بے نیاز کردیتا ہے بلکہ وہ تمام آئمہ جمبتدین کے نداہب کالوگوں کو درس دیتا ہے۔ اور جس مخص کو اللہ تعالی سے طاقت نہیں دیتا وہ اہل طریقت کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے حقیقتا ان صفات سے موصوف نہیں ہوتا اسے ان لوگوں کی مشابہت کا اجر ملے گااس کے علاوہ نہیں۔

2. گدری پہنانے کی شرائط

اسے بیطانت دے کہ وہ مرید کے اندر پائی جانے والی تمام کھٹیا صفات سلب کرلے جب وہ اسے اپنا خرقہ اتار نے کا تھم دے وہ فرقی کے بیچے والا کیڑا ہو یا او پروالی چا در یا از اریا تمین رپس اس لباس کے اتار نے کے بعد مرید میں کوئی کھٹیا صفت نہ پائی جائے اور نہدت کا تکبر یا یا جائے بلکہ اس کا باطن نے کے باطن کی طرح ہوجائے جو ہر کھٹیا حرکت سے یاک ہوتا ہے۔

پھرمرشداسے ای طرح پہنائے جواس کے اوپر ہے۔ اس کی مثل جواس سے اتارا ہے اور اخلاق محمد یہ سے جو پھھا سے حاصل ہوا ہے وہ اس کے حاصل ہوا ہے وہ اس کے حاصل ہوا ہے وہ اس کے اور وہ اس رنگ میں رنگا جائے ہی اس کے بعد اس سے نفس کا تکبر ظاہر نہ ہوا ور نہ ہی کوئی محملیا حرکت۔

اورجس مخص کواللہ تعالی اس پر قادر نہ کرے وہ صوفیاء کرام کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے اور وہ حقیقی صوفیاء میں سے نہیں ہے لہذا اسے ان کے ساتھ مشابہت کا اجر ملے گااس کے علاوہ نہیں۔

#### 3. شمله لنكاني كي شرط

اور جوفن مرید کے لئے دستار کاشملہ حقیقتالٹکا تا ہے تواسے اللہ تعالیٰ اس بات کی طاقت دیتا ہے کہ وہ مرید کو برجے اور ہرچیز میں اضافہ داز کی خلعت عطا کرے۔وہ جس کی طرف دیکھے یا اسے ہاتھ سے چھوئے تی کہ اگر وہ کسی پھر یالکڑی کو کھینچے تو وہ اس کے ساتھ پنجی جائے پس اس کے لئے شملہ لٹکا نائعت پیدا ہونے کا اظہار ہے اور اس پراس کو ثواب ماتا ہے۔

اور جمیں بیہ بات پنجی ہے کہ رسول اکرم کالٹیکٹی نے جب حضرت علی بن ابی طالب نگاٹٹ کاشملہ لٹکا یا اور حضرت خاتون جنت نگاٹا کے گھر کی حجیت کا همتر مجبوٹا تھا جو دوسری دیوارٹک پہنچتانہیں تھا آپ نے اسے کھینچا تو وہ آپ کے ساتھ کھینچ کیا اور آپ پانی کی ایک مجبل سے کامل وضوفر مالیتے۔

پی جس فض کواللہ تعالی مرید کیلئے اس راز کی قدرت نہ دے تو اس کے لئے شملہ اٹکانا صوفیاء کے ساتھ مشابہت کے طریقے پر ہے لیا اس کونیت کا اجر ملے گا اگر اس کی نیت سی ہو کیونکہ بعض اوقات مرید شملہ اٹکانے کے ذریعے خود ساختہ شیخ بنا ہے اور اپنے آپ کو دوسر وں سے بلند بھتا ہے اور بیرام ہے حضرت ابن جمرعسقلانی میں افرارے ملاء نے یہ فتوی دیا ہے۔ 4. مرید کو خلوت میں وافل کرنا

ادر مربد کوخلوت میں داخل کرنے والے کے لئے شرط بہ ہے کہ اللہ تعالی اسے کشف سیح کے ذریعے مطلع کردے کہ بہ مربد خلوت کی تمام شرائط کو پورا کرسکتا ہے اور اس سلسلے میں کوئی خلل نہیں ہوگا یہ اس لئے کہ اسے خلوت کا فائد و حاصل ہوائی طرح اللہ تعالی است اس بات پر بھی مطلع فرما تا ہے کہ مربد کوخلوت کے تمام فائدے حاصل ہو بچے ہیں تا کہ وہ اسے اللہ تعالی کی طرف سے دلیل اور معرفت کے ساتھ داخل کرے۔

کیونکہ جو خص خلوت کے آ داب کو قائم نہیں کر تا اور نہ بی اسے اس کے نوائد حاصل ہوتے ہیں وہ سچامر بیز ہیں ہے۔ جس طرح ہروہ شیخ جسے اللہ تعالی خلوت کے نوائد پر مطلع نہ فرمائے وہ سچا شیخ نہیں ہے وہ حقیقت میں اپنے نفس کے فرسیع بلاک کیاجا تا ہے۔اورووالل طریقت کا قداق اڑانے والے لوگوں میں سے ہے۔

اس کا تھم ایسے سخرے کی ملرح ہے کہ جب وہ کسی قامنی یا امیر کے دروازے سے نکلے تو مال بچے اس پر ہنتے ہیں اور بندے کے لئے بیاللہ تعالیٰ کی نارامنگی ہے ہم اللہ تعالیٰ سے عانیت کا سوال کرتے ہیں۔

جب حميل بيربات معلوم موكئ توميل كهتا مول اور الله تعالى بى توفيق دين والا بــــ

خلوت اورمرید کے لیے پہلی شرط

مریدگی شرط سے بیہ بات ہے کہ جب وہ ظوت میں اللہ تعالی کا ذکر کر ہے اور اس کے لئے کوئی صورت ظاہر ہوتو وہ اپنے سے ذکر کر ہے۔ خاص طور پر جب وہ اسے کے میں اللہ ہوں میر ہے سوا کوئی معبود نہیں یا میں پاک ہوں یا اس طرح کی کوئی دوسری بات کے (معاد الله) اور اسے اپنے شخ سے چمپائے اور اس کی طرف مائل ہونے سے گزیر کرے وہ اس کے ذمہ میں ہلاک ہوگا (لیمن وہ مرشد کی حفاظت و ذمہ میں آچکا ہے) اور چاہئے کہ کہے میں اللہ تعالی پر ایمان لایا وہ پاک ہے اس کی مثل کوئی مور سے کہ کہا سے میں اللہ تعالی پر ایمان لایا وہ پاک ہے اس کی مثل کوئی میں ۔ پھراس صورت کوسا منے لائے سے عافل ہو کر ذکر میں معروف ہوجائے جس قدر ممکن ہوجی کہا سے کے اس کے ذکر کے اس کے ذکر ہے۔ اس ایر ارمیں سے کوئی سر (راز) روشن ہوجائے اور وہ اسے اس (صورت) کے ذکر سے بے نیا ذکر وے۔

#### دوسری شرط

اوریہ بھی شرط ہے کہ جب تک وہ خلوت میں ہے اپنی ہمت کو کسی کرامت کے حصول سے متعلق نہ کرے اور خلوت کے دوران کسی دیوار وغیرہ کا سہارا ہرگز نہ لے بلکہ اللہ تعالی کے علم کی تغیل کرتے ہوئے اس کا ذکر کرے اپنے سرکو جھکائے رکھے اور آسکے موں کو بندر کھے جلس کے آغاز سے آخر تک اس طرح کرے اور اس سلسلے میں حدیث قدی میں بیان ارشاد خداوندی کوسا مے رکھے۔اللہ تعالی فرما تا ہے:

{أَنَّا جَلِيسٌ مَنْ ذَكَرَ نِي } وفض ميراذ كركرتاب من اس كالهم نشين موتا مول ـ

#### تيبرى شرط

اوراس خلوت کی ایک شرط بیہ کہ جب اسے برے خیالات آئیں تو ابت قدم رہے اورول میں ایسے خیالات سے کہ جمعے اس طریقت کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی اس خلوت کی ضرورت ہے۔ کیونکہ سالک کے ابتدائی مراحل میں برے خیالات لاز آ آتے ہیں اور خلوت میں بھی آتے ہیں کیونکہ شیطان اس کے خلاف لئکرکٹی کرتا ہے اور اس پرسوار ہوجا تا ہے اور اپ کے ساتھ اس سے لڑتا ہے کیونکہ وہ ویک کہ بیٹن می شامل ہونے کا محر سواروں اور پیدل دستوں کے ساتھ اس سے لڑتا ہے کیونکہ وہ ویک ہی ہے موض حق تعالی کے ہم نشینوں میں شامل ہونے کا عزم کر رہا ہے اور شیطان اللہ تعالی سے حسد کرنے والوں میں سے ہے اور وہ جس مخص کود یکھا ہے کہ وہ اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنا

ش افعة اللمعات، جلد2 "صغية 62 مطبوع: فريد بكسال، لا مور-

جا ہتا ہے تو دواس کی نیت کوبد لنے اوراسے النے پاؤں پھیرنے کی حرص رکھتا ہے۔

لہذاوہ ہمارے لئے بعلائی بھی ہیں جا ہتائیکن مرید پرواجب ہے کہاسے جب بھی اس کے نفس یا شیطان کی طرف سے کوئی بات پیش آئے تو وہ اپنے بھی کے دریعے مدوطلب کرے"ان شاء الله"وہ وارض دور ہوجا ئیں گے۔ منتہ ہے۔

چوتھی شرط

خلوت کی شرط رہ بھی ہے کہ وہ خلوت میں جانے سے پہلے اپنے نفس کو کم بولنے اور کم کھانے کا عادی بنائے تا کہ وہ کوشہ نشینی کوا ختیا رکر سکے اور اس کا کلام کم اور بریداری زیادہ ہو۔

بانجوس شرط

اس کی ایک شرط بیہ کہ وہ مرشد کی اجازت کے ساتھ خلوت میں داخل ہونے کے لئے خالص نیت کرے اوراس کے لئے احجی نیت اور شیخ کی اجازت کے بغیر داخل ہونا جائز نہیں اور اسے چاہئے کہ وہ اس سے اپنے اخلاق کومہذب بنانے کا ارادہ کرے تاکہ لوگ اس کے شرسے آرام یا کیں۔ایک مرفوع حدیث شریف میں ہے:

((شُرُّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ إِتَّقَاءُ فَحُشَهُ))

لوگوں میں برترین مخص وہ ہے جے لوگ اس کی بدکلای سے بیخے کے لئے چھوڑ دیں۔ (1)

فجيعتى شرط

خلوت کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ خلوت میں خوف کے ساتھ داخل ہوجس طرح مجد میں داخل ہوتا ہے اس لئے کہ یہ خاص بارگاہ خداو ثدی ہے اور اپنے نفس کے شرسے اللہ کی پناہ طلب کرے جب بھی داخل ہواور اللہ تعالی کے سواہر چیز بینی ہوئ اولا واور مال ہے قطع تعلق کر ہے ہیں اس کے دل میں ان میں سے کی کا خیال ند آئے ۔ کیونکہ ان کا خیال پیچھے کی طرف توجہ کی علامت ہے۔ اس بات پرصوفیاء کرام کا اتفاق ہے کہ جس فض کی توجہ پیچھے کی طرف ہووہ اپنے مطلوب تک رسائی حاصل نہیں کرسکا۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ وہ خلوت میں واخل نہ ہو جب تک اس کا شخ اس سے پہلے داخل نہ ہواور اس میں اللہ تعالی کے لیے خلی صنور کی اور دلج می کے ساتھ دور کعتیں نہ پڑھ لے۔ پھروہ مرید کے دل میں اس کا فیضان ڈالے تا کہ اس پرفتح کا راستہ کھل جائے۔ خلوت کے لیے مرید شرا لکط

اس کی ایک شرط بیہ ہے کہ اس کے لئے جوکرامات واقع ہوں ان کی طرف توجہ نہ کرے بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرتے ہوئے اس کے ساتھ ادب کے طور پر قبول کر ہے۔ اور اسے اس پر آگائی نہ ہوا ور اگر اسے اس پر آگائی ہوتو بید نیا اور آخرت کی ہوئے اس کے ساتھ ادب کے طور پر قبول کر ہے۔ اور اسے اس پر آگائی ہوتو بید نیا اور آخرت کی محلائی ہے۔ اس طرح مرد کے لئے کرامات مورتوں کے لئے جیش کی طرح ہیں (3) پس جس محفی کا اللہ تعالی پر یقین معبوط ہوتا ہے

<sup>🛈</sup> الجامع الصغير برن شين ، جلد 2 بصفحه 300 ، رقم الحديث: 4879 بمطبوعه: دارالكتب العلميه ، بيروت -

یعنی بیعادت کی بات ہے اس پر کمال کا دارومدار نہیں جب تک ایمان اور اعمال صالح کی دولت سے مالا مال نہ ہو۔ ۱۲ ہزاروی۔

ووكى كرامت كالختاج نيس بوتاجواساس كدين بس ثابت قدم ركه\_

اس کی ایک شرط ریہ ہے کدوہ اپنے مین کی روحانیت کواپنے ساتھ متعل خیال کرے اوراس سے اس کا مینے کسی دوسرے مريدكى روح سيمتعل مونے كى وجهت پردے ميں ندمو بلكه فيخ كى روحانيت اپنے تمام مريدين كى مددكرتى باكر چدو والا كول کی تعداد میں ہوں۔

مريدكوابية فيخ كے واسطه كوچموڑنے سے بچنا جا ہے اوروہ بلاواسطه الله تعالی كی طرف متوجه نه موورنه وہ بمحرجائے كااور اسے کوئی فائدہ حاصل نہوگا۔

ادراس کے لئے بیشرط ہے کہ وہ بمیشہ مراقبہ میں رہتا کہ اللہ تعالی اس کی طرف نظر فرمائے اور بیا کی لئے بھی اس حاصری سے عافل نہ ہوں ہونے سے بہلے والی اس حاصری سے عافل نہ ہوں ہوئی جونص اپنے رب سے اس طرح عافل ہوتا ہے تو غفلت اسے خلوت میں واخل ہونے سے پہلے والی حالت سے بھی کم تر حالت کی طرف لوٹادیتی ہے۔

میجی شرط ہے کہ خلوت کی مدت میں روز ہ داررہاس لئے کہ بھوک مٹی اور پانی کے اجز امیں اترتی ہے وہ جس قدر بھی ہویس دل صاف ہوجا تاہے۔

ميمى شرط ہے كدو وظوت من تاريك جكميں ہوجس ميں سورج كى شعاع يادن كى روشى داخل ندہوتا كدو وايے نفس ے ظاہری حواس کے داستوں کو بند کردے کیونکہ قلبی حواس کے کھلنے کے لئے بیشرط ہے۔

ہمیشہ پاک رہنا بھی اس کی شرائط میں سے ہے لہذا ایک لحظہ می بے وضوندرہے بلکہ جب بھی بے وضو ہو وضو کرنے میں جلدی کرے تا کہاس کے دل میں انوار چیکیں۔

ميجى شرط ہے كمرف جائز كلام كرے اور فضول كلام كا دروازه بالكل بندكردے كيونكہ جب بنده فضول كلام كرتا ہے تو بندے کے دل سے ربانی انوارنکل جاتے ہیں اور اس کا دل تاریک ہوجا تا ہے اور وہ اس نور سے خالی ہوجا تا ہے جوخلوت کی وجہ

البتداية واقعات كے بارے مس اپنے في سے كلام كرنے اوراس خادم سے تفتكوكرنے مس كوئى حرج نبيس جے اللہ نے خلوت کے زمانے کے لئے خادم بنایالیکن بیجی بقدر مرورت ہوتا ہے۔

اس کی ایک شرط بیہ ہے کہ جس خلوت میں وہ ممبرا ہوا ہے وہ لوگوں کے کلام سے دور ہو۔ کیونکہ لوگوں کا کلام ول میں تار کی پیدا کرتا ہے بخلاف شری کلام کے جس طرح پہلے گزرچکا ہے (بیٹی وہاں لوگوں کی آ وازند بینے)۔

میمی شرط ہے کہ وضواور نماز کے لئے جائے تو سرکو جمکائے ہوئے ہوکی مخض کی طرف نہ دیکھے اور نہ سر اور گردن کو و مانے ہوئے ہو کیونکہ بعض اوقات اسے خلوت میں پیندا تاہے اس جب وہ لکتا ہے تواسے ہوا نقصان پہنچاتی ہے اوروہ كزور ہو جاتا ہاور (یوں)و وظوت کے آواب سے کث جاتا ہے۔

اوراس بات سے بچنا چاہئے کہ وہ لوگوں کودیکھے یا وہ لوگ تعظیم کے ساتھ دیکھیں جب وہ وضواور نماز کے لئے نکلے کیونکہ بیقاتل زہرہے۔

سیاہ سامرہ ہے۔
خلوت کی ایک شرط بیہ کے دوہ تنہا نماز نہ پڑھے بلکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے سیر ہوکر کھانے اور زیادہ پانی پینے ہے
بھی بچے کیونکہ بیدل کو سخت کر دیتا ہے اور تجاب پیدا کرتا ہے نیز دل کوتار یک کرتا ہے اور ستی بے کاری پیدا کرتا ہے اور اس سے نیند
ہی ہے۔

ایک شرط بیہ کہ بھیشہ شب بیداری اختیار کرے کیونکہ بیچارعنا صریانی مٹی ہوااور آگ کو بھملاتی اور کھول دیتی ہے اس وقت وہ عالم ملکوت کودیکھ اہے اور اپنے رب کی رضا کا مشاق ہوتا ہے ہرایی چیز سے نفرت کرتا ہے جواللہ تعالی کے خضب کو دعوت دیتی ہے۔

ایک شرط بیہ ہے کہ کی آیت ما حدیث کو خیال میں لانے یا سجھنے میں تنگسل اختیار نہ کرے چہ جائیکہ کوئی دوسری بات ہو کیونکہ خلوت ایسے کا موں کے لئے منامیب نہیں۔

میر مجی شرط ہے کہ وہ خلوت کا درواز ہائے شخ کے علاوہ کس کے لئے نہ کھولے کیونکہ جب رسول اکرم اللی کا ایرا میں خلوت اختیار کی تو آپ کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا۔

ی سیشرط بھی ہے کہاں ذکرہے جس کا تھم اسے اس کے شیخ نے دیا عفلت اختیار نہ کرے کیونکہ بیدولایت کی رسم ہے جب اس کا دل شیخ سے وابستہ ہو۔

ایک شرط بہ ہے کہ وہ خلوت کے لئے کوئی مدت مقرر نہ کرے کہ جب وہ مدت پوری ہوگی تو وہ نکل جائے گا مثلاً جس فخص نے چالیس دن مقرر کئے اور دل میں خیال کیا کہ جب بیدمت پوری ہوگی تو وہ نکل جائے گا تو وہ اس خیال کی وجہ سے پہلے دن ہی خلوت سے نکل ممیا کیونکہ اس سے خلوت کے دنوں میں دل جمعی نہیں ہوگی پس خلوت نشین پروا جب ہے کہ خلوت کوا پی قبر قرار دے کہاس سے وہ صرف قیامت کے دن نکلے گا۔

یہ بات حضرت پیٹے مجم الدین الکبری پیکٹاؤنے ذکری اور فر مایا: یہ باریک بات ہے اکثر فقراءاسے آگاہ نیس ہیں۔ اور میں (مصنف) نے حضرت علی المرصفی پیکٹاؤسے سنا آپ فر ماتے تنے: جس نے خلوت (خاء نقطے والی) کے معنی کو معلم کیااس کے لئے وجود جلوت (جیم کے ساتھ ) ہوگیا اور وہ حق تعالی کے دازوں کو مخاطب کرتا ہے۔ اور مخلوق کے دلوں میں سے بعض اپنے رب سے صرف عظمت کے پردے میں ہوتے ہیں۔

خلوت کے 25 فوائد

خلوت کے دہ فوائد کہ جب تک بیخ کو کشف کے طریقے پران کے حصول کاعلم ندہوجائے اس کے لئے مرید کوخلوت میں داخل کرنا درست نہیں دہ کشف کی انواع سے پہیں ہیں۔

اوراس پراتفاق ہے کہان کاحصول (انوارالی کے) مجھ طور پر کھلنے کی علامت ہے اور جس فض کو بیرحاصل نہوں اس کا علم کسب اورصنعت وحرفت میں مشغول ہونا خلوت میں وافل ہونے سے افغنل ہے جو خص خلوت میں جاتا ہے اس سے لوچھا جاتا ہے جہیں کشف اورعلوم میں سے کیا حاصل ہوا؟ اگر ہم اسے دیکھیں کہ وہ ہمارے سامنے ان بچیں نو اندکوواضح کرتا ہے تو ہم اس کی تقدیق کریں کے ورنداس سے منہ پھیرلیں گے۔

- 1- خلوت نیمین کے لئے پہلاکشف بیہ کہ عالم حشر جواس سے غائب ہوتا ہاں سے پردہ ہث جاتا ہا اورلوگ اپنے گروں کے اعرجوکام کرتے ہیں اس کے سامنے کوئی تاریکی اور دیواران سے آڑنہیں بنتی لیکن اسے خصوصاً اس سے توبر کی ویک کوئکہ کشف سلطانی ہے۔
- اسے چاہئے کہ وہ اللہ تعالی سے اس کے اسم مبارک "السّتار" کے ظہور کا سوال کرے۔ "عشف جسّی" اور" کشف خیالی "میں بند کرے کی کشف باتی رہے تو بہ خیالی ہے اور خیالی ہے اور اسکا کو دیکھ کرائی آئی میں بند کرے کی کشف باتی رہے تو بہ خیالی ہے اور اگروہ ذائل ہوجائے تو وہ جان لے کہ ادراک کا تعلق کی مخصوص مکان سے ہے۔
- 2- ''عقلی معانی''اس پرحی صورتوں میں اتریں اور اس کے بعد وہ اپنے فکر کوتھ کانے کامختاج نہ ہواس چیز کو حاصل کرنے کیلیے جس کا طریقۂ عشل (غور وفکر) ہے۔
- 3- پی برتن لائے جا کیں جن میں مختف مشروب ہوں تو اے چاہئے کہ ان میں سے دودھ کو پی لے اگر ایسانہ ہوتو پہلے دودھ پی برشہد ہے اور اگر دودھ اور شہد بہتے ہوں تو یہ افضل ہے۔ شراب پینے سے بیچاس سے نفسانی خواہشات کی بیاری پیدا ہوتی ہے۔ اگر شراب بارش کے پانی میں لمی ہوئی ہوتو اے پی لے اور جونہروں کووں اور چشموں کے پانی سے لمی ہواسے نہ ہے اور اس پرذکر لازم ہے۔ حتی کہ اس سے عالم خیال چلا جائے اور عالم معانی جو مادہ سے خالی ہودشن ہو جائے۔
  - ۵۔ اس کے لئے ذکورہ بالا حالت فلا ہر ہواور مشاہدہ کی حضوری میں ذکر سے بے نیاز ہوجائے۔
  - 5- الله تعالی مملکت کے تمام مراتب اس پرنیش کرے تواسے ان کی طرف توجہ بیس کرنی جائے۔
- 6۔ اس کے سامنے معدنی پخروں وغیرہ کے اسرار ظاہر ہوں اوروہ ہر پخر کے راز اور نقصان کے اعتبار سے اس کی خاصیت کو جان کے اور بچ کیمیاء کاعمل معلوم ہوجائے جس میں زمانوں کے گزرنے سے تبدیلی نہ آئے تو اس کے لئے مناسب نہیں کہ ان میں سے کسی چیز کی طرف متوجہ ہو۔
- 7- اس کے لئے سبز بوں کے اسرار کھل جا کیں حتی کہ ہر سبزی اسے نواز دے اور اپنے اندر کے خواص کی خبر دیے لیکن اس کے لئے اس کی طرف توجہ کرنا مناسب نہیں جواس کی طرف توجہ کرے اسے دور کر دیا جا تا ہے۔ اور اس کشف کے حصول کے وقت اس کی غذا وہ چیز ہونی چاہئے جس کی رطوبت اور حرارت زیادہ ہو۔

اس برادحالت کشف م عمومی حالت میں شراب پینامراز بیں کونکہ بیرام ہے۔ ۱۲ ہزاروی

- 8۔ اس کے لئے تمام حیوانات کے اسرار ظاہر ہوجائیں حی کہ کیڑوں کوڑوں کے بھی اور وہ اسے سلام کریں اور اللہ تعالیٰ نے ان میں جوخاصیات رکمی ہیں وہ تفع بخش ہوں یا نقصان وہ وہ جانوراسے ان خاصیات کی خبر دیں اور بیمی بتائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تعلیع وتمہید کی مختلف اقسام کے دریعے کرتے ہیں۔
- اور بہاں ایک بڑا تکتہ ہے وہ یہ کہ خلوت نیمین اگران جہانوں کواللہ تعالی سے اس ذکر میں مشغول دیکھے جوخلوت میں اس پرلازم ہے تو جان لے کہ یہ 'کشف خیالی' ہے تیتی نہیں بے فک اس کا خیال ہی موجودات میں قائم کیا گیا ہے اور اگر ووان مختلف تم کے از کار میں مشغول دیکھے تو یہ 'کشف تھیتی' ہے۔
- و۔ اس کے ذریعے عالم حیات کے سفر کاراز کھل جائے جوزندگی کا سبب ہے اور ہر ذات میں جواس کا اثر ہے واضح ہوجائے نیز ریجی معلوم ہوجائے کہ اس سفر میں عبادات کس طرح شامل ہیں ہیں وہ زندہ نماز کومردہ نماز سے متاز کر سکے۔
- 10- بیکراس کے لئے مختلف جسمانی شکلیں طاہر ہوں اور خوف میں ڈالنے والے امور کے ساتھ اسے خاطب کیا جائے مختلف حالات کا شکار ہواور اس کے لئے (محموضے والی چیزیں) قائم کی جائیں جن میں وہ تبدیلیوں کی صورتوں کو دیکھے اور کس طرح کثیف چیز لطیف اور لطیف چیز کثیف بن جاتی ہے۔
- 11- اس کے لئے باطن کی مثالوں کا نور ظاہر ہوجی کہ اس سے پردہ طلب کرے پس جا ہے کہ ذکر کومقدم کرے اور خوف نہ
  کمائے۔ کیونکہ یہ چیز اس سے کث جائے گی اور دور ہوجائے گی۔
- 12- اس کے لئے طوالح کا نوراور تمام تراکیب کی صورت کا ظہور ہواورہ بارگاہ الہی میں حاضری کے آ داب اور تق جل وجلالہ

  کے سامنے شہر نے کے آ داب نیز وہاں سے محلوق کی طرف نکلنے کے آ داب کی پیچان حاصل کرلے یہاں سے اسے اس

  بات کی پیچان حاصل ہوجائے گی کہ جو چیز ظاہر میں کم ہور ہی ہوہ وہ باطن میں زیادہ ہوتی ہے۔ اور ذات ایک ہے ادر
  وہاں حقیقت میں کی نہیں ہے۔
- 13- "ماوم نظریه" (غوروفکروالےعلوم) کے مراتب اس کے لئے ظاہر ہوجا کیں اوراسے ان مغالطہ میں ڈالنے والی باتوں کا علم موجائے جوذ ہنوں پروار دہوتی ہیں اوراس بات کاعلم کہ سرالبی کا کنات میں کس طرح جاری ہے۔
  - 14- اس کے سامنے صورت مجسوسات اور خیال کاعالم ظاہر ہواور جو پھاس کے پاس اس کے وجود میں مددرگار ہو۔
- 15- اس كے سامنے "قطبيت" كے مراتب اوران كى علامات فلا ہر ہوں اس سے پہلے اس نے جس چيز كامشاہدہ كيا ہے وہ عالم لسان ہے اس مجدا سے اشارات اجمال اور وہب كے عالم عطا كئے جاتے ہيں۔
- 16- اس کے لئے ''عالم عزت' کھول دیا جائے اور اسے تمام ''سلیم دلائل'' اور' 'متنقیم احکام'' جواللہ تعالیٰ کی طرف سے
  حضرت جرمصطفیٰ ملائل کے واسطہ سے نازل ہوئے ہیں کی معرفت کے طریقے سے حاصل ہوجائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے
  قول اور مخلوق کے قول میں انتیاز کر سکے۔

اکرچہ اللہ تعالی اس قول کو بندوں کی طرف سے قتل کرے اور اس کے ہاں ان احادیث کی کشف کے ذریعے تائید ہو جائے جن کو معیف " کہا گیا ہے۔ نیز اس سے بارگاہ خداد تدی کے تمام مقامات دمراتب کی پیجان حاصل ہوجائے نیز جوان کے مقابل ہیں تو قیراد رفظیم کے ساتھ۔

- اس کے لئے اسرار کے مجرے مقامات کمل جائیں۔ -17
- اس كے لئے جيرت تصور بجزاوراعمال كنزانوں كاعالم واضح مواوريہ جنت ملى بلندمرتبہ إلى -فقط -18
- تمام جنسیں اور تمام جنتی اور ان سب کے مراتب اس کے لئے واضح ہوجا کیں اور وہ تک راستے پر کھڑا ہو پھرجہنم اس کے -19 طبقات اور ابل جہنم کے مراتب واضح ہوں اس وقت وہ کشف اور یقین کے ساتھ ان اعمال کو پیچان لے گا جودونوں محمرون (جنت اورجہنم) تک پہنچانے والے ہیں۔
- اس كے سامنے اللہ تعالی سے محبت كرنے والوں كى ارواح كھل جائيں وہ ان كوجيران اور نشے ميں ديكھے كيونكه ان برخوف -20 كاسلطان غالب آحميا۔
- اس كے سامنے ايبانورواضح موجس ميں وہ اين آپ كے علاوہ كى كوندد كھے اور اسے وجداور جرائلى پكڑ لے اور جراغ كى -21 طرح ادهرادهم بحظاورهس ميس اليى لذت يائے جس كا انداز و بيس لكايا جاسكتا۔
- اس کے سامنے انسانوں کی صورتوں کی طرح صورتیں ظاہر ہوں اور پچھ بردے جن کودور کیا جائے اور پچھ سفید بردے اور -22 وہ بیج کررہی ہوں جوعقل کوجیران کردے جب وہ ان میں اپنی صورت کودیکھے تو اسے جیرانگی نہو۔
  - اس کے لئے رحمانی اسرار طاہر ہوں ہیں وہ اپنے کام کا انجام اور اساء الہید میں اس کے مرتبہ کی پیجان حاصل کرے۔ -23
- وہ کتاب وسنت میں اجتہاد کرنے والوں کے تمام احوال کے مقامات، اختلاف کی پیجان حاصل کرلے اور خلوت سے -24 بابرا جائے اوراس نے سے فقراء کے دیوان سے اپنفس کوالگ کرلیا۔

اور جوض خلوت سے لکل کراپے آپ کودوسرے ساتھیوں سے اچھا سمجے تو تمام الل طریقت کا اتفاق ہے کہ اس براللہ تعالی کی نارانسکی ہے کیونکہ بیدونت ان (شیطانی) وسوسول کا ہےجن کی وجہ سے آوم ماید اراگاہ خداوندی سے باہر نکلے جس طرح اس خاتمہ سے مجھ پہلے کزرچکا ہے۔

اللد تعالی اسے موااور یانی پر چلنے کی طاقت دے اوروہ اللہ تعالی کی اجازت سے اپنی ہمت کے ساتھ تصرف کرنے لکے -25 اوراس کے لئے زمین لپیٹ دی جائے اوراس وقت اسے وہ قیمتی جوڑا پہنایا جاتا ہے جس کے بارے میں اس کے ول میں بھی خیال بھی نہوگا۔

يظوت كفوائدونتائج بي اورتمام تعريبي الله تعالى كے لئے جوتمام جہانوں كارب ہے۔

الم خلوت من سے حصول علوم ضرور بیر

میرے بھائی حضرت عباس حرینی میلایم الیس دن یااس سے زیادہ دن خلوت تثینی اختیار کرتے اور فرماتے:

جس خلوت سے و خلوت شین " کوریام ماسل نہوں وہ بے کارہاس کی استعداد ناقص ہے۔ وہ علوم یہ ہیں۔ جمع اكبركي حضوري كاعلم قدمول كي بيلين كاعلم خوش بخشى اور بديختى كاسباب اورتمام احوال ميس كرامت اوراستدماج میں فرق کاعلم علوق کے عملف طبقات کے اعتبار سے اللہ تعالی کے ہاں عالم کے مراتب کاعلم اور تمام حیوانات کے ان کے پہلے باب تك نسب كى بجان-

تجلیات البید کاعلم عالم غیب میں عالم شہادت کے بطون کاعلم اوراس کے برعس ( کاعلم )۔ اوراس علم کی وجہ سے بعض الل کشف مجسل مے اور انہوں نے جسموں کا حشر نہ ہونے کا قول کیا۔ (بعنی میدان محشر میں جم جم جم بیں ہوں سے ) جب انہوں نے دیکھا کہ ارواح ہر صورت میں چلی جاتی ہیں جس کے بارے صاحب روح جا ہتا ہے۔ لیکن ایسے خف سے بیات عائب ہوگی کہ آخرت میں ارواح میں جسم لیٹے جائیں گے اور بیدینوی حالت کے بھس

مقام اسلام مقام ایمان مقام احسان اورمقام ایقان میس قرآن مجید کے تمام جوابر کاعلم ہو۔ ان علوم میں سے ایک علم یہ ہے کہ آخرت میں فرشتوں کے مراتب کا تغصیلی علم ہو۔ دوضدوں کا جمع ہونا 'کشاد کی والے کو تتلی میں داخل کرنا' زمانے کالپیٹ دیا جانا ،ایک جسم کاایک ہی وقت میں دویازیا دہ جگہوں میں حاضر ہونا (اس کالجمی علم ہو)۔ ان بی علوم سے حیوانات کے کلام کاعلم ہے کہ وہ اپی نماز کی حالت میں اپنے رب کی حمد کے ساتھ کس طرح اس کی تیج بیان کرتے ہیں زمنی فرشتوں اور تمام آسانوں کے درمیان ہوا کے فرشتوں سے متعلق آلات کاعلم اور عالم برزخ کاعلم ہے۔ ان علوم میں سے ایک علم یہ ہے کہ جابات کی مخلیق سے جو چیزیں غیب میں ہیں ان کوظا ہر کرنے کاعلم قدی سایوں کاعلم جو حروف لوح محفوظ میں لکھے محیے ان کی کیفیت کاعلم اور جیہ جہتوں (شال جنوب مشرق مغرب اوپر اور پنیچ) سے کا نئات کے طول و حرض كاعلم\_

ان بن میں سے "فردانیت" ( یکم مونا) اور "صدرانیت" (الله کاب نیاز ہونا) کے قرب کاعلم اور بیمقامات قرب سر بزار ہیں۔اور برقرب کے اہل کے متعلق احکام کاعلم اس طرح حاصل ہوکدان سب کودل سے املاء کرائے۔ ان میں سے لوگوں کی پھٹن کو جوڑنے اور جوڑوں کو بھاڑنے کے ذریعے جدا کرنے کے علوم ہیں اوران اسباب کاعلم جن کی وجہ سے بنوں کواللہ تعالیٰ کےعلاوہ رب بنالیا حمیا اور جن لوگوں نے اپنے نبی کی شریعت کےخلاف اپناوین بنایا ان کاشبہ کیا تھا۔ ان علوم میں سے مقامات رجوع کاعلم اور اللہ تعالی کے کلام میں رجوع کیوں ہے وہ ذاتی طور پر ہے یا الی صفت کی وجہ سے جواس كساته قائم كيكن اس عزائد مهااس علم يانست فاص كي وجه عدم اورتمام آيات مل كاعباز كيام-ان میں سے حروف کا بولنے کی حالت میں فرشتوں کی شکل میں ہونے کاعلم ہے اس طرح کرمیا حب کشف مخلوق کے کلام كوتمام فضاء ميس فرشنوں كي شكل ميس و يكمتا ہے۔

ان میں سے نافر مان لوگوں میں سے ان لوگوں کی علامات کاعلم جن کو بدیختی چھوتی ہے اور ان کوان لوگول سے الگ کرنا جن کا بدیختی میں کوئی حصرتمیں ان کی پیشانی د مکید کرجان لینا اور اللہ تعالیٰ کے اس قول جیسی ارشادات میں جو باتنیں پوشیدہ ہیں ارشاد خداوندي ہے

وسَادِعُوا إلى مَعْفِرَةٍ مِنْ رَبِعُمْ ..... في الدرورُ واين ربك بخشش كالمرف-

اوربه بات معلوم ہے کہ مغفرت کی طرف اس وقت جلدی کرے کا جب کنا ہیں واقع ہوا ورکنا و سے ممانعت آئی ہے اور بیظم عظمت والاعلم ہےان علوم میں و علم غیب ہے جوت جل وعلاء کے ساتھ خاص ہے (بعنی اس کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا) اور ووفیب بھی جس پراس کے خاص بندے مطلع ہوتے ہیں اور کیا ہر دوزمینوں کے درمیان آسان ہے جس میں فرشتے ہیں؟

ان بی میں سے تمام عالم میں ثابت شدہ احکام شریعت کاعلم ہے نیز تمام مجزات وکرامات کاعلم اوران کومقام محمد الكيكيا ہے تكالنا-ان ميس سے آيات برزحيه اور كائناتى كرامات كے مظاہر كاعلم ہے اوران علوم واسرار كاعلم جن كواللہ تعالى في اصحاب كيف کے ساتھ خاص کیا۔ انفہ عامات قدسیہ الہا مات ملیکہ صحف فردوسیہ اور حضرت یمومیہ کاعلم ہے۔ <sup>(2)</sup>

ان میں سے علم ادب ہے جس کی اتباع پوری امت برواجب ہے۔

اوران میں سے وظم کنوز' (خزانوں کاعلم)اور تمام خزانوں کے طلسمات کو کھولنا حروف بھی میں سے جس حرف کی ساتھ عاب مخصوص عددادر مخصوص حال پراورونیا کے تمام خزانوں میں جیسے چاہے تصرف کرے کیونکہ وہ جمہورانبیاءاوراولیاء کی افتراء میں اسے چوڑ دے۔

ان میں سے بعض معانی کوبعض کے ساتھ ملانے کاعلم ہے جس طرح الفاظ کو ملایا جاتا ہے بیلم غریب ہے (نادرہے) كيونكه معانى الفاظ كے بغير بيس يائے جاتے اور معانى كاالفاظ سے الك موناعقلاً محال ہے۔

ان بی میں معانی کواسرارے الگ کرنایا مراتب ایمان کو مجھنارازوں کی وضاحت ادر متعین طریقے پرانبیاءاوراولیاء کے درمیان باجم فضیلت جس طرح وه بارگاه خداوندی می ہے کاعلم ہے۔

ان بی میں سے دنیا اور آخرت میں خواہشات کے پردول اورجن کی وجہسے بندہ اللہ تعالی سے بردے میں ہوجاتا ہے اورجن سے بردے مل جیس ہوتا) کاعلم ہے۔

ان بی علوم میں سے دلائل و براہین کے پیدا ہونے کاعلم ہے اور اس سے وہ جا نتا ہے کہ اللہ نتعالیٰ کی معرفت کے سلسلے میں جو بجوعقل پيداكرتى ہوواس مخص پردكردياجائے كاالله تعالى نے فرمايا: ﴿لَمْ يَكِلُ وَكُمْ يُولُكُ ﴾ (نداس سےكوئى بيدا موتا ب اورندو سے پیدا ہوا)۔ اس بات کو مجموا ان ہی علوم میں سے طبیعتوں کاعلم ہے اور اس علم سے انسان اس بات کو جانتا ہے کہ

<sup>🛈</sup> سورة آلعمران آيت 133-

علم تصوف كي اصطلاحات بين ٢ المراروي

٠ سوره اخلاص آيت 3 -

دواجی فطرت کے اعتبار سے تمام تعریفوں اور فرمتوں کے قائل ہے اور فرمت سے صرف انبیاء کرام عظم خارج ہیں۔اس علم والا مرح برخوش اور فدمت برمكين بيس موتا كيونكهاس بركوكي عجيب چيز واردبيس موتى اورييلم تمام علوم سے زيا دومعزز ب-

ان بی علوم میں سے تمام اتوال افعال اور عقائد میں حق وباطل کے درمیان انتیاز کرنے کاعلم ہے اور باطل کومردہ سمجھتا جس میں روح جیس ہے اور بیکر حق زندہ ہے جس طرح ختک اور تازہ دانے میں اتبیاز ہوتا ہے اوراس برقر آن وسنت سے دلائل قائم كرنے كى ضرورت جيس موتى آكروه دلائل نديائے جائيں العياذ بالله

ان بی علوم میں قبض وبسط کاعلم ہے اور اس کی وجہ سے اس مقام والا مخص اللہ تعالیٰ کے بسط کو حالب فبض اور قبض کی حالت کوسلامی دیمتاہے۔ (اورای طرح سے کیوں کہ اللہ تعالی میں متعنا دمغات جمع ہیں۔ (مثلاً رزق کشادہ کرنا (ہسسط) اور تک كرنا(قبين) دونوں مفات بإتى جاتى ہيں۔الله تعالى كى جومفات نصوص شرعيه كى دجہ سے اس بات سے خارج ہوں جس طرح الله والول کے ہال معروف ہے۔

ان بی علوم میں سے ان تمام راستوں کاعلم ہے جن سے شیطان تمام سالکین پرداخل ہوتا ہے اور ان امور کی معرفت ہے جن سےان راستوں کو بند کیا جاتا ہے اور بیتمام علوم میں سے زیادہ شرف اور بزرگی والا ہے۔

ان بی علوم میں سے ان مفات واحکام کاعلم ہے جوروح کے لئے اللہ کے جسم میں داخل ہونے سے پہلے تھے اور وہ مفات جواس کےدافل ہونے کے بعد کی ہیں۔

اوراس علم کی وجہ سے سالک کواس وجہ کاعلم حاصل ہوجاتا ہے جواجماعات سے حاصل ہوتی ہے جی کہ عذاب دونوں (روح اورجسم) کوہوتا ہے کیونکہ بیددونوں الگ الگ مكلف نہیں ہیں۔ (كلام كمل ہوا) بير فدكوره بالا) خلوت سے حاصل ہونے والعلوم بين جن كوميرے بعائى اصل الدين مطاف فركركيا ہے۔

المرجوبيس علوم اور خلوت سيني المريد المريد

سيدى على الرصفي مكلة فرمات بين:

وہ خلوت جس سے فارغ ہونے کے بعد خلوت تشین کوان (درج ذبل) علوم پراطلاع نہ ہواس کا کوئی فا کدہ نیس اور بیہ شری (خلوت) ہیں بلکہ ریا کاری کے زیادہ قریب ہے۔

ان میں سے بہلاعلم بیہے کہاس کے لئے ہلاکت کے طریقے کے علم سے پردے اٹھ جائیں اور بیستر ہزار (70,000) مردے ہیں اور بیاس طرح ہے کہ جب وہ تماز میں داخل ہوتو پردے اٹھ جائیں اور بیک اسے "مشاہدات عیانیہ" اور ددمكالمات بمادية كآ دابكالم دياجاك-

<sup>﴿</sup> تَبِقُ اس مال كانام ہے جو بحالتِ حجاب دل پر جما جائے اور بسط اس كيفيت كانام ہے جس كودل پر جمائے ہوئے كا أتھ جانا كہتے ہيں۔ (كشف الحجو ب صفحہ 535 ، مكتية ذاويه الامور) ١٢ براروي

سميار بوال علم بيب كدالله تعالى اسے اسرار كاس قدر علم عطاكرے كہ جورسول اكرم كاليكيم اور كشف كے طريق ميں اس

- مقام میں آپ کے وارث ہوں ، کے علاق و مخلوق کے علم کولییٹ لے۔
- 12. بارموال علم اللدتعالى است وعلم عطاكر يصيم برانسان مرنساس كى ابتداد كيدكر ماصل كرده وخير بوياشر
- 13. تیرموال علم ۔ اللہ تعالی اسے خطاؤں کواس پانی سے دمونے کی معرفت عطا کرے جس سے لوگ طہارت حاصل کرتے ہیں۔ پس وہ کبیرہ اور صغیرہ گنا ہوں نیز مکر وہات اور خلاف اولی کاموں میں اس پانی کود کیمنے ہی انتیاز کرسکے پس وہ خطاء مدکرے۔
- 14. چودموال علم اللدتعالی اسے طبیعتوں کاعلم عطافر مائے اور اس چیز کی معرفت جو تمام حیوانات میں سے اس کی طبیعت سے انتقال کو قبول کرتی ہے اور جو قبول نہیں کرتی ۔
- 15. پندر موال علم ۔ اللہ تعالیٰ اسے ان علوم کی معرفت عطا کر ہے جوانیان کے ساتھ خاص ہیں اور وہ علوم جوفرشتوں کے ساتھ خاص ہیں۔ نیز وہ علوم جو جانوروں کے ساتھ خاص ہیں اور وہ علوم جو جانوروں کے ساتھ خاص ہیں اور وہ علوم جو جانوروں کے ساتھ خاص ہیں اور وہ علوم جو جانوروں کے ساتھ خاص ہیں اور وہ جن کا حکم موت کے ساتھ ختم ہوجا تا ہے۔
- 16. سولهوال علم الله تعالى اسے ان اسائے الہيك معرفت عطاكرے جوظا ہر بن نيزكون سااسم بہلے ظاہر ہوا اوركون سااسم ظهور ميں اس سے متصل ہے اى طرح سلسلہ جارى رکھے۔
  - اورتمام اساء مس كونسااسم سلب كامحافظ ب-
- 17. سترحوال علم اللدنعالي اسے ادب كى معرفت عطاكرتا ہے جو (قیامت کے دن) المحفے اور حشر ونشر سے جنت میں داخل مونے تک كے ساتھ خاص ہے اور اس ادب كى معرفت جو جنت میں ہوگا۔
- اور کیا بیشر بعت کے آداب سے اخذ کیا گیا یا اللہ تعالی الل جنت کی طرف الہام فرما تا ہے کیونکہ اللہ تعالی کے ساتھ اوب کسی جگہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ وہ بمیشہ کے لئے واجب ہے۔
- 18. افھار ہواں علم ۔ اللہ تعالیٰ اسے اس بات کی معرفت عطا کرتا ہے کہ وہ تمام امور کو اللہ تعالیٰ اور مخلوق کی طرف منسوب کرسکتا ہے اور اس سے وہ افعال کی مخلیق کے مسئلہ کی حقیقت کو مجھ لیتا ہے جن افعال کی حقیقت سے علاء کی مخلیس عاجز ہیں۔
- 19. انیسوال علم الله تعالی اسے اس بات کی معرفت عطا کرتا ہے کہ وہ تمام مجتمدین اور ان کی اتباع کرنے والوں کے اقوال کو جمع کرسکتا ہے اور ان کو عین شریعت کی طرف یوں لوٹانا کہ کی ایک قول کو دوسرے قول پرترج نہ دے اور یہ بات کو سکتا ہے اور ان کو عین شریعت کی طرف یوں لوٹانا کہ کی ایک قول کو دوسرے قول پرترج نہ دے اور یہ باتھ موتی ہے تھیں اندازے سے تہیں۔
- 20. بیبوال علم ۔ اللہ تعالی اسے قرآن وسنت کے اسرار کی معرفت عطاکرتا ہے جے ' علم حقیقت'' کہا جاتا ہے وہ اس کے اور شریعت کے درمیان مطابقت پیداکرتا ہے اور دونوں کے لئے ایک بی حقیقت قرار دیتا ہے جس کے دومر جے ہیں ایک اویر دالا اور دوسرا یجے والا۔

- 22. بائیسوال علم ۔ اللہ تعالیٰ اسے اقوال وافعال اور اغراض کے طور طریقے نتائے اور اس چیز کی معرفت حاصل ہوجس سے ان صور توں کی حالت محض دیکھنے سے ظاہر ہوتی ہو حالا تکہان کی جنس مختلف ہے۔
- 23. تعیسوال علم ۔اللہ تعالی اسے مردول کے مقام اور ہرانسان کے مقام کی معرفت عطا کرتا ہے یا تو اس کے منہ کی کولائی کو دیکھ کریا آئکھ کی نیلی (آئکھ کا وہ حصہ جس سے دیکھ آہے) دیکھ کرمعلوم ہوجائے۔
- 24. چوبیسوال علم الله تعالی اسے آیات اور سورتوں کی تغییل اور تمام انبیا وکرام کی معرفت عطا کرتا ہے باوجودان کے طبقات کے عظافت ہونے کے اور جو کھاللہ تعالی نے ان میں سے ہرایک کواس کی جنس کے دوسر سے افراد پر فضیلت دی ہے۔
  توبید ن اور دات کی خلوت کے منتج میں حاصل ہونے والے چوبیس علوم ہیں جوزیادہ کر ہے تواس کے حساب سے اضافہ ہوتا ہے جا لیس دن تک۔ (سیدی علی المرصفی محلے کا کلام کمل ہوا)

### اور کیوں مرید بنائے؟

بیخ کی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ مفیخت کے لئے نہ بیٹے جب کہ اس کے شہر میں وہ مخص موجود ہوجو طریقت میں ہجرت کے سلسلے میں اس سے مقدم ہو گریہ کہ بیٹ طریقت میں اس سے زیادہ علم رکھتا ہو پھر مریدین کی راہنمائی کے لئے اس سے اجازت طلب کرے جس طرح نائب کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس طرح اس بات پر اتفاق ہے کہ فقیر کے لئے عہد وغیرہ لینے جو مشیخت سے متعلق ہے کے دریے ہوتا جائز نہیں گراس کے بعد جب اس کا شیخ اسے اس منصب پر بٹھائے یا اپنے رب کی اجازت سے بیٹے جو (اجازت) وہ اس کے دل میں ڈالے اور وہ ان شرائط کے ساتھ ہو جو اس قوم (صوفیاء کرام) میں معروف ہیں۔

اور الحدد لله میرے شخف نے مجھے بیٹنے کی اجازت عطافر مائی تمی جس طرح مقدمہ میں اس کابیان گزرچکا ہے اوروہ میرے شخ عارف باللہ سیدی محمد شناوی معلقہ بیں اور تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لئے بیں جوتمام جہانوں کارب ہے۔
میرے شخص عارف باللہ سیدی محمد شناوی معلقہ بیں اور تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لئے بیں جوتمام جہانوں کارب ہے۔

حعرت يفخ محى الدين ابن مربي مكليفر ماتيين:

جب شیخ کومعلوم ہوجائے کہ مرید متنقل مقام کا مالک ہو چکا ہے اور اس کی تربیت کامل ہو چکی ہے اور وہ اپنے پاؤل پر
کر اہونے کے وقت میں داخل ہو چکا ہے قواس پر واجب ہے کہ اپنی جہت سے اس کی المداد کوشتم کردے اور اسے اس کے رب کے
حوالے کردے اگر وہ جا ہے قواس کو بندوں کے درمیان قائم رکھے اور اگر جا ہے قواسے ان سے چمپا دے۔ اس کے بعد شخ کے لئے
اس پر محم نہیں ہوتا۔

ووفرماتين:

<sup>﴿</sup> براہمہ، برہمہ کی خلاف قیاس جمع ہے۔ بیہند کے حکماء تھے جو قیامت کے دن اُٹھنے کا انکار کرتے تھے اور ان کا تعلق براہم نا می مخص کے ساتھ تھا۔ ۱۲ اہزاروی

تواعدِ صونیاء شیخ کی صفات کے ہارہے میں

مرید پرلازم ہے کہ جب وہ اپنے بیخ کے مساوی ہوجائے یا اس سے بڑھ جائے تو اس کے ساتھ ادب کولازم پکڑے اور اس کے لئے جائز میں کہ وہ بھی بھی اس کی بے ادبی کرے بلکہ اس کا احترام کرے اگر چہاس کی اقتداء کرنے والانہ ہو۔

ہم اس بات کو پہند کرتے ہیں کہ وہ ہمیشدائے شخ کی افتداء کرے۔ پس اے ہمائی!اس باب میں جن آ واب کا ذکر کیا گیا ہے ان کواسے نفس پر پیش کروا کردیکموکہ وہ نفس میں باتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکرا دا کرؤیے فٹک تو مرید بن کمیا۔

حای کاسمرادا سروبے شک اومرید بن کیا۔ اوراگرتم دیکھوکہ بیآ داب تمہارے نفس میں ہیں پائے جاتے تو مرید ہونے کا دعویٰ کرنے سے بچو۔ کیونکہ بیجموٹ اور بہتان ہے اور جا ہے کہ بیآ خری باب ہو۔والله اعلم

\*\*\*

تواعب صونياء

تيسراباب

# پیر بھائیوں کے ساتھ آ داب کے بیان میں

اللدتعالی تم پررم فرمائے یہ بات جان لوکہ مریدوں کے آداب بے شار ہیں کیونکہ یہ تمام کتب الہیدا حادیث نبویہ آثار محابداوراسلاف کے آداب کا مجموعہ ہیں لیکن ہم مرید کے ان آداب کو یہاں جمع کرتے ہیں جواس کے تمام برادران طریقت کے ساتھ ہیں وہ یہ کہ۔

# ان کے لیے پندکرے وہی ان کے لیے

ان کے ساتھ وہی معاملہ کرے جے وہ ان کی طرف سے اپنے ساتھ پند کرتا ہے ان کے لئے بھلائی کی امیدر کھے اور ان کے ساتھ وہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ وہ ان کے ساتھ وہ ان میں مشغول کے سے جہما ہوتے ہیں وہ ان میں مشغول سے چہم بوت ہیں ان کواچی بات برمحول کرے جس کی وہ اپنے لئے ان سے امیدر کھتا ہے اگر وہ اس سے سرز دہو۔

ان کے لئے توبیکی تولیت کی امیدر کھا گرچہ وہ پورے الل اسلام کے برابر گناہ کریں جس طرح اگر وہ خودگناہ کریے تو تعدی تولیت توبیکی امیدر کھا گرچہ وہ پورے الل اسلام کے برابر گناہ کے اپنے برادران طریقت کے حقوق کوادا کردیا۔ان شاء اللہ تعالیٰ

# مريد برحق ادانبيس كرسكتا

پھرانے بھائی التھ پڑفی ندرہے کہ مریداہ بھائیوں کے تمام آداب کو افتیار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا کیونکہ وہ ان کے حقوق کی بجائے اللہ تعالی کے حقوق کی بھر اللہ تعالی کے حوالے سے ضروری اور وہ معاشرتی زندگی میں واجب کی طرح ہیں۔

پھر جب اس کی سیر کھمل ہوجاتے اور وہ مردول (کامل اولیاء) کے مقام تک پھنے جائے اس وقت اس سے تمام اخلاق کمالیہ کے ساتھ متصف ہونے کا مطالبہ کیا جائے گا۔

اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ اخلاق محمد بیر (الفائیلیا) برخص کوعطانییں کے جاتے اگروہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ خصوصی میں داخل ہوجس میں عام طور پر سمالک اس وقت داخل ہوتا ہے جب وہ سلوک میں کامل ہوجائے اور اس بارگاہ میں حاضری اس

مخض پرحرام ہے جس میں نفس کے تکبر میں سے پھریمی باقی ہو۔

اس کی دلیل میہ ہے کہ جو تفس طہارت کے مقامات میں سے پھی دھے بھی دشکہ چھوڑ دے جس تک پانی یا (جیمیم کی صورت میں )مٹی نہیں پنجی تو اس کا وضوا در نماز درست نہیں ہوتی۔

پھرجب وہ اس مقام میں تھہر جاتا ہے تواسے اخلاق محد بیکالباس جواس کے مقدر میں ہے پہنا دیا جاتا ہے چنانچہ وہ بغیر کسی تکلف کے اس لباس کے ساتھ والیس لوٹنا ہے اور اس کو تکم دیا جاتا ہے کہ وہ ہر تن دار کا حق کا مل طور پرادا کرے وہ اس کا والد ہویا بیوی ہواولا د ہواور پڑوی وغیرہ جو بھی ہو۔

اگرہم اسے ابتدائی مرحلہ میں اس بات کا تھم دیں تو وہ اللہ تعالی اور بندوں کے حتو ق کو جمع کرنے سے کمزوری کی وجہ مریقت کی سیر پر قادر نہیں ہوگا، جس طرح پہلے گزرچکا ہے۔

مجرا گرفرض کرلیں کہوہ ان پڑل کر لے گاتو خرابوں اور خفیہ حیلوں کی کثرت کی وجہ سے جومرید کے اعمال میں پائے جاتے ہیں جسم بغیرروح کی طرح ہوگا۔

جبتم نے یہ بات جان لی تو ہم کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بی تو فیق عطافر مانے والا ہے۔

ان كى لغزش يرخوش نه مو

مرید کے اپنے پیر بھائیوں کے ساتھ آ داب میں سے یہ بات ہے کہ اگر ان کاستر کھل جائے تو بھی بھی اس کی طرف نہ دیکھے اور نہ بی کسی لغزش کی طرف دیکھے جو پہلے ہو چک ہے کیونکہ اس تتم کا کام اس سے بھی سرز دہوسکتا ہے۔

پھر جب اس سے واقع ہوگا تو وہ تمام برادران طریقت سے جاہے گا کہ وہ اس پررم کریں اوراس کا عذر قبول کریں اور کہ کہ کہیں کہ البیس نے اسے اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ اس کام میں ڈالا ہے اور اس نے اس سے بھی بڑے لوگوں کواس میں ڈالا اس تم کی سوچ رکھے۔

اس طرح اس کے لئے مناسب ہے کہ وہ ان کے ساتھ عذر قائم کرے اور تقیر نہ سمجے۔ جس طرح وہ ان سے یہ بات ناپند کرتا ہے کہ وہ اس کی برائی پرخوش ہوں اور اس کے عذر کو تبول نہ کریں اس طرح ان کا حال ہے وہ بھی ای مخض کو تاپند کرتے بیں جو ان کی برائی پرخوش ہواور ان کو عارد لائے۔

اوراگران سے کہا جائے کہتم اپنی برائی پرخوش ہونے والوں کواس طرح سمجھو کہ وہ تہارے سامنے عذر پیش کررہے ہیں تو وہ یہ بات نہیں سنتے اور نہ بی اس پرقا در ہیں تو اس کے بارے میں بھی بھی تھی ہے۔

المعنوب كى برده بوشى كرے

صوفیاء کرام کااس بات پراتفاق ہے کہ جونقیرلوگوں کے عیبوں پر مطلع ہوتا ہے اگر چہ کشف کے ذریعے ہوتو وہ شیطان کے پاس حاضر ہے بارگاہ خداوندی اور فرشنے کی بارگاہ میں نہیں۔

ووفر ماتے ہیں:

ہراییا کشف جس کے ذریعے صاحب کشف لوگول کے عیبول پرمطلع ہوتو وہ شیطانی کشف ہے اس پر لازم ہے کہ اس سے تو بہرے۔ وہ فرماتے ہیں: جوفض لوگول کے عیبول کی طرف دیکھا ہے اوران کو برائی پرمحول کرتا ہے اس کا نفع کم ہوتا ہے اس کا اعدر خراب ہوجا تا ہے اوراسے اپنے شیخ کی محبت سے نفع حاصل نہیں ہوتا ہیں اس پر واجب ہے کہ وہ اپنی نظر اپنی پوشیدہ باتوں کی طرف نہ برحمائے بلکہ ان پر پردہ ڈالے جہال تک دوسر ہے لوگول کا تعلق ہے تو جب اس کو اس کی خبر دی جائے اور وہ اس پر پردہ ڈال سکے تو ایسا کر حاورا گراس کے علاج کی ضرورت ہوتو شیخ کی طرف اس کی راہنمائی کرے کیونکہ مریدا ہے غیر کی اصلاح کے تیار نیس ہوتا بلکہ وہ صرف اپنے فنس کی اصلاح میں مشخول ہوتا ہے تا کہ اپنی رہونیت ( سکبر) سے نظے۔

طبرانی شریف کی مرفوع حدیث ہے:

((مَنْ تَتَبِع عُوْدَاتِ النَّاسِ تَتَبِع الله تعالَى عُوْرَتِهِ وَمَنْ الله عُوْدِته ففحه وكُوْ فِي جُوْفِ رِحْلَةِ)) جُوْض كَ فَض كَ فِض كَ فِيشِده با تول كَ يَتِي پِرُتا ہے الله تعالی اس كی پوشیده با تول كے پیچے پِرُتا ہے (ظام كرتا ہے) اور الله تعالی جس كی پوشیده با تول كے بیچے پِرُااسے اس نے ذلیل كيا اگر چوا پے گھر كے اندر ہو۔ <sup>(1)</sup> اسیے عیب ظام م ہو گئے

حفرت حن بمرى مينيفرماتي بين:

(والله لقد أفر عبوباً) والله لقد أفر عبوباً) الله كالم المركام إلى المول المولاش كرنا شروع كيا تو الله تعالى المول عبي المول المول

میں نے سیدی علی المرمنی میکادی سے سناوہ فرماتے تھے: جو مخص اپنے بھائیوں میں لغزشیں دیکھ کران پر پردہ نہیں ڈالٹا اللہ تعالیٰ اس پراس کی اپنی پوشیدہ کوتا ہیوں کو کھول دیتا ہے جس قدروہ ان کی لغزشوں کوظا ہر کرتا ہے۔

سيدى احد الزامد مطالغ مات تے:

جبتم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کو گناہ کرتا ہواد کھے جسے وہ کھلے عام نہیں کرتا تو اس کی پردہ پوٹی کرے اور وہ سرعام اس کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو چھڑ کے اور جس مخص کو اس کا علم نہیں اس کے سامنے طاہر نہ کرے۔ اور وہ چھڑ کے وقیول نہ کرے (باز نہ ہے) تو اس کی جھلائی کے لئے لوگول کے سامنے اسے چھڑ کے اپنے نفس کی تسلی کے لئے نہیں۔ ہوسکتا ہے وہ باز آجائے اور یہ جھڑک اثر اعداز ہو۔

اورجب تک وہ اپنے کمریس درواز ہبند کر کے گناہ کرے گئاہیں ہے مگریہ کہ دہاں بیچے ہوں اور وہ جو پیکھیں ہے مگریہ کہ دہاں بیچے ہوں اور وہ جو پیکھیں ہے میں تو وہ مردوں (بالغوں) کی طرح ہیں۔ آتے میان کریں تو وہ مردوں (بالغوں) کی طرح ہیں۔

أسنن ترندي ، جلد 4 ، صغه 378 ، باب ما جاء في تعظيم المؤمن -

تواعب صونياء

# اسے معانی ملی تم مبتلا ہو مسے

حعرت حسن بعنري مكالله فرمات تها:

(فَرَيْهَا عَافَاهُ الله وَابْتُلَاكُمْ) بعض اوقات الله تعالى اسے معاف كرديتا ہے اور تهميں جتلا كرديتا ہے۔

#### تربیت گاه سے نکال دو

سيدى محمد الغمرى وكالدينفر ماتے تھے:

جبتم کی فقیر کود یکھو جودرسگاہ میں موجود فقراء کی عیب جوئی کرتا ہے توہ اگر کے لوگوں میں سے ہے اور جوبات انہیں اس عمل پرابھارتی ہے وہی اس کا وصف ہے اور شخ پر لازم ہے کہ وہ اسے نکال دے اگر وہ توبینہ کرے کیونکہ وہ فقراء کی حالت کو خراب کردے گا اور ان کے درمیان بدگانی پیدا کرے گا اور اگر وہ تھم شری کے بغیر نہ نکلے تو اس کو نکلنے پرمجبور کرو نکال دواور اس پر انصاف کے ساتھ وزن قائم کرواور چیشم پوشی نہ کرو ( یعنی دلائل کے ساتھ اس پرجرم ٹابت کرو) ورنہ نقریب درس گاہ کوتم پرخراب کردے گا۔

کے ساتھ وزن قائم کرواور چیشم پوشی نہ کروں سے دائل کے ساتھ اس پرجرم ٹابت کرو) ورنہ نقریب درس گاہ کوتم پرخراب کردے گا۔

کہ تر بیت گاہ کے گلران براعتر اض نہ کر ہے

#### آپ فرماتے تھے:

محران کوچاہیے کہ وہ کنوار نے جوانوں کوعلیحدگی میں بھی سونے نہ دے کیونکہ شیطان انسان میں خون کی طرح چاتا ہے اور بعض اوقات وہ کسی ایک کو ان کے ساتھ حمافت کا وسوسہ دیتا ہے اور ان کو برے کام کی ترغیب دیتا ہے۔ جوان کے شایان شان مہیں ہے۔ پس وہ کم سونے والے اور سننے والے نقراء کے دلوں کومشغول رکھتا ہے۔

اوردرس گاہ کے نظراہ میں سے کسی ایک یا ان کے علاوہ کسی کیلئے بھی مناسب نہیں کہ وہ نگران پراعتراض کرے کہ وہ کیوں کنواروں کواس بات سے منع کرتا ہے اس طرح یہ کمزوری اس کی طرف منسوب ہوگی کیونکہ جاورین کے بچوں کو جوقر آن مجید پڑھتے ہیں ایک دوسرے سے الگ کرنا یہ گران کی ذمہ داری سے ہے کیونکہ وہ بیخ کی زبان حال ہے۔

ت کی جب وہ کی بچے کوئی عالم کے حوالے کرے کہ وہ اسے پڑھائے اوراس کی تربیت کرے تو اس پراعتراض کرنے کا کسی کوئی نہیں بلکہ ہرایک پرواجب ہے کہ وہ تہت کے مقام سے بھاگے۔

حعرت سیدنا عمر بن خطاب الافتانے فر مایا:

(مَنْ سَلَكَ مَسَالِكَ النَّهِمِ فَلَا يَكُومِنْ مَنْ أَسَاءً بِهِ الظَّنِّ) جُوْمَ بَهْتُوں كِمقام مِن جِلِة ووا بِ بارے مِن بركمانى كرنے والوں كوملامت شركرے۔

صوفیاء کرام فرماتے ہیں:

شیطان کے لئے درس گاہ کو خراب کرنے اور ان لوگوں کے دین کو ہلاک کرنے کے لئے ان کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارنے اور باہم غرض کے عظف ہونے کے ساتھ ان کو وسوسہ دینے سے بڑا ہتھیا رکوئی نہیں وہ ہرایک کے لئے اس بات کو مزین کرتا ہے کہ وہ تق کے ساتھ قائم ہے اور اس کا مخالف باطل پر ہے۔ پس کوئی بھی فریق اپنی بات سے رجوع کرنے کے قریب نہیں ہوتا۔ سیدی محمد الغمری میں ہوتا۔ سیدی محمد الغمری میں ہوتا۔ سیدی محمد الغمری میں ہوتا۔ سیدی محمد النا کا تا تو وہ اسے قول نے فرات اور ارشا و فرمات :

ایسا خوبصورت از کاجس کی طرف پاک دامن دل مائل ہوا ہے درس گاہ میں داخل کرناای طرح ہے

دمن یجعل علی سطرہ دارہ فطع کٹھر ویکٹلگ المحکادی آن لا تنزل علیما)

چیے کوئی شخص اپنے مکان کی جیت پر گوشت کا گزار کے اور چیلوں سے کہے کہ دہ وہ ہاں نداتریں۔
پس جونفراء درس گاہ میں تقیم ہیں ان کواس تنم کی خرابوں سے آگاہ رہنا چاہے اور ان کوئٹ یا اس کے مقرر کر دہ گران
پراعتراض ہیں کرنا چاہئے جب وہ کی نوجوان اڑ کے کوئکالیں اور وہاں دہنے سے منع کریں یمل نہایت بہتر ہے۔ واللہ اعلم

جب مرید پراللہ تعالی مال کے دروازے کھولے تو اس کی شان سے یہ بات ہے کہ وہ اپنے آپ پراوراپنے بھائیوں پر درجہ بدرجہ خرج کر سے جا ہے وہ مولی یا کھڑی ہی ہواور دوسرے بھائیوں کوچھوڑ کر کسی چیز کواپنے ساتھ خاص کرنے کانفس کو عادی نہ منائے کیونکہ جو خص خواہشات میں اپنے نفس کو اپنے بھائیوں پرتر جے دیتا ہے وہ بھی بھی فلاح نہیں یا سکتا۔

اور طریقت میں سرداری لوگوں کوان کے کرم ایٹار دلوں کے کیئے حسداور کھوٹ سے پاک ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے مشائخ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر مرید اپنے بھائیوں کی حاجت کے وقت اپنے متنقبل کی حاجات کے لئے ایک نصف (درہم) بھی بچا کرر کھتا ہے وہ فقراء کے طریق سے بالا تفاق لکل جاتا ہے۔

مختفین معرات فرماتے ہیں:

(حَلَامُنَا فِي الْحَلَالِ امامًا فِيهِ شَبِهَةَ فَلَا يُمْسِحُهُ بِحَال) مال عَلَى الْمُلَالِ امامًا فِيهِ شَبِهَةَ فَلَا يُمْسِحُهُ بِحَال) مال كَ بارے مِن ہے جس مِن شبہ مواسے كى حال مِن روك كرندر كے۔

مال جمع كرناكب درست ہے؟

حعرت في ابوالقاسم جديد (بغدادي) مُدالله فرمات بين:

نقیر کے لئے دنیا (کے مال) سے پھی دوک کرد کھنا جائز نہیں مگریہ کدوہ نج پرخرج کرنے کی نیت کر بے شخ کے اشارے سے اس کے لئے روک لے۔

صوفیاء کرام فرماتے ہیں:

فقیر''ابن الوقت' ہوتا ہے اس کی نظر ماضی اور منتقبل کی طرف نہیں ہوتی اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے باطن کوان تمام باتوں سے پاک کرنے کاعمل کرے جن کواللہ تعالیٰ تاپیند کرتا ہے۔

اوروہ ہرائی خواہش ہے جس کی طرف دل مائل ہوتے ہیں اور اللہ تعالی نے ان سے اپنے نتخب بندوں کوئع کیا ہے جب
تک وہ طریقت کا سالک ہے اس کا یہی حال ہونا چاہئے۔ جب اس کی حالت کا لی ہوجائے اور کا ال اوکوں کی حالت تک پہنچ جائے
اس وقت وہ جان لے گا کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کیا چھوڑ نا ہے؟ اگر وہ و نیا کوچھوڑ ہے گا تو بھی جن کے ساتھ اور اگر اسے اختیار
کرے گا تو بھی جن کی ساتھ کیونکہ وہ طبیعت کی ری سے فکل چکا ہے اور د نیا اس کے ہاتھ میں آگئی ہول میں نہیں ہے لہذا وہ اس

محریرکہ شریعت (کمی جگہ) خرج کرنے سے اسے منع کرے۔ کویا وہ (خرج کرنا) اسے اللہ تعالی سے غافل کرنے یا اسے کی گناہ میں ڈالنے کا سبب ہے۔ پھر جب دنیا اس کے دل سے نکل جائے تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنا سی کومقدم کرے اپنے غیر پراس کوئر جے دے جب اسے اس مسئلہ میں عدل کرنے کی زیادہ حاجت ہواور اس کانفس مختاج کوگوں کے مقابلے میں اس کے زیادہ قریب ہے۔

# سخاوت اختیار کرنے

اس بات پرصوفیاءکرام کا اجماع ہے کہ مرید جب ان لوگوں کوچھوڑ کردنیا جمع کرنے یا کھانے یا کپڑوں کے حوالے سے رخصت حاصل کرتا ہے تو اس کے باطن میں لا زمی طور پر بکل کا دلج اور حرص کی پرورش ہوتی ہے۔

اس کے بعدوہ شدیدعلاج کامختاج ہوتا ہے کاش اس کے بعدوہ زائل ہوجائے جس کوشک ہووہ تجربہ کرلے اور اللہ تعالیٰ کسی بخیل کو بھی ایناولی نہیں بناتا۔

اوراً گرولی بعض اوقات کسی حکمت کے تحت مال روک لے تواس وجہ سے وہ کرم (سخاوت) سے نہیں نکلے گا کیونکہ وہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے موصوف ہے۔

کونکہ اللہ تعالی کے اساء مبارکہ میں ایک نام "المانع" ہے یعن حکمت کے تحت (منع کرنا) بھل کی وجہ سے نہیں اللہ تعالی اس سے یاک ہے۔ اس سے یاک ہے۔

### مصنف کے بین کا واقعہ

میں اپنے بچپن میں ہراس چیز کو بھینک دیتا جومیرے پاس آتی میں اسے حقیر جانتا تھا حالانکہ میں ایک درہم کا بھی عماق ہوتا تھا۔ میں بیکام اس لئے کرتا تھا تا کہ جھے سخاوت کی عادت ہوجائے اور دنیا سے مبت کرنے والوں کی نگاہ میں حقیر قرار پائے اور میرے نفس کو بجاہدہ حاصل ہو۔ جب میں ویکھا کہ میں ممل طور پراس کی مجت سے لکل چکا ہوں تو میں سوجاتا ہوں میں ویکھا کہ قیامت قائم ہوگی اور بل مراط رکھ دیا گیا ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ جس طرح حدیث شریف میں آیا ہے۔ اور وہ بلندی کی طرف نصب کیا گیا ہے جیسے جیست سے لئکنے والی رسی ہوتی ہے اکثر لوگ اس پر چڑھتے ہوئے جیسل کرجہنم میں گررہے ہیں۔
میں نے اس پر چڑھنے کا ارادہ کیا تو مجھے طاقت نہ ہوئی مجھے کہا گیا اپنی بائیں ہفتیلی کو کھولو میں نے کھولا تو میری انگلیوں کے درمیان سے معمولی پراگندہ غبار کی مقدار کوئی چیز لکی تو کہا گیا اس نے مجھے روک رکھا ہے میں نے دوبارہ چڑھنا چا ہا تو چڑھنے ہے پہلے

المراجي شفقت، د نيوي شفقت سے زياده مو

مرید کی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ اس کے ہاں اپنے بھائیوں کے دین پرشفقت ان کے دینوی معاملات میں ان پر شفقت سے زیادہ ہو۔

لیں جن اوقات میں عطائیں اللہ تعالی کی نعتوں کی تقییم ہوتی ہے جیسے سحری کا وقت اور دوسر بے فضیلت والے اوقات، ان میں وہ ان کو بیدار کرے اور بیان کے معاملات کی درنگی نرم الفاظ اور قیادت کے طور پر ہوئتی اور حقیر قر اردیئے کے طریقے پڑہیں پس بعض اوقات ان کے نفسوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور وہ سنتے نہیں۔

#### ذمه وارتماز کے لیے اٹھاتے

ای طرح ان کوونت سے پہلے بیدار کرے تا کہ نماز کا وقت داخل ہوتو وہ تیار ہوں پس ان کوامام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے فوت ہونے یا فرض نماز سے سنت موکدہ کے فوت ہونے کا ڈرنہ ہوجس طرح وسوسہ والے گروہ کا معاملہ ہے وہ کہتے ہیں وقت میں مخباکش ہے اوراکٹر ان میں سے کسی ایک سے نماز باجماعت چلی جاتی ہے۔

اسلاف میں سے ایک بزرگ کی جب نماز با جماعت چلی جاتی تو وہ اسے تنہاستائیس مرتبہ پڑھتے اور یوں اپنے نفس سے مجاہدہ کرتے ہیں۔ مجاہدہ کرتے اگرچہ جمہور علماءاس سے منع کرتے ہیں۔

اسلاف میں حضرت امام مرنی میکند بھی ہیں جو حضرت امام شافعی میکند کے شاگر دہیں ان کی نماز با جماعت فوت ہوجاتی تو وہ پھیس مرتبہ لوٹاتے ہے۔

میں نے ''جامع از ہر'' کے طلباء میں سے ایک مخص کودیکھا وہ ملم منطق کا مطالعہ کررہا تھا اور عمر کی نماز کے لئے جماعت کھڑی ہوگئی۔

#### نماز میں وفت کافی ہے

مِن نے بِ جِها: (اللا تُصلِّی؟) تم نماز نیس پڑھے؟ اس نے کہا: (الوقت مُتَسِم) وقت کافی ہے۔ میں نے اس سے کہا: (صبحیام ولیس فی مَلُ تَقْدِد تَجْمَعُ لَكَ فِی صَلَاتِكَ مِقْلِ هٰنِهِ الْجَمَاعَةِ) بدبات تُحَکِ ہے لیکن تہیں اس بات کی صبحیام ولیس مَلْ تَقْدِد تَجْمَعُ لَكَ فِی صَلَاتِكَ مِقْلِ هٰنِهِ الْجَمَاعَةِ) بدبات تُحکِ ہے لیکن تہیں اس بات کی

طاقت حاصل ہے کہم اس جماعت کی شل نماز کا اُواب جمع کرسکو؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا: (فَلَامُهُ فَصَلِّ وَلَا تَغْشَ نَفْسَكَ؟) المحاور نماز پڑھوا ورا ہے نفس کودھو کہ نہ دو۔ سونے والے کو افضل سمجھے سونے والے کو افضل سمجھے

اور جوفض رات کوکٹر اہوکر پوری رات نماز پڑھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کواپنے ان بھائیوں سے افغنل نہ ہمجے جن کو وہ سحری کے وقت جگاتا ہے بلکہ وہ ان کی نیند ہیں اپنی نماز سے زیادہ اظلام سمجے کیونکہ سوئے ہوئے سے قلم اٹھالیا گیا۔ ﴿
کمڑے ہونے والے سے نہیں بعض اوقات قلم گھتی ہے کہ فلال فض رات بحر دکھا و سے اور شہرت کے لئے کھڑا رہا اور اس کے دل میں مشاس اس وقت پیدا ہوتی ہے جب را توں کی تاریکیوں میں لوگ اس پر مطلع ہوتے ہیں اورہ بارگاہ خداوئدی میں کھڑا ہوتا اور اس بات کا حیا فہیں کرتا کہ بندوں کورب ساتھ کھڑا ہونے کے آ داب کیا ہیں اس تم کے لوگ گناہ کے زیادہ قریب ہیں۔
اس بات کا حیا فہیں کرتا کہ بندوں کورب ساتھ کھڑا ہونے کے آ داب کیا ہیں اس تم کے لوگ گناہ کے زیادہ قریب ہیں۔
پس معلوم ہوا کہ جوفنص رات کوقیام کرتا ہے اور اپنے آپ کوسونے والوں سے افضل سمجھتا ہے کین تقصود اللہ تعالی کا شکر نہیں ہوتا وہ لعنت اور (بارگاہ خداوئدی سے) دھڑکارے جانے کا ستی ہے بی تو ابلیس کا گناہ تھا تو وہ بارگاہ خداوئدی سے دھڑکار دیا

بير بمائي كوافضل مجمو

اس بات پرتمام مشائخ کا اتفاق ہے کہ بندے پریہ بات واجب ہے کہ وہ مسلمان ساتھی سے اپنفس کو کم درجہ ہیں سمجے اور جوش سے نفس کو اس طرح نہیں مجمتا وہ تکبر کرنے والوں ہیں سے ہے اور تکبر کرنے والے جہنم میں جا کیں گے۔
اگر وہ اپنے آپ کوتمام ہم عصر لوگوں سے بہتر بھتا ہے تو وہ جہنم میں ان سب سے بنچے ہوگا اور اگر اسے جنت میں واخل کیا گیا تو بھی سب سے بنچے ہوگا کہ اس محف کے برعس جوا ہے آپ کوال اوگوں سے کم بھتا ہے۔

حضرت سیدی عبدالعزیز درینی میکانیفر ماتے تھے: جوخص جا ہتا ہے کہاس کا تمام وجوداس کوخیر کی طرف لائے تووہ اپنے نفس کو درجہ میں تمام مخلوق سے بنچے رکھے کیونکہ مخلوق

بو ن چرا ہے۔ اور یانی پست جگہوں میں جاری ہوتا ہے بلندیا برابرجگہوں میں ہیں۔ کے ساتھ مددیانی کی طرح ہے اور یانی پست جگہوں میں جاری ہوتا ہے بلندیا برابرجگہوں میں نہیں۔

پس جوفض اپنے آپ کواپنے ہم نشین کے برابر جمنتا ہے اس کی مدد تھم ری رہتی ہے اس پر جاری نہیں ہوتی یا اس سے بلند سمجے تو اس (ہم نشین) کی مدد کا ایک ذرو بھی اس کی طرف نہیں جاتا۔

ہم نے (اپن کتاب)"العهود" میں اس کی وضاحت کی ہے اس کی طرف رجوع کرو۔

احمدر فاعی میشد کی وصیت

سيدى احمد بن رفاعي ميلانے اپنے شاگردوں كوجودميت كى اس ميں ايك مخضروميت بيہ۔ (فرماتے بيں)

اس مرادیے کاس وقت اس سے گناہ سرز دہیں ہوتا۔ (ہزاروی)

جوفضتم پرشخ بنا چاہاں کے شاگرد بن جاؤ اگروہ اپنا ہاتھ تہاری طرف بوھائے کہتم اس پر بوسہ دوتو تم اس کے پاؤں کو بوسہ دواورتم دم کے آخری بال بن جاؤ کیونکہ پہلی ضرب سر پر پڑتی ہے۔

اگریدخسلت ہر بھلائی کی جامع نہ ہوتی تو ہمارے سردار حضرت احمد بن رفاعی عکافلا اپنے شاگر دوں کی تربیت کا اختیام اس پر نہ کرتے۔

حضرت يعقوب الخادم ميلية في ايك دن عرض كيا:

(یکسیدی اوصیی) اےمیرے آ قاامے کھومیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا:

اینے بھائیوں کے خادم بن جاؤان کواپے نفس پرتر جج دواس کے بعدان کی طرف سے پہنچنے والی اذیت برداشت کرو اپنے آپ کوان سے بلند بھے سے بچواس طرح تم کسی کڑھے میں گرجاؤ کے پھران میں سے کوئی ایک تہاری مدنہیں کرے گا۔

پھرفر مایا: اے بیفقوب! بلخ کی مجوروں کے درختوں کو دیکھوجب وہ اپنے سینے کے بل کھڑے ہیں اور اپنے پڑوسیوں پر بلند ہیں تو ان کے بوجھ کا وزن انہی پرڈالا کیا اور اگروہ اس چیز کو اٹھاتے ہیں جو ان پر رکمی گئ تو کوئی بھی ان کی مدنہیں کرتا۔

اور کول کدو کے درخت (بیل) کودیکھو جب اس نے اپنارخسارز مین پرد کھ دیا تو اگر وہ بوجھا تھائے جب اٹھائے تو اسے اس کا بوجھے موں نہیں ہوتا۔اہل بصیرت کے لئے رہے جت ہے۔

آب اکثر فرماتے تنے: جس کے لئے ایبار خمار نہ ہوجے روندا جاتا ہواس کی تقبل نہیں ہوتی جس پر بوسہ دیا جائے ( لیعنی جوالی عاجزی نہیں کرتا اس کی عزت نہیں ہوتی )۔

لین یہاں اس بات کو بھنے کے لئے ایک کلتہ ہادروہ ہمارے لئے اس فض کی شاگردی اختیار کرنا ہے جو ہمارا شیخ بنآ ہے جب تک اس میں خود پسندی اور تکبر پیدانہ ہوا گر ہم اسے جان لیں آگر چہ قرائن کے ساتھ ہوتو ہم اس کی تعظیم اور اس کے پاؤں چو منے سے اس پر شفقت کی وجہ سے رک جائیں اس پر تکبر کرتے ہوئے ہیں۔واللہ اعلم کی رائ نہ ہو

کا سران سے سرا و نہ ہو اس کی شان سے یہ بات بھی ہے کہ تربیت گاہ میں یا اس کے علادہ اپنے امام پڑتگی نہ کرے وہ باوجود کمزوری کے مقتریوں کی بعول کو برداشت کرتا ہے۔ بلکہ ہر گزاینے نفس کی بعول اور اپنے رب سے اس کی غفلت کو بھی برداشت نہ کرے۔ بعض اوقات یہ

ی بون و برور سے روا ہے جب بعد ہر و بہ ہوں وہ اس کے بعدائے شخ کے ذریعے فلاح نہیں یائے گا۔ عمل اسے سرداری کی محبت کی طرف مجنبجتا ہے اس وہ اس کے بعدائے شخ کے ذریعے فلاح نہیں یائے گا۔

اورسرداری کی محبت کی علامت بیہ ہے کہ جب وہ معزول ہوجائے تو اس کے دل میں کدورت پیدا ہواوراس کے اخلاص کی علامت بیہ ہے کہ جب وہ معزول ہوتو اس کے سینہ میں کشادگی پیدا ہو۔

میں یہ بات پنجی ہے کہ معزت فی جلال الدین سیولی میاند اسمه بیر سید " میں عمری نماز کی عذری وجہت نہا برد سے میں ا برد در ہے تنے ایک آدی آیا اور اس نے آپ کے بیجے نماز پڑھی سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اس سے فرمایا۔ (یا آئی لا تعد تصلی علی عاج عن تحدل نقص صلایی نقسی فکیف آفید علی تحدل صلات الله می ایس فکیف آفید علی تحدل صلات ا اے بھائی! آئندہ ایسانہ کرنا کہ میرے بیکے نماز پر حوش آوا بی نماز کے نقصان کو برداشت کرنے سے عاجز ہوں تو میں کس طرح تنہاری نماز کو برداشت کرنے برقادر ہوں گا۔

اوربيضابطه-

(السَّلَامَةُ مُعَدِّمَةُ عَلَى الغَييمَةِ)

سلامتی غنیمت سے مقدم ہے۔

اور (لِکُلِّ رِجَالِ مَشْهِدٍ) برآ دی کے لئے ایک ماضری کی جکہے۔

البذائمهيں ان پراعتراض كرنے سے بچنا جاہئے وہ بينى طور پرتم سے زيادہ علم والے تھے بلكہ مجتمد مطلق اور حضرت امام ابو يوسف معزمت امام مرنى اور ابن القاسم مطلح كى طرف نسبت كى وجہ سے مجتمد منتسب محى تھے۔

جس طرحتم نے خودان کی تحریر سے معلوم کیا۔

مجترمطلق كي دوسمين بين: 1-منتسب اور 2-غيرمنتسب

منتسب وہ ہوتا ہے جواپنے امام کے نہ بب میں مختلف اقوال میں سے کی قول کوتر جے دینے کی حد تک بنتی جائے اور اس کے قواعد سے نہ لکلے۔اور غیر منتسب وہ ہوتا ہے جو منتقل نہ جب اختیار کرتا ہے جس کی طرف کسی نے اس سے سبقت اختیار ہیں کی۔واللہ اعلمہ

# الم بیر بھائیوں کے لیے مُری مثال نہ بے

اس پرنارافتگی کے پکا ہونے کی ایک علامت بیکداس کی حالت اس طرح ہوجائے کہ جب اسے بیخ کے ساتھ ادب کے بلند مقام کی طرف بلایا جائے اس سے پہلے کہ اس میں کوئی تغیر و تہدل ہوتو وہ جواب نہ دے اور مجالس ذکر کی حاضری اور وظا تف

وغیرہ بھاری ہوں اوروہ اس کی بجائے نینداور مسجد کے دروازے پریاکسی اور جگہ لفوکلام کوا عتیار کرے۔

اور جب اسے کہا جائے کہ اپنے شخ کے ساتھ یا تنہا شب بیداری کروتواس کے دل میں معنن ہواور قریب نبیس کہاس پران با توں میں سے کوئی ہات آسان ہو۔

اوربعض اوقات کوئی و نیاداراسے اپنے ساتھ شادی و فیرہ کا کھانا پکانے کے لئے شب بیداری کی دعوت دیتا ہے تو وہ رات محراس کے ساتھ جا گئا ہے ادراس سلسلے میں دل میں کوئی ہو جھے موس نہیں کرتا اورا گراس سلسلے میں کوئی فنص اس سے کلام کرے تو وہ اپنے لئے کمزوردلائل قائم کرتا ہے۔

اس متم کے لوگوں کے لئے بیٹنے کا کوئی میزان قائم کرنا مناسب نہیں بلکہاس کواجنبیوں کی طرح کردےاوراپنے دل میں میہ بیربات نہ کہے کہ بیرمیرامرید تھا پس میں اسے مناقشہ سے نہیں مچھوڑوں گا بینی اس پرجرح کرتار ہوں گا۔

کونکہ بعض اوقات وہ شخ کی نافر مانی کرتا ہے اور مجالس میں اس کی عزت کرتا ہے جس طرح بعض حضرات کے لئے واقع ہوا۔ پس شخ کواپنے زمانے سے آگاہ رہنا جا ہے اور ہرایک کواس کے مقام پر رکھے۔ وہ دسویں صدی ہجری کے نصف آخر میں مجری کے نصف آخر میں جبری ہے۔ وہ دسویں صدی ہجری کے نصف آخر میں جبیب وغریب با تیں دیکھے گا۔ (مصنف اپنے دور کے حالات کا فکوہ فر مار ہے ہیں۔ ۱۲ ہزاروی)

اور چاہئے کہ وہ میرے آقا شخ کے علم پر ہو کہ جس مرید نے اپنے شخ کی مخالفت کی اور اس کی تربیت سے لکل گیا۔
شیطان اس پر عالب آگیا اور اس پر اس طرح سوار ہونے لگا جس طرح گدھے پر سوار ہوتا ہے اور وہی (شیطان) اس میں اس کی
طرف سے بولنے لگا بعض اوقات شخ اس تنم کی حالت سے بے خبر ہوتا تو وہ اس کے قلت حیا اور الفاظ کی قباحت پر تبجب کرتا اور خیال
کرتا ہے کہ بیاس کے مرید کے کلام سے ہے حالا تکہ بیشیطان کے کلام سے ہوتا تھا۔

#### مصنف رميلية كاواقعه

جھے ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مرید میری تربیت سے نکل گیا اور ایک مرتبہ میری نمیجت پرغمے میں آگیا میں نے اپناسر
نگا کیا اور اس نے سرسے نارواسلوک کیا اور میں نے اس کے حق میں اس طرح بخشش طلب کی جس طرح میں اجنبی لوگوں کے
حوالے سے کرتا تھا جن کے ساتھ میری محبت نہیں تھی اور میں نے اس سے قطع تعلق کے مقابلے میں اس ممل کوزیا دو آسان اور معمولی
سمجھا۔ اس کے اور دوسرے بھا نیول کے لئے بیہا تھی کہ وہ اس سے جھپ جاتے اور اس کی عزت کے در پے ہوتے جب وہ ان
کے طریقے سے نکل جا تا اور اس میں تبدیلی آجاتی۔

پر شیخ کوچاہیے کہ وہ چوری چیپے دور کے طریقے سے تعیدت کرے اور بعض اوقات اس کی تعریف کرے اور اس سے کے کرتم نے ہم کرتم نے ہمیں بہت زیادہ وحشت میں ڈالا اس کے برادران طریقت کو بھی اس بات کا تھم دے۔

پی بعض اوقات اس کی آئے بچھ جاتی ہے اور اپنے بھائیوں کے سامنے روتا ہے اور جوفض اس حکمت عملی کوچھوڑ دیتا ہے۔ دواس فض کی طرح ہے جوجٹل میں اپنی بکر یوں پر غصہ لکا لگاہے جب وواس سے بھاگ جاتی ہیں اور خود شہر میں آ رام کرتا

ہادران بریوں کو بھیڑ ہے کے لئے چھوڑ دیتا ہے جوان کو بھاڑ کھا تا ہے۔والله اعلم

ا تربیت گاہ میں ممل طور برجیتم ہوشی اختیار کر ہے

اس کی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ اس کا تا نا بانا (بعن ممل طور بر) چیٹم ہوئی ہوکوئی اسے جو بھی اذبیت دیں زبانی طور بر عمل سے یا گیان سے وہ چہتم ہوتی اختیار کرے خصوصاً وہ برادران طریقت جوتر بیت گاہ میں جموثوں میں سے بیں کیونکہ شیطان ان جیے لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑ کانے میں مشغول ہوتا ہے۔ بعنی ان کے پاس ایسا نور بیس ہوتا جو ابلیس کوجلا دے۔ اورمشائ بمیشه فسادی لوگوں کی ایک جماعت کواینے پاس رکھنے میں جتلا ہوئے ہیں تو چنخ ان پرمبر کرتا ہے اور ان کی

طریقت سے سلوک سے دوسروں کو بچاتا ہے تا کہ وہ ان کے ناقص احوال کود مکے کرمنا کع نہ ہوجا کیں۔

سيدى على الرمغي ويفين فرمات بين:

جمونے مریدکوچاہئے کہ جب شیخ لوگوں کواس کی ہم نشینی سے ڈرائے تو وہ خوش ہوبیاس پرلازم ہے تا کہ وہ ستی میں اس كى پيروى كرنے كے كناه سے في جائے جب اس كاس كاكرار بوكا تواس كے فيخ كاعبد ثوث جائے گا۔

سيدى احدالزابد مُعَلَّدُ فرماتے تھے:

جومر بدائي عزت كے خلاف كلام برمبركرتے ہوئے اللہ تعالى كے ساتھ مشغول رہے اور اللہ تعالى كے علم برراضى رہے تو اللدتعالى اسے امام اور پیشوا بنا دیتا ہے اور جب مریداس کلام سے علق پیدا کرے جواس کے بارے میں کہا جاتا ہے تو وہ لوگوں کے

چیچ چلاجا تا ہے۔

حفرت سيدى محمد الغمرى مطليغرمات تنصة:

وض جا ہتا ہے کہ وہ امام بنے اور لوگ اس کی افتر ارکریں وہ اپنے بھائیوں کی خدمت میں اپی نیت کوخالص کرے ان کے اورائی عزت کے بارے میں ان کی تفتکواور ان کی طرف سے اس خدمت کو ہری نیت برجمول کرنے اور ای طرح دیکراحوال کو برائی رجمول کرنے رمبر کرے۔

حعرت امام حسن مطلفرمات بين:

مريدكة داب مس سے يہ بات ہے كما بينے برادران طريقت كى خدمت كرے كمران سے معذرت بحى كرے كمان کے حق سے واجب کی اادمیکی نہیں کرسکا پھرا قرار کرے کہ اس کے قس نے ان کے حق میں خیانت کی ۔اس طرح ان کے دلوں کو

خوش کرے۔ اگرچدوه جانتا ہوکدوه این دمدداری سے بری الذمہ ہوگیا ہے جب تک اس پرحدیا تعزیر مرتب نہ ہو۔ورندوه اپنانس برظم کرنے والوں میں وافل ہوجائے گا اور بیرام ہے جس طرح اس سے پہلے باب میں تقریر کزر چی ہے۔ حضرت امام الويكرين فورك مكافة فرمات تها:

سندان (آئرن) کوسندان (معبوط) اس لئے کہتے ہیں کدوہ ہتوڑوں سے کوئے جانے پرمبر کرتا ہے۔واللہ اعلم پیر بھا تیوں سے ایکا راور کرم کاسلوک کی بیر بھا تیوں سے ایکا راور کرم کاسلوک

اس کی شان سے یہ ہات بھی ہے کہ وہ اپنے برا دران طریقت سے اپنے حقق کے ایٹا را در کرم کے ساتھ سلوک کرے نہ تو و نیا کی طرف توجہ کر سے اور نہ ہی معلوم وظیفہ کے بدلے حاکموں کی طرف گرانی یا سفیر کا عہدہ طلب کرے مگریہ کہ مجدور ہوجائے۔

اگریہ صورت ہو کہ تی کے ساتھ اس سے سفارت یا گران بننے کا مطالبہ کیا جائے تو دہ اپنے بھائیوں کے سامنے عذر پیش کرے اور کیے کہ جھے معذور مجمویس مجبور ہوگیا تھا لہٰذا اس بات بیس کوئی بھی میری اتباع نہ کرے کریہ کہ میری ش ہوجائے اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ وہ لوگ اس کی مشابہت افتیار کریں اور اس کے کمل کودلیل بنا کیں اس سلسلے بیس اس کی پڑھوگ۔

عضرت امام تشیری میں جین :

معلوم بات کی طرف جمکاؤ کی تاریکی وقت کے نورکو بجمادی ہے۔

(بین سلسلہ وظیفے کے ساتھ کوئی عہدہ لینا) پی فقیر کواس بات کے دعویٰ سے بچنا چاہئے کہاں کا میلان نہیں ہے یااس تم کے کام سے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا اور اس سلسلے میں اپنے شخ کی طرف رجوع کرے اگروہ اسے معلوم (وظیفہ) کی طرف مائل ہونے اور مطالبہ نہ کرنے کا تھم دے تو اس کی بات سے کیونگہ وہ اس پر اور اس چیز پر جواس پر غالب آتی ہے امیر ہے۔

ہونے اور مطالبہ نہ کر ہے

میں یقین پر سخیے ترجیج نہیں دے سکتا۔ میں یقین پر سخیے ترجیح نہیں دے سکتا۔

اس طرح وه چنگ خورهماط موجائے گا اور دوبار ه تنهاری طرف کوئی بات تقل نبیں کرے گا۔ اورا گرتم کہو کہ میں تنهاری تقید این نبیس کروں گاختی کتہ ہیں اوران کوا کشما کروں اور دیکھوں کیا وہ تنہاری بات کی تقید ایق ترید میں بچتہ جدوں جمع میں

كرتے بيں يا تھے جٹلاتے ہيں۔

تواس طرح وہ دوبارہ بھی بھی ان کی طرف سے چھل خوری ٹیس کرے گا جس طرح ہم نے تجربہ کیا ہے۔

اور شیطان کا ان مریدین کے خلاف جو اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہیں سب سے مغبوط ہتھیار یہ ہے کہ وہ ان کو ایک ووسرے کے خلاف اس ماتا ہے گائی کہ خواہش ریا کاری اور مخلوق کے ہاں مقام حاصل کرنے کی طلب ہے وہ سرے پیرومر شد حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطاری تا دری نے اپنے مریدین کوائی آفت سے بچانے کے لیے ہمیں بینرہ سمایا ہے ''محبتوں کے چور، چشل خور، چشل خور' ۔ الجمد للہ مختاب کی جمریدین کوائی آفت سے بچانے کے لیے ہمیں بینرہ سمایا ہے ''محبتوں کے چور، چشل خور، چشل خور' ۔ الجمد للہ مختاب کی جمریدیوں کو میں ۔ (ابو مظلہ محمد اجمل عطاری)

اوروه براس فض كامقابله كرتے بيں جوان كےمقام كوكرانے كى كوشش كرتا ہے۔

اگر ابلیس کومعلوم ہوجائے کہ وہ اللہ تعالٰی کے لئے قلص ہیں تو وہ ان کواس کے علاوہ کسی دوسرے کام میں مشغول کر دے۔ دے۔ پس فقراء کوجاہے کہ اس تم کی ہاتوں سے پر ہیز کریں۔واللہ اعلمہ

# الله بير بما ئيول كى خدمت مين ستى ندكر \_

اور جو شخص نقراء کی خدمت نہیں کرتا اسے خور کرنا چاہئے اگر وہ سب کہیں ہم پراسے قائم کرنا لازم نہیں تو کس طرح ان میں سے ہرا کیک کی حالت بیہو گی کہ وہ لقمہ کی طرف چانا ہے اور اسے تمام دبی کاموں پرمقدم کرتا ہے۔ پس جوخدمت نہیں کرتا تو کم از کم خدمت کرنے والے کا شکر بیا واکرے اور اس کی فضلیت کا اعتراف کرے۔

تومر بدکوایے شیخ یا محران کی بات سنتا جائے جب وہ اس سے کے لکڑیاں لاؤیا گندم کی ٹوکری چکی کے پاس اٹھا کر لے جاؤیا اسے کے لکڑیاں لاؤیا گندم کی ٹوکری چکی کے پاس اٹھا کر لے جاؤیا اسے لئے ایندھن لاؤوغیرہ وغیرہ ۔ تو تربیت گاہ میں سے جولوگ اس کے ذمہ دار ہیں وہ خودیا دوسروں کی مدد سے لائیں۔

#### تربیت گاه سے تکال دو

۔ جان لو! شخے کے لئے مناسب ہے کہ وہ ان لوگوں کو نکال دے جو خدمت سے انکار کریں کیونکہ وہ باتی جماعت کو بھی ضائع کریں گے اور ان پررز تن تک پہنچنے کا درواز ونگ کردیں گے۔

کیونکہ اللہ تعالی بندے پراس کے رزق کو اس قدر آسان کردیتا ہے جس قدر بندہ اللہ تعالی کی عبادت اور اس کے بندول کی خدمت کرتا ہے۔

جومچاورین مروت والے ہیں ان کے لئے دوسروں پر بوجھ بنتا مناسب نہیں یا یہ کہ وہ بوڑھی عورتوں ہیوہ عورتوں اور نامیتا افراد کے ساتھ زاویہ (تربیت گاہ) میں زندگی گزار دیں۔

میرے بال ایک جماعت نے اپنی اور این بھائیوں کی خدمت سے ستی کی تو اللہ تعالی نے ان پران کے رزق کے اسپاب تک کردیے۔

ای طرح تربیت گاہ کے فقراہ میں سے ایک جماعت کے ساتھ بیمعاملہ ہواان میں سے تیسراحصدرات کی تاریکی میں چلا میا ہم نے مختین کی توان کے تہائی حصے کو یوں پایا کہ انہوں نے علم اور قرآن میں مشغولیت کوئرک کرویا تھا وہ ون مجر تاجروں کی دکانوں اور بازاروں میں بیٹے رہے یا تربیت گاہ میں تکے فارغ لوگوں کے ساتھ بیٹے ہوتے انہوں نے ندونیا حاصل کی اور نہیں آخرت۔

رزق کس برکشادہ ہوتا ہے

من في سيدي على الخواص مكتلاسي سناده فرمات سيد:

الله تعالی اس پررزق آسان کردیتا ہے جوا خلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرتا اور اپنے بھائیوں کی خدمت کرتا ہے۔ میں نے ان کو یہ بات فرماتے ہوئے بھی سنا کہ الله تعالی کسی بندے پراس کا رزق آسان اور کشادہ نہیں کرتا جب تک وہ زندہ رہے مگر جب وہ اپنے رزق میں سے زائد کے ساتھ اپنے بھائیوں کی طرف متوجہ ہو۔

ای طرح کسی قوم پراللہ تعالی ان کا رزق آسان اور کشادہ نہیں کرتا تکریہ کہ وہ اپنی حاجت سے زائد کو ایک دوسرے کی طرف لوٹا ئیں۔

خلاصہ بیہ کہ جو تخص محلوق کی ضرور یات کو پورا کرتا ہے اس کا پورا دجوداس کی مدد کرتا ہے اور جو تخص صرف اپنانس کی ضرور یات کو پورا کرتا ہے اور جو تخص صرف اپنانس کی خدمت سے بیچے ہے جاتا ہے اور مضرور یات کو پورا کرنے میں معروف ہوتا ہے اپنے بھائیوں کی خدمت نہیں کرتا۔ وجوداس کی خدمت سے بیچے ہے جاتا ہے اور بعض اوقات جب وہ اسے حصول رزق کی تکلیف میں ڈالٹا ہے تو وہ سخت تعکاوٹ محسوں کرتا ہے۔ جس شخص کو شک ہو وہ تجربہ کرلے۔

جس طرح می جب این نفس کونقراء سے متاز کرتا ہے اور ان کواپنفس پر پھر بھی ترجیے نہیں دیتا یا اپنے پاس موجود رزق وغیرہ میں ان کوشر یک نہیں کرتا اس طرح اس پر بیرزق بند ہوجا تا ہے۔

اورسچامریدان صفات کود مکتاہے جو میٹی میں پائی جاتی ہیں اور وہ رزق وغیرہ کی کشادگی میں اس کی مثل ہونے کی طلب رکھتا ہے۔

ایک جماعت نے جب اپنے پاس موجودرزق میں نقراء سے بھل کیا اور اسے اپنے ساتھ خاص کرلیا اور حال وقال کے ساتھ لوگوں سے ماکلنے لگے تو اللہ تعالی نے ان سے رزق کو پھیردیا۔

مویااللہ تعالی زبان حال سے فرشتوں سے فرما تا ہے: میر سے بندوں کی حالت کودیکھوپس جس کو یوں دیکھو کہ وہ کھائے ا لباس اور جو پھواس کے پاس ہے اس میں وہ لوگوں کو اپنے او پرتر نجے دیتا ہے تو اس کے رزق میں اضافہ کر دو۔ اور جے یوں دیکھو کہ وہ فقراء کے نام پر شکار کرتا ہے گھراسے اپنے ساتھ خاص کرتا ہے اس سے رزق پھیر دو۔

پس مریدکواس منم کی صورت حال پرآگاہ ہونا چاہے اور خدمت کے حوالے سے وہ اپنے بھائیوں کواپنے او پرتر جے دے اور ان کے نغسوں اور جسموں کوآرام پہنچائے اور شخ کی بات مانے کیونکہ شخ کا مقصود رہے کہ اس کی تمام جماعت اس کی طرح موجائے ان میں سے ہرایک کی تربیت گاہ ہو فقراء (مریدین اور شاگرد) اور دسترخوان (لنگر) ہو۔واللہ اعلمہ

#### الماعت نماز مين ستى مين مثال نديخ

اس کی شان سے بیہ ہات بھی ہے کہ ہا جماعت نمازیاعلم وادب کی مجلس میں حاضری سے ستی کرنے میں اپنے بھائیوں سے مقدم نہ ہو۔ جومر بداس سلسلہ میں اپنے براوران طریقت سے آ کے بردھتا ہے وہ ان کے ساتھ باد بی کاسلوک کرتا ہے اور جو بھی اس کی اجاع کرے گااس کا بوجھ اس برہوگا۔

حديث شريف مل ہے:

((لَا يَزَالُ قُوم يَنَا عِرُونَ - يَغْنِي عَنْ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ حَتَى يُوعَرَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ)) جولوگ نماز باجماعت سے بیچےر ہے رہیں گے اللہ تعالی ان کو بیچےر کھتے ہوئے جہم میں ڈالے گا۔ <sup>©</sup> حضرت امام احمد مَحَالَةُ كامْد جب بیہے كہ

(أَنَّ صَلَاةً الْجَمَاعَةِ فَرَضَ فِي الصَّلُواتِ الْخَمِيْسِ وَلَوْ أَنَّهُ صَلَّى وَحْدَةٌ عَصَى الله عَلَى يا نجوب نمازوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنافرض ہے اگروہ تنہا پڑھے گا تو اللہ عَلَیٰ کا نافر مان ہوگا

پر جو خص مجلس خیرے بیجے رہتا ہے اسے جاہئے کہ وہ اپنے نفس کو اپنے بھائیوں کے سامنے جعڑ کے اور اس پرخی کرے

اوران سے کہاس سلسلے میں میری پیروی کرنے سے بچومیں نے اس بھلائی سے پیچےرہ کر ملطی کی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت سفیان توری مینادے سبقت فرمائی وہ اپنانس کی ندمت کرتے اوراپیے ساتھیوں سے فرماتے:

(اَحْلَرُوا أَنْ تَقْتَلِرُوا بِأَفْعَالِي فَإِنِّي رَجِلٌ قَدْ خَلَطَتْ فِي دِينِي)

میرے کاموں میں میری اتباع کرنے سے بچو میں ایسافٹ ہوں جس کے دین میں ملاوٹ ہوگی (بیان کی تواضع تھی)۔ مرید کو جاہئے جب وہ مجلس کے آغاز سے پیچھے رہ جائے اور اس کے درمیان میں آئے جاہے دعا سے فراغت کے بعد آئے تو وہ حاضر ہواور بھی بھی شرم محسوس نہ کرے۔

جس طرح اس مخص کا تھم ہے جو جماعت کے پاس اس ونت آتا ہے جب وہ آخری تعدہ میں ہوتے ہیں تو اس کے لئے متحب ہے کئیبرتحریمہ کہتا کہاہے جماعت کی فضیلت کی ایک جز ویا پھرچھوٹے اجز اوحاصل ہوجائیں۔

اور جونقیر بھلائی ہے رک جائے تواسے اپنے بھائیوں کے جواب میں دلائل ہیں دینے چاہیں جب وہ اسے اس بات پر ملامت کریں کیونکہ ریتو باطل نفس کی طرف سے مجاولہ (جھٹرا) ہے۔

بلکہ اس کے لئے جلد از جلد استغفار مناسب ہے اور یوں کے اللہ تعالیٰتم سب کومیری طرف سے انجھی جزاء دے سیال بات کی دلیل ہے کہتم لوگ جھے ہے بہت زیادہ مجبت کرتے ہواور میرے مقابلے میں تم میرے دین کا زیادہ خوف رکھتے ہو۔ بات کی دلیل ہے کہتم لوگ جھے ہے بہت زیادہ موتو وہ خیرخوائی کا اظہار کرسکیں بخلاف اس کے جوابے نفس کی جماعت میں جھڑتا ہیاں گئے تاکہ دوبارہ اگر ایسی بات ہوتو وہ خیرخوائی کا اظہار کرسکیں بخلاف اس کے جوابے نفس کی جماعت میں جھڑتا

ہاسے وہ دوبار وقعیحت بیں کریں مے کیونکہ انہیں اس کے سخت فعمہ کا خوف ہوگا۔والله اعلم

D محيح مسلم ، ابن خزيمه: رقم الحديث 1614 -

الم جلس ذكر كے حتم ہونے سے پہلے نہ جائے

مرید کی اینے برادران طریقت کے ساتھ تعلق کی ایک صورت رہمی ہے کہ وہ مجلس ذکرے فراخت سے پہلے نکلنے کے ذریعے اپنے بھائیوں کے لئے مثال ندہنے خاص طور پر جب مجلس میں ذکرا چھے طریقے سے ہور ہا ہو کیونکہ اس سے ذکر کرنے والوں کے ول کمزور ہوجاتے ہیں اور کم کھانے اور کم پینے کے ذریعے جلس کے لئے تیار ہوجائے تا کہ وہ بے وضو ہو کرنے سرے سے طہارت کا بیاج نہ ہوئی بیٹنے سے فارغ ہونے تک فاص طور پر جب نماز جمعہ کے بعد عصر تک مجلس موحد بث شریف میں ہے: ((مَنْ صَلَّى الْجَمْعَةِ وَجَلَسَ لِنِحْدِ اللهِ تَعَالَى إِلَى الْعَصْرِ كَانَ حِتَابًا فِي عِلْمِينَ))

جوض نماز جعه پرمعاور پرعمرتک الله تعالی کے ذکر کے ذریعے بیٹه جائے اس کا نام علیون (بلندمقام فرشتوں) میں

كعاجا تاي-

اور مدیث شریف میں ہے:

((ٱلْمُؤمِنُ لِلْمُؤمِنُ كَالْبِنْيَانِ يَشَدُّ بَغْضَهُ بَعْضًا))

مومن ایک د بواری طرح بین جس کا بعض حصد دوسر بعض کومضبوط کرتا ہے۔

دوسرے و مکھتے ہیں

كزورمريدين كاكام بيب كدوه عبادت كمعمولي بجحت بين جباس بمل كرفي والفرزياده ندمول اوران كاعزماس (عبادت) کے لئے معبوط ہوجاتا ہے جب اس پھل کرنے والے زیادہ ہوں پس کی عمل مند کے لئے مناسب نہیں کہوہ ان مائیوں کی خیر کے لئے ہمت کی مزوری کا سبب بے۔

میں نے بعض مجاورین کے لئے ایک مرتبہ وضو خانے میں جانے اور تربیت گاہ کے دروازے سے نکلنے کو دس مرتبہ شار کیا اوربه جعد کی نمازے عصر کی نماز کے درمیان کا وقت تھا۔

میں اس کے پیچیے وضو خانے میں اترا میں نے دیکھا کہوہ ایک ایک بیت الخلاء کا چکر لگار ہاہے اور پچے دریخبرتا ہے مرتربیت کی طرف جمانکا ہے تو میں جان کیا کہوہ ذکر کی حاضری سے اپنقس کوراحت پہنچار ہاہے ( یعنی کنارہ شی کررہا ہے) اگروہ سچا ہوتا ہے تو گندگی کود میلنے کے لئے جوشیطانوں کے بیٹنے کی جگم جلس ذکر کونہ چھوڑ تا۔ توسیحے دار آ دی وہ ہے جو اسين فس كوفير داركرتا باوراس نيكى يرمجبوركرنا بحتى كدوه نيكى كويسندكرن لكتاب اوروه شاذونا درى اس محكتا ب اوريس في سيدي على الرصفي محالل عنداوه فرمات منه:

طقہ ذکر سے لکنے سے بچ جب ذکر کے آخر میں مجلس جو بن بر ہو کیونکہ اس سے کزور لوگوں کی ہمت کرور ہوجاتی

الأذكار من كلام سيد الابدار، باب الحدف على ذكرالله تعالى ..... الخ، (مغبومًا) صغير69 بمطبؤء: شركة دارالارقم، بيروت \_ الجامع الصغير، حرف ميم ، جلد 2 مسخه 548 ، رقم الحديث: 9143 مطبوعه: دارالكتب العلميه ، بيروت \_

بیر بھائیوں کے ساتھ آداب کے بارہے میں

تواعب صونياء

ہے۔ شایدای وجہ سے جہاد کی صف سے پھرنے کوحرام قرار دیا۔ البتہ یہ کہ وہ لڑنے کے لئے پھرے یا کسی دوسری جماعت سے ملنے

کے لئے جائے جوان کے ساتھ مل کرلڑ رہی ہے۔ ذکر کرنے والا بیٹنی طور پر اللہ تعالی کے راستے ہیں شیطان سے لڑتا ہے ہیں اسے
ادب کا خیال رکھتے ہوئے ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف پھر نافیس چاہے گراس دوسری جگہ لڑنے یا ان لوگوں کے پاس
جانے کے لئے جواس جگہ میں ہیں اور وہ کمزور دل کے ساتھ وڈکر کر رہے ہیں ہیں وہ ان کے دل کوذکر پر مغبوط کرے اور اپنے ذکر
سے شیطان کر بھگائے کیونکہ جب وہ ذاکر کے دل میں کمزوری و بھتا ہے تو اس کوسواری بنا کراس کے دل پر سوار ہوجاتا ہے ہیں اس
کوجڑ سے اکھاڑ کھینگا اور ہلاک کردیتا ہے۔

پس جب اس کے پاس وہ فض آئے جو ہمت اورعزم کے ساتھ ذکر کرتا ہے تو وہ اسے شیطان سے چیزا دیتا ہے جس طرح مجاہد قیدی کو دشمن سے چیزا تا ہے اور اللہ تعالی نے مجاہد کے لئے جائز قرار دیا ہے کہ اڑائی کے لئے قائم صف میں جہاں جا کمڑ ابواور وہاں سے پھرتا اس پرحرام نہیں ۔ واللہ اعلمہ

فیخ کی اجازت کے بغیر مجلس سے نہ جائے

اوراس کی شان سے بیہ بات ہے کہ اس مجلس ذکر سے نہ پھیرے جس میں وہ اپنے شیخ کے ساتھ ہوتا ہے اگر چہ ضرور کی عاجت کے لئے ہو گریہ کہ صراحنا یا اشار تا شیخ سے اجازت طلب کرے۔

خاص طور پرشنے کے مریدوں میں ہے جس کا مقام بلند ہو کیونکہ اس پرمشاورت (اجازت لیما) لازم ہے تا کہ دوسرے اس کی افتداء نہ کریں اس طرح حلقہ ذکر کمزور ہوجائے گا۔

کیونکہ بجائس ذکراس لئے قائم کی جاتی ہیں تا کہ لوگ ایک دوسرے ومغبوط کریں جب ان بیں سے ایک ست ہوتو اس کے ساتھ والا ہشاش بٹاش ہوتا ہے۔ اور جب نقراء بلس ذکر کی عظمت کا خیال رکھیں اور اس کی شان کو بجھیں جب نقراء کی ہمت کمزور ہوجائے اور جب اس میں حاضری کو معمولی بات بجھیں اور جب ان کے غیر کی ہمت ختم ہوجائے خاص طور پرشخ کی جماعت کے بدے لوگ اور ان میں سے کوئی ایک جب جب ووٹو نے کے بدے لوگ اور ان میں سے کوئی ایک جب مجلس سے پھر جائے اور انجی فراغت نہ ہوئی ہوتو یہ امیر لفکری طرح ہے جب ووٹو نے ہوئے دل کے ساتھ رائر ائی سے لکل جاتا ہے کیونکہ لفکری اکثریت اس کے بیچھے چاتی ہے۔

ے دل مے ساتھ دران سے سن جا ہے۔ یوسہ مران میں سے کوئی ایک فارغ ہونے سے پہلے جلس سے ندا مخے تا کہ لوگ تو اکا برجلس کواس بات کی حرص ہونی جا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک فارغ ہونے سے پہلے جلس سے ندا مخے تا کہ لوگ

اس کی افتد اندکریں کیونکہ شیطان ان مجانس سے بھی بھی جدائیں ہوتا۔

محرجا كرد مكيركميا مور مايه بعض اوقات ده (شيطان) كى فقيركوائ ذكر مين الله تعالى كى طرف متوجه ديمتا بهاورده الن كى طرف متوجه موتاب تو

> دوسرے (فقیر) سے کہتا ہے: ورسرے (فقیر) دور و و و و و من علی باب الزّاویة آو اِنْفَ إلی بیون فانظر ما فایصنعون وارجِم) (قد فانظر السوق من علی بابِ الزّاویة آو اِنْفَ إلی بیون فانظر ما فایصنعون وارجِم)

اٹھو!بازاری طرف دیکھوکہزاویہ (تربیت گاہ) کے دروازے پرکون ہے یااپنے گھر کی طرف جاؤادردیکھودہ کیا کررہے بیں پھروالی آجانا۔

پس جب شیطان فقیر کے دل میں وسوسہ ڈالے تواسے جاہے کہ وہ اس کے مرکور دکر کے اس کے سینے پردے مارے اور

کے:

(إِحْسَا لَعْنَكَ الله أَتْرِيدُ أَنْ تَخْرِجْنِي مِنْ حَضْرَةِ الله تَعَالَى إِلَى حَضْرَتِكَ)

وضع موجاؤ تخصر برالله تعالى كالعنت موتو مجمالله تعالى كى باركاه كى حاضرى سے نكال كراہے پاس بلانا چاہتا ہے۔

اگرابلیس کا وسوسہاس سے دورنہ ہوتو وہ اپنے شخ کو ہتائے اوراس سلسلے میں اس سے اجازت لے اگر وہ نکلنے کی اجازت

وے تو تھیک ہے درنہاس پر اہلیس کی مخالفت لازم ہے۔

مجلس سے کینے جائے؟

الله تعالی نے انبیاء کرام عظم اوران کے نائین کوجواللہ تعالی کی طرف دعوت دینے والے ہیں ہراس چیز میں جوان کے درجات میں ترقی کاسب ہے امت پرامین بنایا ہے جس طرح اس ارشاد خداوندی میں اشارہ ہے۔

واتما المومنون النوین امتوابالله ورسوله واذا کانوا معه علی امر جامع کد یک هبوا کتی یستاونوه سسی اسک المومنون النوین امتوابالله ورسول پریقین لائے اور جب رسول کے پاس کی کام میں حاضر ہوتے ہیں ایمان والے تو وی ہیں جواللہ اور اس کے رسول پریقین لائے اور جب رسول کے پاس کی کام میں حاضر ہوتے ہیں جس کے لئے جمع کے محے ہوں تونہ جا کیں جب تک ان سے اجازت نہ لے لیں۔

اورذکر قرائت قرآن اور علم کے سلسلے میں مشائخ کی مجالس یقین طور پر ایک امر جامع ہے لہذا ان میں سے کسی ایک کے لئے مناسب نہیں کہ وہ ان سے اجازت لئے بغیر جدا ہو۔

پھر جب وہ کی حاجت کے لئے اپنے شخ سے جدا ہونے کی اجازت لیں توان کے لئے مناسب نہیں کہ ایک ہی مرتبہ سب اٹھ کھڑے ہوں اس طرح باتی لوگوں کے دل کمز در ہوجا کیں گے۔ بلکہ وہ مم بر مم بر کر ایک کرکے کھڑے ہوں۔

پھر جب اہل مجلس ذکر سے فارغ ہوں اور بیٹے کا ارادہ کریں تو وہ اپنی ان جگہوں کی طرف چلے جا کیں جہاں وہ حلقہ میں آنے سے پہلے بیٹے ہوئے خوادر ذکر کے بعد حلقہ کی طرح بیٹھنا مناسب نہیں اس طرح کہوہ دوسری طرف کو خالی چھوڑ دیں پس اس میں شیطان داخل ہوجائے گا جس طرح نماز کی مفول کے ہارے میں حدیث شریف آئی ہے نبی اکرم کا گائی ہے نہی اکرم کا گائی ہے تھا۔ کہ اس میں شیطان داخل ہوجائے گا جس طرح نماز کی مفول کے ہارے میں حدیث شریف آئی ہے نبی اکرم کا گائی ہے نہی اکرم کا گائی ہے تھا۔ کہ اس میں شیطان داخل ہوجائے گا جس طرح نماز کی مفول کے ہارے میں حدیث شریف آئی ہے نبی اکرم کا گائی ہے تھا۔ کہ ا

٠ بورة نورآيت 62-

(اَن يَتَرَاصُوا فِي الصَّفُوفِ لِنَلَا يَدُمُ لُ الشَّيطان بَينَهُمْ فَيُوسُوسُ لِاَحَدِهِمْ فِي الصَّلُوةِ بِمَا لَيْسَ لَهُ بِهِ حَاجَةً)
وومفول مِن لَ كَرَمُمْ عِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّ عَلَى اللَّهُ

اوریہ بات معلوم ہے کہ مجالس ذکر شیطان سے لڑائی ہے اور جب دشمن دور ہوگا تو وہ ہمارے ساتھ لڑائی کے مقابلے میں (اس صورت میں) زیادہ قوی ہوگا۔

مخفل ذكر ميں نعت خوانی ؟

مشائخ فرماتے ہیں:اشعار (مثلاً نعت شریف) پڑھنے والے کے لئے مناسب نہیں کہ وہ ذکر سے فراغت کے بعداشعار پڑھے گریہ کہ ذاکرین کے نفوس قرار پکڑلیس اور ذکر کی واردات سے فارغ ہوجا ئیں لہٰذا ذکر کے اثر پراشعار پڑھنا مناسب نہیں کیونکہ اس سے جماعت کے ول بکھر جائیں گے۔

ای طرح اشعار پڑھنے والے کواشعار پڑھنے کی عادت نہیں بنانی چاہے چاہوہ شاش بشاش ہونے کے لئے اس کے مختاج ہوں یاند۔ بلکہ اشعار پڑھنے کواس وقت کے ساتھ خاص کرے جب ان کی ہمت کوذکرسے کمزور دیکھے۔

اورياس باب سے جواللدتعالی نے فرمایا:

﴿ يَا يَهَا النَّبِي حَرِّضِ الْمُوْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ..... ﴾ (أَ يَهَا النَّبِي حَرِّضِ الْمُوْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ..... ﴾ (المُومِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ..... ﴾ (المُومِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ .....)

اور جب تک ان کی ہمت قوی ہواس کے لئے اشعار پڑھنا مناسب نہیں کیونکہ ان کے دلوں کو بارگاہ خداوندی میں حاضری کے لئے جمعیت حاصل ہے لہٰذاان کے دلوں میں اشعار کے معانی ڈالنے سے وہ دل اللہ تعالی سے بھر جائیں گے۔

ماخری کے لئے جمعیت حاصل ہے لہٰذاان کے دلوں میں اشعار کے معانی ڈالنے سے وہ دل اللہ تعالی سے بھر جائیں گے۔

میر میں بی میر میں بی میر کو کو بی می وقائے کے بعد شعر کوئی کی اجازت دیتے تھے ہیں جماعت (ذکر سے ) خاموش ہوجاتی تو ان

میر کہ آپ ان میں بی میر دیر کے لئے اکتاب دیکھتے پھر نعت خوال کو نعت پڑھنے کے لئے کہتے جب ان کے حواس جمع ہوجاتے تو ان

کے ساتھ مل کرذکر کر کے اور مجلس سے فارغ ہونے تک مسلسل بہی صورت رہتی۔

اور بعض اوقات نقراء کی ہمت کومضبوط دیکھتے تو نعت خوال کونعت پڑھنے سے بالکل روک دیتے۔

ای وجه سے صوفیا مرام فرماتے ہیں:

خود شیخ کونعت پڑھنی جا ہے کیونکہ وہ ان کی دلجمعی اور دلوں کے بکھرنے کوزیادہ جانتا ہے۔اور اگر وہ میسر نہ ہوتو کوئی نیک آ دمی ہوجونقراء کی اصطلاحات کو جانتا ہوجن کا ذکر اس کتاب کے خاتمہ میں ساع کے بیان کے وقت تفصیل سے ہوگا۔

ان شاء الله تعالى

<sup>🛈</sup> سورة انفال آيت 64 ـ

# وعاکے بعد مجلس ذکر سے لکلنا

پھر جب دعا ما تک کرمجلس ذکر سے پھر جا کیں تو ان بیس سے کس کے لئے مناسب نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے مطلقا کلام کرے البتہ شری ضرورت کے تحت کرسکتا ہے کیونکہ مجلس ذکر کے بعد لغوکلام ذکر کے ذریعے حاصل ہونے والے نورکومٹا دیتا ہے۔

پس تمام نقراء اپنی خلوت گا ہ یا ان جگہوں کی طرف سر جھکائے ہوئے خاموثی کے ساتھ واپس جا کیں جہاں وہ بیٹے ہیں اور وہ اس کام بیس مشغول ہو جا کیں جو اللہ تعالی کے تھم سے شخ نے ان کے ذمہ لگایا ہے وہ قرارت ہویا ذکریا علم کے حصول میں مشغولیت یاکسی کام کو پورا کرنا وغیرہ۔

#### مشارمخ فرماتے ہیں:

صوفیاء کرام نے مرید پرلازم کیا کہ وہ مختلف اذکار کو ملا کر پڑھے تا کہ ان کے انوار دل پر تہہ بہتہ دار دہوں اور قول وقعل کے ذریعے حرام اور شبہ والے امور کا جوار تکاب کیا ہے ان سے حاصل ہونے والی تاریکیاں کوچ کرجائیں۔

وہ فرماتے ہیں جو مجلس کے بعد لغوکام کرتا ہے کو یا اس نے ذرہ مجرذ کرنہیں کیا اور بعض اوقات اس کا ایک ساعت کا لغوکام اس پوری مجلس کے نور پرغالب آجا تا ہے۔ پس شیخ یا تکران کوچا ہے کہوہ فقراء کو اس تم کی باتوں سے خبر دار کرے اوران سے کہد اس پوری مجلس کے نور کو لغوکام کی تاریکیوں سے نہ ملاؤ حتی کہ یہ فقراء کی عادت بن جائے اور ادو طاکف کی طرف اجرو تو اب کے ساتھ اٹھواور ذکر کے نور کو لغوکام کی تاریکیوں سے نہ ملاؤ حتی کہ یہ فقراء کی عادت بن جائے اور انہیں تعبید کی ضرورت نہ پڑھے۔ واللہ اعلمہ

#### 🖈 پیر بھائیوں کی خیرخوابی

مریدی شان بیہ کہ وہ اپنے برادران طریقت کے لئے وہ چیز پندگرے جواپے لئے پندکرتا ہے اور مراتب کمال تک کنچنے کا راستدان کے قریب کرے جس طرح اپنی ذات کے لئے پندکرتا ہے اور یہ بمیشہ ذکر میں مشغولیت کے ساتھ ہوتا ہے بے کئی اللہ تعالی نے ہرمرید کے لئے راستے اور کھاٹیاں بنائی ہیں جب تک ان سب کو طے نہ کرے کمال تک نہیں بہنچ سکتا۔

اگر چاہے تو ایک ہفتہ میں طے کرے چاہے تو ایک مہینے میں طے کرے چاہے تو ایک سال میں اور چاہے تو کئی سالوں میں طے کرے جس قدراس کاعزم اور ہمت ہو پھر وہاں تک رسائی حاصل کرنے کے بعد باتی زعدگی میں اللہ تعالیٰ کی جاری تقدیر کے مطابق عیش کرے گاسب سے زیادہ انعام اس پر ہوتا ہے۔ جوان منازل کو ایک ہفتہ میں طے کرے اس کے بعدوہ جوا یک مہینے میں اوراس کے بعدوہ جوا یک مالے میں اوراس کے بعدوہ جوا یک مالے میں اوراس کے بعدوہ جوا یک سال میں ملے کرے اس ملے کرے اس ملے کرے اس کے مطابق میں اوراس کے بعدوہ جوا یک سال میں ملے کرے اس ملے کرے اس ملے کرے اس ملے کرے اس کے بور صے گا۔

# ووسرے عافل ہوں توبید درکرے

مریدی شان سے بہ بات بھی ہے کہ زاد بیتر بیت گاہ میں اس کے برادران طریقت ذکر سے غفلت کریں تو ان مواقع کا خیال رکھے اور ان کی خفلت کے وقت وہ جہا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تا کہ اس کے بھائیوں پر بھی رحمت نازل ہواور بول وہ ان سے خیال رکھے اور ان کی خفلت کے وقت وہ جہا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تا کہ اس کے بھائیوں پر بھی رحمت نازل ہواور بول وہ ان سے حسن سلوک کرے اور اس کے لئے بھی بہت بڑا اجر لکھا جائے گا اور جن جن بولنے والی یا خاموش چیزوں نے اس کی آواز کو سنا ہوگا وہ

تیامت کے دن اس کے لئے کوائی دیں گی اور ان کی کوائی کوائن قبول فرمائے گا۔ <sup>©</sup>

اوربعض اوقات دوسرے برادران طریقت غافل ہوتے ہیں تو ایک مخفس کا ذکراجروثو اب میں ان غافل لوگوں کی تعداد کے مطابق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو پہند کرتا ہے جواس کے ذکر کو پہند کرتے ہیں اوروہ اسے اپی خوراک اور ہر بیاری سے شفا سجھتے ہیں۔

سیری محمد السروی میکانی نے مجھے بتایا کہ ایک جماعت نے بطور شرط کہا کہ وہ سیدی محمد النمری میکانی کے زاویہ (تربیت کاو) کوجود محلہ کبرگا' میں ہے اسے رات یا دن میں ذکر سے خاموش پاتے ہیں تو اسے ایسا نہ پایا اور وہ اس طرح تھا جیسے طواف کرنے والول کے لئے کعبہ موتو آپ کی جماعت کی میصورت تھی۔

شیخ شمس الدین السطنیخی میند جوسیدی شیخ ابوالعباس الغمری میند کے مریدوں میں سے ایک تھے نے مجھے خبردی کہ عبادرکا بیٹایا اس کا پچازادیہ میں آتا تو کسی کو جرائت نہ ہوتی کہ اسے سلام کرے تی کہ نتیب سے مشورہ کرلے۔

اوران میں سے ایک سے جب اس کا بھائی گائی گلوچ کرتایا تو بین آ میز کلمہ کہتا تو وہ اس کا ردنہ کرتا بلکہ اسے یا در کھتا اگر درگر تا یہاں تک کہ جس دن وہ مجلس اختیار کرتے اور وہ اپنی چائی اپنے گھنے کے نیچے رکھتا حتی کہ کوئی اجنبی داخل نہ ہوسکتا پھروہ اپنا مقدمہ شخ کے سامنے پیش کرتے تو وہ ظالم سے مظلوم کاحق لے کر دیتا اور جو اپنے بھائی سے چٹم پوٹی کرتا وہ شخ کے نزدیک اس سے زیادہ معزز ہوتا جو اپناحق وصول کرتا اور وہ شخ ان سے کہتا کہ فقیر کے لئے مناسب نہیں کہ وہ اپنے بھائی کا سخت کلام جو اس نے ضعے کی حالت میں طلاق کو درست قرار نہیں قرار دیتے کیونکہ اس وقت اس کی عقل کا منہیں کرتی ۔ ©

اور وہ فرماتے تنے: جو محض لوگوں کے ہر کلام کو یا در کھتا ہے جو انہوں نے اس کے بارے میں کیا ہوتو ایسے مخص کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں اور اس کی ہمت پست لوگوں کی طرف چلی جاتی ہے۔

سیدی احدرفاعی میلاک کلام میں ہے:

جوفس اپنی ذات کابدلہ لیتا اور اس کی طرف سے جواب دیتا ہے وہ ضائع ہوجا تا ہے اور تھک جاتا ہے اور جوفض لوگوں سے چٹم پوٹی کرتا اور اپنے معالمے کواپنے مولی کے سپر دکرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے کھر والوں اور خاندان کے علاوہ لوگوں کے ذریعے

عربي نسخة فعه 106 ميس يهال تجهيم بي اشعاري -

آ اجسل مسرآتك تسرى السحسق البستين واخت تنظر ما فاتك على طول السنين يا عبدالحددوس لفقد دخسان السمشعسل، و دقسات السطبول وافع ما اسرع ما يعزل ومن بعد الوصول اينو قال محبوس في قفصوا يدوس اياك عن جب اتنا غصه بوجب عقل كام كرنا حجمور و ريد ورنه طلاق تو غصه بين بي بوتي مي ١٠٠٠ بزاروك

واخرج عسن ذاتك لتفرح بساخرين لفقدوا عبوس، تحمل للدبوس، وللمدكين تدوس وافعل لا تفعل، تحير فيها العقول اياك الناموس يطلع كالقادوس ملا و اندق روس

اس كى مددكرتا ب-والله اعلم

#### المردوس كي مختى برداشت كريے

مریدی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ جب وہ شخ کے تربیت گاہ میں تھہرا ہوا ہوتو جھڑک اور سخت بات زاویہ (تربیت گاہ) کے بڑے لوگوں مثلاً خطیب امام گران وغیرہ سے برداشت کرے جب تک وہ سالک ہوں کیونکہ ناتف ہخص کے لئے ان کے بھائیوں پرفضیلت ای وجہ سے دیکھا ہے کہ وہ تربیت کرتے ہیں تعلیم دیتے اور خدمت کرتے ہیں۔

لہذاوی جورکتا ہے جواپ آپ کواس سے اوپر جھتا ہے ہی جب اس کاسلوک ممل ہوجائے تو اس کی حالت ہوں ہو جاتی ہے کہ وہ اس کے اجرکا سبب ہیں اس وجہ سے ان کے حکم کو مانا جاتا ہے جب وہ اس نے ایس کے اجرکا سبب ہیں اس وجہ سے ان کے حکم کو مانا جاتا ہے جب وہ اسے اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لئے کہتے ہیں لیکن اگر ان لوگوں کی حاجات ہوتو شیخ کی اجازت سے پورا کیا جائے۔ اور اگر زاویہ (تربیت گاہ) سے متعلق ضروریات ہوں تو شیخ سے خصوصی اجازت لینے کی ضروریت نہیں بلکہ وہ اس کی اجازت میں شامل ہے۔ اجازت میں شامل ہے۔

اور گران کوافتیارہ کہوہ زاویہ کی ضروریات کے لئے وہاں تیم لوگوں میں سے جس سے چاہے کام لے۔ کہ گران براعتر اض نہ کر ہے

یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ مجاورین پراپینفس کے لئے اس مخص کے فلاف باطل تعصب حرام ہے جے پیٹنے نے گران یا جائی یا خادم بنایا ہے اس طرح اس پرطعن کرنا بھی حرام ہے مثلاً یہ کہنا کہ فیخص اس ذمہ داری کے لائق نہیں ہے بلکہ اس پر مانتالا ذم ہے کیونکہ جس کو پیٹنے نے مقرر کیا ہواس پرطعن کرنا شدید ضرراورایک دوسرے کے دلوں کو تشویش میں جتلا کرنا ہے اوران پران کے اسباب معاش کا دارو ہدارہے۔

اوربعض اوقات وہ حکام کے سامنے شکایات کی کثرت اور تکی کی وجہ سے زاویہ سے نکل جاتے ہیں اور کوئی پیشہ اختیار کر کے کام کرتے ہیں یا کمزور فقہاءاور مساکین کے وظائف کے لئے محنت کرتے ہیں پس وہ محلے کی کسی مبحد یا سبیل کوکسی کے پاس نہیں و کیھنے مگراس کے لئے کوشش کرتے ہیں۔

پی مومنوں کے دل ان سے بیزار ہوجاتے ہیں حالانکہ پہلے وہ ان سے برکت حاصل کرتے تھے کیونکہ انہوں نے اپنے دلوں کو خبر سے نکال دیا اور دنیا کی محبت سے دلوں کو مجرلیا اور زاویہ سے نکلنے سے پہلے زاویہ والوں کو تنگ کیا۔

اوربعض اوقات ابلیس ان کے ساتھ زاویہ میں تھہرتا ہے اور وہی ان کا شیخ بن جاتا ہے اگر وہ خرابیوں اور جھڑوں کو باقی رکھیں کہیں وہ ان کے درمیان ایک دوسرے حضرات تک رکھیں کہیں وہ ان کے درمیان ایک دوسرے حضرات تک پہنچا کرفتنے پیدا کرتا ہے جتی کہ ان کے باس دنیا اور آخرت کے مل کے لئے وقت نہیں بچتا۔ اور وہ اس (ابلیس) کے سامنے اس قدر جھکتے ہیں جس قدر اپنے انسانی شیخ کے سامنے نہیں جھکتے جب کہ یہ شیخ ان کو ان باتوں کی دعوت و بتا ہے جو ان کی نفسانی قدر جھکتے ہیں جس قدر اپنے انسانی شیخ کے سامنے نہیں جھکتے جب کہ یہ شیخ ان کو ان باتوں کی دعوت و بتا ہے جو ان کی نفسانی

خواہشات کےخلاف ہیں۔

اورا بلیس ان کوان با تول کی دعوت دیتا ہے جن کی خواہش ان کے نسس کرتے ہیں اور ان کے نبیج کاموں کوان سے پردے میں کردیتا ہے جی کہ اس لغزش سے جس میں وہ واقع ہوا، توبداور استغفار کے قریب نبیس جاتا۔

اور بیہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ شیطان کے لئے ان کے درمیان جھڑ ہے پیدا کرنے اور بعض کوبعض کے خلاف مشغول کرنے سے برداکوئی جال نہیں جس کے ذریعے وہ دکار کرتا ہے۔

اس طرح وہ ان کو اللہ ظاف (کے ذکر) سے پھیر دیتا ہے اور یہ شیطانوں کی طرح ہوجاتے ہیں وہ صرف نقائص کا ذکر کرتے ہیں اور دوسروں کی خفیہ ہاتوں پر مطلع ہوتے ہیں ان کی بری صفات ان لوگوں کے لئے ظاہر ہوتی ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہوہ دوسروں کی صفات ہیں۔

﴿ مريدمعلم بن جائے تو؟

مرید جب فقیہ ہوتو اس کی شان سے رہ بات بھی ہے کہ جب گران اس سے پڑھنے والوں میں سے کی ایک سے نقراء کی حاجات کو پورا کرنے کے لئے کام لے تو وہ مخالفت نہ کرے۔

جس طرح روٹیاں پکانا اور آٹا گوندھنا' بلکہ مجاور پرلازم ہے کہ وہ اپنی اور اپنے بھائیوں کی خدمت خود کرے یا اپنی اولا د کے ذریعے جواس کے پاس پڑھتے ہیں۔

اور جوفض اس سلیلے میں خالفت کرے اور اپنی اولا دکوئی ایک کی خدمت سے منع کرے حالانکہ وہ زاویہ کے نظر سے کھاتے ہیں تو وہ اسے فاسد غرض کی نبیت کرتے ہیں اسے ست کہتے اور اس کی عزت پر جملہ کرتے ہیں خاص طور پر جب اس کی اولا دخو بصورت ہو۔

بیاس صورت میں ہے جب گران عام اجازت کے تحت ان سے خدمت لے اور اگر پینے زاویہ واضح تھم دے کہوہ ان سے خدمت لے قتیہ کواس سے روکنے کا قطعاً کوئی حق نہیں۔

#### تربيت كاه مس خدمت كرلو

پی وہ نقیہ جوزاو ہے بچوں کو پڑھا تا ہے ماہر ہونا چاہے وہ ان کو درجہ بدرجہ رکھے اور اپنے بھائیوں میں سے کی کواپنے بارے میں برگمانی کی راہ نہ دے اور اپنی اولا دکو بھی ترغیب دے کہ جس طرح وہاں عادت ہے کہ باری باری کام کرتے ہیں یا جس طرح شخ مناسب سمجھے وہ ان ضرور توں کو پورا کرنے میں حصہ لیں۔

ہوسکتا ہے وہاں کوئی مخض ایبا ہوجوا بی وبنی پراگندگی کی وجہ سے نفع حاصل نہ کرسکے کیکن خدمت کے ذریعے نفع حاصل کر لے جس طرح تربیت گاہوں (مدارس وغیرہ) میں مشاہرہ کیا جاتا ہے ایک مخص ہیں سال وہاں تغبرتا ہے کیکن قرآن مجید حفظ نہیں کرسکتا۔ توجس طرح واضح ہے ایسا مخص فقیہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتالیکن وہ خدمت کرتا ہے یا ذکر اور وظا کف کے ذریعے عبادت میں مشخول رہتا ہے ورنداس کا برکار ہونا اسے برے کا موں کی طرف لے جاتا ہے پس زاویہ کے تمام فقہاء کے لئے مناسب ہے کہ وہ اپنی اولا دکو ضرور توں کو پورا کرنے کی ترغیب دیں اور اپنی اولا دکو دوسروں پرتر جے نہ دیں۔ واللہ اعلمہ

#### الم شک وشبہ کے شکارمرید کی حفاظت

مریدین کی شان سے بہ بات بھی ہے کہ اس کے جو بھائی تر دد میں ہیں ان کوتر غیب دیں کہ وہ منح وشام نقراء کے ساتھ زاویہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہیں اور زاویہ میں لغو با توں یا غفلت کے ساتھ نہ بیٹھیں اور نہ ہی لوگوں کی تاریخیں کرنے کے لئے بیٹھیں۔ کیونکہ ابلیس اس قتم کے لوگوں کے گھات میں ہوتا ہے ہیں وہ بیٹن کی مجلس کی نیت وعظ سے حاضر ہوتے ہیں اور اینے گھر میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرتے ہیں۔

پی فقیرکوایے بھائیوں پر رحمت بنتا جاہے اور اللہ تعالی کی محبت کے لئے مجلس ذکر میں بھائیوں کی کثرت کو پہند کرے مرشد بننے کی جا بہت میں نہیں۔

جس طرح بعض حضرات اس چیز میں پڑھئے اور جب وظیفہ لمباہوتو حاضری کی ترغیب متعین ہوتی ہے جس طرح جمعتہ المبارک کی رات عید کی رات یا قدرومنزلت والی راتوں میں شب بیداری۔

بعض اوقات کچولوگ اکتاجاتے ہیں اور وہ سوجاتے ہیں اور باقی لوگ جاکتے رہتے ہیں۔اور جب جماعت کم ہوتو سب پر نیند طاری ہوجاتی ہے اور اس طرح مجلس باطل ہوجاتی ہے اور اگر ان میں سے کوئی ایک ظہر اور عصر کے درمیان تعوزی دیر کے لئے سوجائے تو وہ اسے آنے والی رات کی بیداری سے روک دیتی ہے۔

نى اكرم الليان فرمايا: ((استَعِينُوا عَلَى قِيامِ اللَّيْلِ بِالْعَيْلُولَةِ وَيَاكُلُةِ السَّوْعِ عَلَى الصَّيامِ)) رات كِ قيام پر قيلوله (وو پهركونت بحق رام كرنا) اور دوزب پر حرى كھانے كے ساتھ مدوحاصل كرو۔ (أَ) سيرى عبدالعزيز الدين في الله فرماتے تھے:

ظہرے پہلے سونا گزشتہ شب بیداری کااورظہر کے بعدسونا آئندہ رات کی شب بیداری کاعلاج ہے۔
سپامریدائی شخ کے زاویہ کے حوالے سے شرم محسوں کرتا ہے اگروردو وظائف کے اعتبار سے اس کے نظام میں خلل آئے بلکہ ہروہ مل جووہ اللہ تعالی کے لئے کرتا ہے اگر اسے معطل دیجھے (توعار محسوں کرتا ہے) جس طرح اس کتاب میں تفصیل سے گزر چکا ہے۔

مقام تہت برجانے سے روکنا

اورمریدی شان سے بیات بھی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کوتہت کی جگہوں میں جانے سے رو کے اس طرح کہان میں

الجامع الصغير، حرف الف، جلدا معنيه 66 ، رقم الحديث: 986 (مغهوماً) مطبوعه: دارالكتب العلميه ، بيروت \_

ے ایک اس طرح ہوجائے کہ جب حرام کام یا بے حیائی کے والے ہاں کی طرف قتی کی نبت کی جائے تو لوگ ہی تھد این کریں تو بیٹنے پر لازم ہے کہ وہ اسے تہت کے مقامات میں جانے ہے رو کے تاکہ وہ دروازہ بند ہوجائے جو بے حیائی کے ظاہر ہونے کے والے سے لوگول کی تقمد این کی صورت میں آتا ہے۔ اگر وہ قلت دین کے اسباب میں واقع ہونے سے اپنے ظاہر کی حقاظت کر ہے تو اس کے جارے میں کوئی بھی جھوٹ اور بہتان کو تبول نہ کرے بلکہ لوگ اس مختم کو جمت لائیں جو اس کی طرف فتائمس کی سبت کرتا ہے اور کہیں ہرگز نہیں کے فلال فتم اس قتم کے کام میں پڑے۔

جان لوا بین کاس کوادب سکمانا اوراس کے اپنے ظاہر کی حفاظت میں ستی کرنے پرہے تہت پڑیں۔واللہ اعلمہ پیر بھا نیوں کو مجلس و کرکی ترغیب دے پیر بھا نیوں کو مجلس و کرکی ترغیب دے

مریدگی شان سے میہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے برا دران طریقت کور حمت اور نری کے ساتھ مجی وشام مجلس ذکر کی ترغیب دے جب شخ مجلس کی ساتھ منزی سے بیچھے رہے اور وہ اس حاضری کوشنے کی حاضری کے ساتھ مشروط نہ کرے کو تکہ شنے کے لئے مریدین کے اور ادو وظا کف ہوتے ہیں۔

اگریخ کی ان کے ساتھ حاضری ہوتی ہے تو وہ اس لئے کہ وہ ان کے دلوں اور جمت میں بھلائی سے کمزوری دیکھتاہے کوئی اور دیجیس۔

اوریہ بات پہلے گزر چک ہے کہ مریدائے احوال میں شخ کی مشابہت اختیار نہ کرے گریہ کہ شخ اسے کھم دے ہیں مرید پر وہ ورد لازم ہے جوشنے نے اس کے ذمہ لگایا ہے اور وہ ضرورت کے بغیر جماعت کے ساتھ ذکر سے پیچے ندر ہے اور اس پر بھی اپنے براور ان طریفت سے معذرت کرے۔

سیدی شیخ مدین و مینوی کے مریدین میں سے ایک شخص جماعت کے ساتھ ذکر کیا کرتا تھا بھراس ذکر کو چھوڑ کر تنہا ذکر کرنے لگا شخے نے اس سے اس بارے میں ہو چھا تو اس نے کہا:

(يَاسَوْدِي إِنَّ الْإِجْتِمَاءَ إِنَّمَا جَعَلَ لِمَنْ هِمَتَهُ ضَعِيفَةُ وَقَلْبَهُ مَوِّتَ وَأَنَّا بِحَمْدِ اللَّهِ قَلْبِي صَارَحَيَا أَنْ لَا آحْتَاجَ أَنْ تَقُولَى بَغَيْرِي)

اے میرے آقا! اجماع ان لوگوں کے لئے ہے جن کی صت کز دراور دل مردہ ہیں اور الحدد لله میراول زعرہ ہے اسے مضبوط کرنے کی جمعے حاجت نہیں ہے۔

تو حعزت فیخ نے اسے زاویہ سے تکالنے کا تھم دیا اور فر مایا: اس قتم کے لوگوں کی وجہ سے جماعت منا کتے ہوجاتی ہے ہی ہر فقیر کہنے لگتا ہے جمعے ذکر میں غیر کے ساتھ اجتماع کی حاجت نہیں اور ای طرح زاوید کی علامت چلی جاتی ہے۔ کیونکہ قس کی عادت ہے کہ وہ خیانت اور جمو نے دعوے کرتا ہے ہی اجتماع میں شیخ کے تھم کی تیل اور علامت کوقائم رکھتا ہے۔ واللہ اعلمہ

#### 🖈 پیر بھائیوں کی راہ نمائی کرنا

مریدی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے برادران طریقت کی راہ نمائی کرے اوران کوشر بعت اور صوفیاء کے آداب سکھائے کیکن اپنے آپ کوان سے بلند مرتبہ نہ سمجے بعض اوقات ان میں سے ایک فخص میں اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص اوراس کے ساتھ معاملہ میں حسن زیادہ ہوتا ہے لہٰ ذاس کا دوسرے مرید سے زیادہ علم والا ہونے سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بال اس سے افتیل ہے۔

اس زمانے کے بہت سے مشائخ اس بات سے الگ ہیں وہ اپنے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے مریدین سے افضل ہیں کیونکہ وہ ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔

پی اس شیخ کوجوایخ آپ کوافعل مجمتا ہے ہماری ان ندکورہ باتوں ہے آگائی حاصل کرنی چاہئے۔واللہ تعالی اعلمہ کلا رب کی بارگاہ میں قریب ترین راستے سے داخل ہونا

مرید کی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے برا در ان طریقت کی راہ نمائی کرے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں اس راست سے حاضر ہوں جو قریب ترین ہے اور اس کو اس کی بچیان حاصل ہے۔

اور ہراس بات کی طرف ان کی راہ نمائی کرے جس میں وہ اپنے نفوں کوڈ انٹ ڈپٹ کریں جب وہ مجالس خیر سے پیچھے رہیں۔ شاید بیڈ انٹ اس خیر کوچھوڑنے کے خلل کو پورا کردے۔

اور کی فقیر کے لئے مناسب نہیں کہ وہ جمز کئے کے سلسلے میں اپنے نفس سے چٹم پوٹی کرے کہیں اس سے جھے ستی نہ آ جائے۔جس طرح پیچے رہنے والے کے لئے مناسب نہیں کہ وہ ایسے عذر پیش کرے جن کوفیخ اور برادران طریقت قبول نہ کریں۔ اس طرح وہ اپنے نفس کودھو کے میں رکھے گا۔

و فرض کرے کہ اگر کوئی انسان اسے مجلس ذکر کی حاضری پرایک ہزار دینار دیتا ہے اوراس کانفس بی خیال کرتا ہے کہ ایک ہزار دیناراس سے رہ جائیں گے لیکن اس کے باوجودوہ کی ضرورت کاعذر پیش کرتا ہے جس میں اپنے وقت کوخرچ کرتا ہے تو پی اس دن ذکر سے پیچے رہنے میں سچا ہے۔

اوراگروہ اپنے نفس کود مکتا ہے کہ وہ ایک ہزار دینار کی وجہ سے حاضری کی حرص رکھتا ہے اور ان تمام کا موں کوچھوڑ دیتا ہے جواس مجلس کی حاضری سے نکراتے ہیں تو وہ بیچھے رہنے میں جوعذر پیش کرتا ہے اس میں جموٹا ہے۔

كيونكه "مبخان الله لا إله إلا الله" كالمات موس كنزديك زمين بمرسون سيزياده رجح ركع بيرارشاد

خداوندی ہے۔

﴿ الْمَالُ وَالْمِنُونَ زِينَةُ الْحَيْوةِ النَّذِياعَ وَالْمِلِياتُ الصَّلِحْتُ عَيْرٌ عِنْدُ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّعَيْرُ امَّلا ﴾

ا سورة كيف آيت 46-

مال اور بیٹے ریجیتی ونیا کا سنگار ہیں اور ہاتی رہنے والی انچھی ہاتیں ان کا تو ابتہارے رب کے یہاں بہتر اور وہ امید میں سب سے بھل ۔

حضرت ابن عبرالله الله والحمد لله ولا اله الا الله والحمد لله ولا اله الا الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر يربعنا -

پس جس چیز کے بارے میں اللہ تعالی کوائی دے کہ وہ بندے کے لئے بہتر ہے تو اس کے لئے مناسب بیس کہاں کی عالف چیز کواس پرتر جے دے بلکہ بعض اوقات وہ اس وجہ سے کا فرہوجا تا ہے۔ (العیاذ بالله)

میں نے اپنے برادرانِ طریقت میں بعض حضرات کودیکھا کہ وہ نماز فجر کے وقت نیند کے غلبہ کو بہانہ بناتے ہیں ہیں وہ محموم بھی بھی بھی بھی کہ ہوادراس کے فوت میں بھی جا میں ہوادراس کے فوت بھی ہونے کے قریب نہیں جاتے بھر جب قلعہ میں کے پاس کام ہویا کی دوسر مے فض کے پاس کام ہوادراس کے فوت ہونے کا ڈر ہوتو وہ پوری رات کو بیچ کے ساتھ بیدار رہتا ہے تو بیاس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی کے وقت نیند کے غلبہ کے دعویٰ میں جمونا ہے۔

#### ذكر بردنيا كوتر جي دينا؟

میں نے ایک علیحد کی پند جماعت کود مکھاوہ رسول اکرم الکی کا پردرود شریف کی مجلس میں میرے ساتھ نہیں جیٹھتے تھے ان میں کسی ایک کواو گھ آ جاتی اور وہ دائیں بائیں گرتا تھا میں اس کے منہ میں کسی بیٹی چیز کا کلزار کھ دیتایا اس کے ہاتھ میں پچے درحم رکھتا تو وہ مجمتا کہ بیاس کے لئے ہیں تو وہ فور آبیدار ہوجاتا اور اس سے نیند چلی جاتی۔

وہ بھی کہ جہاں کہ جہاں کہ اللہ تعالی کے ذکراوررسول اکرم الکی کے کہ دودشریف پردنیا کور جے دیتا تھا۔
تویقوی ترین دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالی کے ذکراوررسول اکرم الکی کی اس کے داعیہ آخرت کی
اس تسم کے لوگوں کے لئے شخ اختیار کیا جاتا ہے جوان کی کیا فتوں کو دورکرتا ہے حتی کہ اس کا دنیا کے لئے داعیہ آخرت کی
جہت کی طرف بدل جاتا ہے اور جب اللہ تعالی کا ذکر ہوتا ہے تو وہ بیدار ہوجاتا ہے اور جب درہم اور حلوہ دیا جائے تو وہ سوجاتا ہے
اور اسے کا ل ایمان کا ذاکتہ حاصل ہوتا ہے۔ واللہ اعلمہ

## الم نیکی میں پیر بھائیوں سے سبقت لے جانا

مریدگی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ ہر مشکل کام دنیوی ہو یا اخروی اس میں دوسرے برادران طریقت سے پہل کرنے والا ہوجس طرح لکڑیاں اور گذم لاکرزاویہ (تربیت گاہ) کی جہت پررکھنا اور پوری پوری رات جاگنا۔
جومریددوگی کرتا ہے کہ وہ شخ کے ہاں ہجرت میں سب سے زیادہ قدیم ہے تو وہ الن مریدین کے مقابلے میں جن کی مجاورت کا دانے قریب ہے۔ وہ اس ممل کاحق زیادہ رکھتا ہے کیونکہ تمام مجاور زاویہ (تربیت گاہ) کے بڑے مجاوروں کے قول کو کیمتے ہیں۔
کاز مانے قریب ہے۔ وہ اس ممل کاحق زیادہ رکھتا ہے کیونکہ تمام مجاور زاویہ (تربیت گاہ) کے بڑے مجاوروں سے نیادہ دوررہے تا کہ جب وہ فقیر کو جائے گروہ فک اور تہت کے مقامات برے اعمال کے ارتکاب میں سب لوگوں سے زیادہ دوررہے تا کہ جب وہ فقیر کو جائے گروہ فک اور تہت کے مقامات برے اعمال کے ارتکاب میں سب لوگوں سے زیادہ دوررہے تا کہ جب وہ

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

این برادران طریقت کونمیحت کرے تو وہ اسے سیں (ایبانہ ہوکہ) وہ مثلاً ان کوشب بیداری کا تھم دے اورخود سوجائے۔ان کو ونیا اوراس کے جمع کرنے سے زہد (بے رغبت) کی ترغیب دے اورخود دنیا میں رغبت رکھے اور اسے جمع کرے اور لوگوں کے ساتھ قرض اور تجارت وغیر و کامعاملہ کرے۔

وہ جن فقراء کو کسی بات کا تھم دیتا ہے اور خوداس پڑھل نہیں کرتا تو وہ زبان حال سے کہتے ہیں اپنے نفس کو قعیمت کرواوروہ اس کی عزت کے دریے ہوتے ہیں تو زاویہ کے بڑے بڑے برے مجاورین کواس تم کے لمل سے پر ہیز کرنا چاہئے۔ یہ جو پجھ ہم نے ذکر کیا ہے اس پرشنخ کو بدرجہ اولی عمل کرنا چاہئے۔

میخ کوچاہئے کہ گندم اورلکڑیاں اٹھانے کا لینے کا جنے یا کاشتکاری میں ان کی مدد کرے چاہے ایک باریا ایک دن ہی ہو۔اس سے فقراء کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اوران میں دلچیسی پیدا ہوتی ہے۔(حدیث شریف میں ہے)

((وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَجِيْهِ ))

الله تعالى بندے كى مدديس موتا ہے جب تك بنده اپنے پر بھائى كى مدديس پر تا ہے۔

نی اکرم کافینے کے محابہ کرام جب لکڑیاں جمع کرنے کے لئے نکلتے تورسول اکرم کافینے کان کے ساتھ تشریف لے جاتے سے ان شے ان کے ساتھ لکڑیاں جمع کرکے ان کو گھر لے آتے۔ حضرت امام علی ڈاٹھ بھی یہی کام کرتے تھے اور آپ فرماتے ہتے:

کوئی کامل مخض جب تک اپنے اہل وعیال کونفع پہنچا تا ہے اس میں کوئی نفص پیدائہیں ہوتا (لیعنی وہ کامل ہی رہتا ہے)۔

والله اعلم

#### المرابير بها ئيول كے وشمن سے وشمنی ظاہر كرنا

اس کی شان سے یہ بات بھی ہے کہ اگر کوئی اس کے برادران طریقت سے ناحق عداوت رکھے تو چونکہ اس پران کے حقوق واجب ہیں البندااسے ظاہر کرے اور دل میں دشمن ندر کھے گریہ کہ وہ اہل کشف میں سے ہواوراس مخص کی آخروی بریختی اس کے لئے ظاہر ہوجائے۔ والعیاد بالله تعالٰی

ای طرح برادران طریقت کے حقوق میں سے یہ بات بھی ہے کہ جس فض کوفساد کی وجہ سے زاویہ سے زکالا گیا جب وہ زاویہ میں اور کے دلوں زاویہ میں نماز وغیرہ کے لئے آئے تواس کے ساتھ کھانے یا اس کے ساتھ بیٹنے میں موافقت نہ کرے اور اپنے بھائیوں کے دلوں کے بدل جانے کا خوف دکھے کیونکہ جس کا فساداوراس کا فتنوں میں جتلا ہونا ثابت ہو گیا اس کا دل رکھنے کی بجائے اہل زاویہ کے دلوں کا خیال رکھنا زیادہ بہتر ہے۔

بیدہ مل ہے کہ بہت سے لوگ نتائج سے بے خبر ہوکراس میں جتلا ہیں ہیں مناسب ہے کہ سادہ لور مخص اس قتم کی بات سے خبر دارر ہے ادراس پرلازم ہے کہ ذاویہ کے سے لوگول کی موافقت میں اس سے عداوت کا اظہار کر لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس مفسد کی ندامت کے اظہار اورا ہے ہمائیوں سے ایجھے تعلقات کی طرف راہ نمائی بھی کرتا رہے تی کہ وہ اس کے پرانے حق کے اللہ دارہ باب النویة ، صفحہ 131 ، مطبوعہ: ایسنا۔

واجب ہونے کی وجہسے اس کے قیام کوخوش دلی سے قبول کرلیں۔

کونکدانسان سے قیامت کے دن اس کی ایک کھڑی کی معبت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا پس کسی فض کے لئے مناسب نہیں کہ دہ اس مفسد کے بارے میں خوش دلی کا مظاہرہ کر ہے تیا کہ دہ تمام حضرات اس سے خوش دلی ظاہر کریں اوران میں سے کوئی ایک بھی باقی ندر ہے۔

#### الله کی غیبت نہ کر ہے

پھرزاویہ (تربیت گاہ) کے اکثر فقراء کا یہ می طریقہ ہے کہ جس مخص کوفساد کی وجہ سے نکالا گیا اس کی غیبت بہت زیادہ کرتے ہیں اور ہر آنے والے یا ہر پوچھنے والے کے سامنے اس کے نکلنے کا سبب ذکر کرتے ہیں اور بیہ بات جائز نہیں اور بعض اوقات غیبت اور اس سے دل کوسکون پہنچانے کے لئے اس کی عزت کے در پے ہوتے ہیں چنانچہ وہ اس سے زیادہ فاس اور بری حالت والے ہوجاتے ہیں۔

اوربعض اوقات جلدی وہ اس میں جتلا ہوتے ہیں کہی وہ رسوا ہوتے ہیں اور ان کو بھی ای طرح نکالا جاتا ہے لہذا جس فخص کوزاو سے سے نکالا گیا اس کی عزت کے دریے ہونے سے رکنا اور اسے چھوڑ دینا واجب ہے اور رات دن ہفتوں اور مہینوں اس کی برائی میں ملوث ہونا جائز نہیں۔

اور بعض اوقات اللہ تعالی اس کے گناہ کے بعداس کی قوبہ قبول کرتا ہے لہذا کسی حالت میں بھی اس کی غیبت کرنا جا ترنہیں کی تکہ یہ بہتان اور جھوٹ ہوگا لہذا نقراء کواس سے پر ہیز کرنا چاہئے۔ بعض اوقات فقیر کسی وجہ سے زاویہ کی طرف لوٹ آتا ہے اور کو کی ایک اسے وہ باتیں بتاتا ہے جوان لوگوں نے اس کے بارے میں کہی ہوتی ہیں چنانچہ جس نے اس کی عزت پر حملہ کیا اس سے کوئی ایک اپنے بھائی سے دنیا اور آخرت میں چھم ہوتی کے لئے تیاز ہیں ہوتا۔ اس کی دھنی ہوتا ہے ہو جاتی ہوتا رہیں ہوتا۔ اس کی دھنی ہوتا ہے ہوائی اس بت برغور کرواور میں نے جو کچھ تہمارے لئے بیان کیا ہے اس پر مل کرو۔ واللہ اعلمہ

المرشى كامقابله مرتشى سے نہ كرے

ر مریدی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے بھائیو کی اس بات کی طرف راہ نمائی کرنے کہ جوشن ان کے خلاف سرشی کرتا ہے وہ اس کے خلاف سرکشی ترک کر دیں اور ان کو باغی کے مقابلہ کا تھم ہر گزند دے اور کیے فاسد کا مقابلہ شغفت کے طریقوں سے ہوتا ہے۔ جس طرح دین میں خفلت برسنے والوں کی اکثر بت کرتی ہے۔

منج مدیث شریف میں ہے:

((آدِ الْاَمَانَةُ لِمَنِ انْعَلْمِنَكَ وَلَا تَخَنْ مَنْ عَالَكَ))

فخص تیرے پاس امانت رکھاس کی امانت ادا کرواورجو تھے۔ خیانت کرے اس سے خیانت نہ کرو۔ ان جو خوص تیرے پاس امانت در کھاس کی امانت ادا کروا ورجو تھے۔ خلاف سر کھی کرے اس کا جواب نہ دیں اگر آپ جا ہے۔ حضرت داؤر مائیں کی زبور میں ہے اے داؤر! جو تھی آپ کے خلاف سر کئی کرے اس کا جواب نہ دیں اگر آپ جا ہے۔

① الجامع الصغير، حرف الف، جلد1 ، صفحه 183 ، رقم الحديث: 3081 (مغهوماً) ، مطبوعه: دارالكتب العلميه ، بيروت -

میں کہ میں آپ کی مدد کروں اور جو خص اپنے خلاف سر کشی کرنے والے کو جواب دیتا ہے اس سے میری مدددور ہوجاتی ہے۔ زبور میں بی ہے:

اینے وشمن کے خلاف اپنی وعاکی قبولیت میں تاخیر طلب نہ کروورنہ میں تیری دعاکی قبولیت کوموخر کردوں گاتا کہ تیرے ساتھ اس کی مثل معاملہ کروں جب تو کسی انسان پرظلم کرے اور وہ تیرے خلاف دعاکر سے اگر تو اپنی دعاکی جلد قبولیت چاہتا ہے تو اسینے وشمن کی تیرے خلاف دعاکی فوری قبولیت پر تعجب نہ کرو۔ واللہ اعلمہ

#### المرتبيت كاه من بياركى خدمت سے غافل ندہو

مریدی شان سے یہ بات بھی ہے کہ اگر زاویہ ش اس کے بھائیوں میں سے کوئی بیار ہوجائے تو اس کی خدمت سے عافل نہ ہوخصوصاً رات کے وقت جب لوگ سوجاتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی دیمے بھال کرنے کے لئے نہاس کے گھر والے ہوتے ہیں اور نہ ہی ووست احباب۔اس وقت اس کی خدمت یا ہمپتال لے جانے کے لئے یہ تعین ہوجا تا ہے۔روایات میں آیا ہے کہ قیامت کے دن آدی سے اس کے تمام بھائیوں اور ساتھیوں کے حقوق کے بارے میں ہو چھا جائے گا۔

پھراگرفقیرمریض کے پاس کوئی چیز ہو جے مرض پرخرچ کرے تواس کے برادران طریقت کوچاہئے کہ وہ اپنے مال میں سے اس پرخرچ کر میں اس کے لئے اللہ تعالی کے ذمہ کرم پر قرض لیس جب وہ اسے اٹھا کر ہیں تال لے جا کیں تواس کے پاس آنے جانے اور دیکھ بھال کرنے والے کی خیرخوائی اور اس کی گرانی کے حوالے سے اپناخی ادا کریں اور اس کے پاس آتے جاتے رہیں حتی کہ وہ اٹھیک ہوجائے یافوت ہوجائے۔ حدیث ہے:

((وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَجِيْدِ))

اورالله تعالى بندے كى مدفر ماتا ہے جب تك وہ اپنے بحائى كى مدد مس رہتا ہے۔والله اعلم

#### المربیت کا ہے معذور لوگوں کی خدمت کرے

مرید کی شان سے بہ بات بھی ہے کہ وہ زاویہ (تربیت گاہ) کے نابینا افراڈ بوڑھی خوا تین اور پیموں کی خدمت، فالج زوہ کواس کی حاجت کی جگہ لے جائے اوراس کی ڈاڑھی اور کپڑوں کو جوؤں سے پاک کرے جب وہ اس سے اس بات کا مطالبہ کرے اس طرح نابینا کواس کے کپڑے اٹھا کروے۔

یہوہ کام بیں جواس کے لئے قرب خداو تدی کا باعث ہیں۔ کیوں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کفالت میں بیں اور وہی ان کا ولی ہے جب زادیہ کے معنبوط اور تشکر ست لوگ تابیناؤں بیوؤں اور پیموں کوخوشی پہنچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پران کے رزق کے اسباب آسان کر دیتا ہے ان کو وسعت عطا کرتا ہے جب کہ اس کے برعس معاملہ میں برعس نتیجہ ہوتا ہے۔ حصرت سیدی علی الخواص معلیٰ فرماتے ہیں:

(مَنْ أَرَادًا نَرُولُ الرَّحِمَةُ عَلَيْهِ فَلْيَخِيِّمُ الْعَبِيانِ وَالْإِيْنَامِ وَكُلْمَا زَادَ الْعَبِلُ فِي الرَّحِمَةِ عَلَى الْعَبِي زَادَةُ الله

دَرُجَات فِي الْجَنْةِ)

جوفض این او پرنزول رحمت جا ہتا ہے وہ نا بیناؤں اور پتیموں کی خدمت کرے بندہ جس قدر بندوں پر رحمت میں اضافہ کرتا ہے اللہ تعالی اس قدر جنت میں اس کے درجات کو بوصا تا ہے۔

اورسیدی بیخ عثان الخطاب مکافیہ اندموں اور بیبموں کی خدمت کرتے اور ان کے لئے ان کے کپڑے اور ڈاڑھیاں دموتے اور ان کو ان کے کپڑے اور ڈاڑھیاں دموتے اور ان کو ان کی قضائے حاجات کی جگہ لے جاتے اور ان کے لیے کھانا پکاتے، گندم صاف کرتے اور ان کے لئے چکی سے ٹوکری (مراد آئے کا کوئی برتن بوری وغیرہ) اٹھا کرلاتے اور فرماتے اس میں تیری عزت ہے۔واللہ اعلم

# المربيت كاه مس سادات كى خدمت بره چر ه كركرنا

مریدگی شان سے یہ بات بھی ہے کہ زاویہ بیل' مجاور سادات' کی خدمت دوسروں کے مقابلے بیس زیادہ کرے اور ان بیس سے کی ایک کے ساتھ لڑنے سے پر ہیز کرے کیونکہ پاڑائی ان کے جدا مجد ناتی اس کے ساتھ لڑائی کی طرح ہے اورا گرسادات بیس سے کوئی ایک اس پرزیادتی کرے تواسے تقدیر خداوندی کے جاری ہونے کے مشابہ سمجے اور اسے مبرور ضاکے ساتھ برداشت کرے۔

ہے کا لم کوظلم سے روکے

ای طرح اس کی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑ کراسے ظلم سے قول وفعل کے ذریعے روکے ورنہ زاویہ کے فقراء میں فساد بیا ہوجائے گا۔

اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ فقراء کو لاٹھیوں کے ساتھ ایک دوسرے کو مارتے اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے دیکھے
اور خاموش رہے بلکہ جس قدر ممکن ہوان کو لڑائی سے رو کے لیکن حسن حکمت اور نرم گفتگو کے ذریعے (رو کے ) اکثر دیکھا گیا کہ بعض
فقراء، دوجھڑنے والوں کے درمیان مداخلت نہیں کرتے اور خیال کرتے ہیں کہ ان کی حالت ان (دونوں) سے زیادہ بری ہے۔
ان کی بیہ بات ظالم کا ہاتھ نہ رو کئے کے لئے دلیل نہیں بن سکتی ہے کہ اس پرلازم ہے کہ وہ ظالم کا ہاتھ رو کے اگر چدوہ
اس سے بری حالت والا ہو۔

زاویہ کے بعض سادہ مشائخ کے سامنے بیدا تعدر دنما ہوا کہ نظراء میں سے دونقیران کے سامنے لاٹھیوں کے ساتھ ایک دوسرے
کو مارنے گلے جی کہ انہوں نے ایک دوسرے کوخون آلود کر دیا وہال موجود حضرات نے کہاا ہے سردار! کیا آپ ان کوایک دوسرے کے
ساتھ لڑنے سے دو کتے نہیں؟ انہوں نے فرمایا: (القبطاسیة کا تعظم کا تھی کے است سے کی دوسری چیز کو پاک نہیں کیا جاسکتا۔
سیان کی سادگی (تقویٰ) کے حوالے سے جواب اور شریعت کی انتاع زیادہ مناسب ہے۔ واللہ اعلم

کی تھا ہے کا م لے مرید کی شان سے بیریات بھی ہے کہ وہ اینے بھائیوں کوغم میں مبتلانہ کرے جب شیخ اسے حکمرانوں وغیرہ میں سے کی ایک

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

کے پاس کی کام کے لئے بیمجاوروہ شیخ کے بارے بیں اچھا مقیدہ ندر کھتا ہوا وروہ شیخ کوگا کی دے بااس کی حاجت کو پورانہ کرے۔

تو ادب کا تقاضا ہے کہ حکمت کے طور پراس کے خلاف جواب دے اور اس کا سخت کلام پہنچا کرشیخ اور برادران طریقت کو مرف ملکمین نہ کرے وہ کلام جوشیخ کے بارے بیں کہا، بلکہ اس کی سفارت اچھی ہونی چاہئے اور اپنے بھائیوں کی طرف سے شیخ کو صرف اچھی بات پہنچاہے اور بعض اوقات شیخ 'امیر کے پاس ایسے فض کی سفارش کرتا ہے جوشفا عت کا مستحق نہیں ہوتا کیونکہ اس کے گناہ کی قباحت زیادہ ہوتی ہے ہیں شیخ کو مبر کرنا چاہئے تی کہ مزاا بنی حدکو پہنچے۔

پراس کے لئے مناسب بیہ کہ جب اس مخص سے ملاقات کرے جس سے شیخ کی ہے ادبی کے الفاظ نقل کئے ہیں تو شیخ کی مناسب بیہ کے اور ملی جلی گفتگو کرے اور جو کھواس کی طرف سے شیخ کے جن میں واقع ہوا' اس پراس کو برا بھلا شہ کے خاص طور پر جب اس علاقہ کے اکا بر میں اس محف کا نام ہوتو ایسے خص کے ساتھ ملی جلی گفتگو وا جب ہے تا کہ وہ شیخ کا دشمن بن کراسے اور اس کی جماعت کو اذبیت نہ پہنچا ہے۔

### کوئی چندہ نہ دے تو ناراض نہ ہو

اگر بھی ایبا ہوکہ شخ اپنا نمائندہ علاقے کے کی تاجر کے پاس بھیجادراس سے گذم یالکڑیوں کی قیمت ادھار کرے اوروہ کو کی چیز خددے اور شخ کردے تو مناسب ہے کہ شخ تک اس طرح کی بات پہنچائے جس طرح امراء کے ساتھ معاملہ کیا اوراس کی بات شخ تک نہ پہنچائے۔ احسان کرنے والا مختار ہوتا ہے جا ہو احسان کرے اور چا ہو خدکرے۔ شرعی طور پر اس کے مال پر پابندی نہیں لگائی جاستی اور نیکی شخ اوراس کی جماعت میں مخصر نہیں۔ ( کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتی ہو افزا اس کی جماعت کی اور کی ساتھ بھی ہو سکتی ہو اوراس کی جماعت کواس زمانے میں کسی تاجر پر نا راض ہونے سے بچنا چا ہے بعض اوقات اس کی معیشت شخ کے مقابلے میں تکی کا شکار ہوتی ہے کیونکہ اس زمانے میں کاروبار کی قلت ہے (مصنف اپنے زمانے دسویں جبری کے نصف آخری بات کررہے ہیں )۔

اوروہ ایک دوسرے کے ساتھ کمینگی کے سلوک سے اپنے نفسول کو بچاتے ہیں بخلاف فقراء کے کہ ان کا تانا بانا حال اور قال کے ساتھ کمل طور پرسوال کرنا ہے مگر جن کوالڈ د تعالی (بچانا) جا ہے۔

خلاصہ کلام بیہ کہ جونقیرا سفخص کے بارے میں جواسے قرض نددے یا مہدنہ کرے یا اسے صدقہ نددے ناراضکی کا اظہار کرتا ہاس نے نقراء کے کے طریقہ سے خوشبوہیں سوکھی اوراسے اس مخص پر غصر آرہا ہے جس نے اس کا کوئی جرم ہیں کیا تو بیجا سدگی طرح ہے۔

#### من في سيرى على الخواص وكالذب سناآب فرمات سف:

جبتم اپنے نمائندہ کو کسی کام کے لئے بھیجواوراس وقت وہ کام نہ ہوتو اس نمائندہ اور جس سے سوال کیا گیا کے بارے میں دل میلاندہ کو کی کام میں تاخیراس وقت کی وجہ سے ہوتی ہے جواللہ تعالی نے اس کے لئے مقرر کیا ہے ہی مکن نہیں کہ وہ کسی دوسرے وقت میں ہو۔ واللہ اعلمہ

#### این دل کی مرانی کرے

مریدی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے حوالے سے اپنے دل کی حفاظت کرے جب بھی اس میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی تبدیلی یا تشویش دیجے تو اپنے نفس کو طامت کرے اور اس بات کودل سے زائل کرنے کی کوشش کرے اور بھائی چارے کے واجب تن کوقائم رکھتے ہوئے جو کچھ ہوا اپنے بھائی سے معذرت کرے اور خیال کرے کہ اس نے اپنے بھائی کے بارے میں دل میں کوئی خیال لا کرخطاکی ہے اگر چہ اس میں وہ بچائی کے مرتبہ تک پہنے جائے۔

حضرت امام شافعی میشد نے فرمایا:

(لَا تَعْق بِوَدٍّ مَنْ لَا يُجِبُّكُ إِلَّا مَعْصُومًا)

جوخص تم سے محبت نہیں کر تااس کی دوسی کو بھی معصوم مجمور

حفرت امام احد بن طبل مطيع مات تها:

تم پرصوفیاء کرام کی محبت لازم ہے کیونکہ ان کے ہاں برے کام سے معذرت سے کی طریقے ہیں۔
پس معلوم ہوا کہ جوخص اپنے (مسلمان) بھائی کواس کی کسی لغزش کی وجہ سے جواس سے سرز دہوئی حقیر جانتا ہے وہ بھائی واسے کاحق پورانہیں کرتا اور جن باتوں میں تہارا بھائی تہارا تھتا ہوتا ہے ان میں سے زیادہ حق اس وقت ہوتا ہے۔ جب اس کا جانور بھسل جائے۔

صوفیاء کرام کا اس بات پراتفاق ہے کہ بندہ فقراء کی طریقت میں اس وقت ثابت قدم ہوتا ہے جب وہ تمام مخلوق سے اس کے مناسب رحمت کاسلوک کرتا ہے وہ نیک ہوں یا برے۔واللہ اعلمہ

# المرك كووصيت كى تلقين كرنا

مریدی ذمدداری میں بیہ بات بھی شامل ہے کہ اس کے برادران طریقت میں سے جس کی موت کا وقت آجائے اسے وصیت کرنے اورائی فرمدداری سے عہدہ برآ ہونے کی تلقین کرے اورائی سلیلے میں شرم محسوس نہ کرے سے تک اس کے پاس جاگا سے جس طرح کچھ پہلے یہ بات گزرگی ہے بعض اوقات اس وقت موت واقع ہوجاتی ہے تو یوں وہ اس کاحق ادا کر کے جدا ہوتا ہے۔

کھالوگ مریض کو بیہ بات کہنے میں حیا ومحسوں کرتے ہیں کہ دمیت کروپس وہ مرجا تا ہے اور لوگوں کے حقوق اس کے ذمہ باقی ہوتے ہیں اور اس کے دارتوں کے درمیان ایسااختلاف پیدا ہوتا ہے جس میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی اور ترکہ کا زیادہ حصہ حاکم لے جاتے ہیں۔

امام احمد بن عنبل ميشك كاوا قعه

جب وہ اس مریض کوکلمہ شہادت کی تلقین کرے اور وہ "لا" (نہیں) کے تو اس کے بارے میں بدگمانی مناسب نہیں وہ

شیطانوں کی وجہ سے "لا"کہتا ہے جو بڑے لوگوں کے پاس حاضر ہوتے ہیں تا کہان کودین اسلام سے فتنہ میں ڈالین جس طرح حضرت امام احمد بن عنبل مولاد کے ساتھ ہو جب ان کی روح پرواز کرنے کی توانہوں نے فر مایا:"لا بعد"۔

حاضرین نے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: شیطان میرے سامنے آیا اور وہ اپنی انگلی کا شخے ہوئے کہدرہا تھا اے احمد کو این میں اس سے کہدرہا تھا دور نہیں ۔ لین میں تجھ سے اور تیرے فتنہ سے مایوس (بے خوف نہیں) مگر میری روح توحید پر ظاہر ہوئی ہے فقیر کو چاہے کہ مریف کا ذکر برائی کے ساتھ کرنے سے پر ہیز کر بعض اوقات اس بیاری میں اس کی موت واقع ہوتی ہے اور اس کے مل پر مہراگ جاتی ہے۔

اوروہ آخرت کی طرف یوں جاتا ہے کہ اپنے مخالف کی خدمت سے بری الذمنہیں ہوتا اس معاملہ سے بہت کم لوگ محفوظ ہیں۔ البذافقیر کو اس قتم کی باتوں سے بچنا جا ہے۔واللہ اعلمہ

اورمریدکا تا نابانا اپ بھائیوں کی لغزشوں سے درگز راورمعانی ہونی چاہئے۔(مطلب یہ کہ وہ سرایا درگز رہو) اورجواس پرزیا دتی کرے اگر چہ جواب دینے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے لئے جائز قر اردیا ہے کیونکہ اس کی مثل جواب دینا مشکل ہے بعض اوقات کی زیادتی ہوجاتی ہے اور بعض اوقات دشمن کے مقابلے میں اس مخص پرزیادتی کا اثر کم ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ ۔ پس بدلہ دینے کی اجازت کم ورلوگوں کے لئے ہے۔ ارشاد (خداوندی) ہے۔

﴿ .... فَمَنْ عَفَا وَاصْلَحَ فَأَجْرَةٌ عَلَى اللهِ .....

توجس نے معاف کیا اور کام سنوار اتواس کا اجراللہ پر ہے۔

سیدی علی الخواص میشد فرماتے تھے:

جوفض تھے پرظلم کرے اسے معاف کردے شارع مائیوں نے تھے ای بات کا تھم دیا ہے یہ نہ کہو کہ شریعت نے میرے لئے جائز قرار دیا ہے کہ جیسااس نے کیا اس کی مثل کے ساتھ مقابلہ کروں کیونکہ ((فکٹ مِنْ مُسَاحٍ مَسَرَّ کَا فَضَلُ)) کتنے ہی جائز کا موں کوچھوڑنا جائز ہے۔

آپ فرمائے تھے:

جس قدر ہو سکے اپناحق اپنے بھائی کے لئے چھوڑ دواور اپنے برادران طریقت میں سے اہل مروت کی لغزشوں کو برداشت کرد۔

تم پرلازم ہے کہ لوگوں کی خوبیوں کودیکھو برائیوں کوئیں کیونکہ ہرمسلمان میں اجتھے اخلاق بھی ہوتے ہیں اگر چہوہ لوگوں میں سب سے بردا فاسق ہو۔

آپفرهاتے تھے:

اگرتم اپنے مسلمان بھائی کواس کی کسی شرط کی وجہ سے چھوڑ وتو اسے تین دن رات سے زیادہ مدت نہ چھوڑ واور تین دن کے

٠ سورة شورى آيت 40 -

بعداے سلام کرنے میں پہل کروتا کہتم دوآ دمیوں میں سے بہتر آ دمی قرار پاؤ کہتم پرلازم ہے کہ برتمام کلوق سے اذبت برداشت کرواوراس کا کڑوا کھونٹ بجرومی مرفوع حدیث ہے۔

((لَا أَحْدُ أَصْبَرَ عَلَى أَدَّى مِنَ الله))

الله تعالى سے بر مدكركوئى بعى اذبت برمبركرنے والائيس۔

اس کے رزق کا فیضان ان لوگوں کو بھی ماتا ہے جواس کے لئے اولا داور بیوی ثابت کرتے ہیں نیز اس کے نبیوں اور کا انکار کرتے ہیں۔ پی فقیر کوچا ہے کہ اللہ تعالی کے اخلاق سے متصف ہوکرا ذیت برداشت کرے۔ میرے ساتھ بیدا تعد پیش آیا کہ میں ۱۳۷ مصلی بیت اللہ شریف کا طواف کرر ہاتھا۔ میں نے دل میں سوچالیکن مجھے کوئی اسی دعامعلوم نہ ہوئی جو طواف کے دوران پڑھنے کے بارے میں حدیث میں آئی ہے تو میں نے سنا کوئی کہنے والا ججرا سود کے اندرسے کہ رہاتھا یوں کہو۔

#### حجراسود کے اندر سے کہدر ہاتھا

اللهم الفرغ عَلَى مِنَ الْاحْلَاقِ الْمُحَمَّدِيَّةُ مَا أَكُونُ بِهِ هَادِياً مَهْدِياً،

یااللہ! مجھے اخلاق محربی سے وہ خلق عطافر ماجس کے ذریعے میں ہدایت دینے والا اور ہدایت یا فتہ ہوجاؤں۔
اللہم آفر غ عَلَی مِنَ الْاَ خَلَاقِ الْمُحَمَّدِیَّةُ مَا تَصِیْرُ بِهِ حَرْ کَاتِی وَ سَکُنَاتِی کُلَّهَا مَرْ ضِیَةِ عِنْدِكَ
یااللہ! مجھے اخلاق محربی میں سے وہ خلق عطافر ماجس کے ذریعے میری تمام حرکات وسکنات تیری مرضی کے مطابق ہو
مائنس

اللهم المرغ عَلَى مِنَ الْانْحَلَاقِ الْمُحَمَّدِيَّةُ مَا اَتَجْمَلُ بِهِ بَيْنَ يَدَيْكَ فِي اللَّهُ نَيَا وَالْاَحِرَةِ اللهم الحياظات محريبين سے وفاق عطافر ماجس كے ذريع مِن دنيا اور آخرت مِن تيرے سامنے سن وجمال اختيار مروں۔

اس کے بعد بھیشہ دعائے مسنون کے بعداور بیمیری یمی دعا ہوگی۔

الشرح النووي، كتاب معجة القيامة ..... الخ، باب احداً مبر ..... الخ، رقم الحديث: 2804 ، مطبوعه: دارالخير، بيروت -

#### المراير بها ئيول كودعا مي يا در كهنا

مریدی شان سے یہ ہات بھی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو دعا' مغفرت اور مغود درگزر کے حوالے سے نہ بھولے جب بھی اپنے رب بھی اپنے دو دن ہویا رات ٔ حالت بجدہ ہویا اس کے علاوہ (حالت)' ان کے ان حقوق کو پورا کرنے دب کا کیک ماتھ خالص وقت پائے وہ دن ہویا رات ٔ حالت بجدہ ہویا اس کے علاوہ (حالت)' ان کے ان حقوق کو پورا کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ دعا کے لئے مقرر فررشتہ کہتا ہے: (ولک مِقْلُ ذالِک)''اور تیرے لئے بھی اس کی مثل ہو'' اور فرشتے کی دعار ذبیس ہوتی۔

من في سيدى على الخواص بين كوفر مات موسة سنا:

جبتم میں سے کوئی کدورت سے صاف وقت پائے تو اللہ تعالی سے اپنے زمانے کے تمام مسلمانوں کے لئے مغفرت طلب کرے اور بیمسلمانوں کے حقوق میں سے سب سے بڑا حق ہے اور اس سے ہرخص آگا ہیں ہوسکتا سوائے ان مخصوص لوگوں کے جو ہمارے پیچھے جلتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے۔

((لَايُومِن أَحَلُكُمْ حَتَى يُجِبُ لِلَاعِيْهِ مَا يُجِبُ لِنفْسِهِ))

تم میں سے کوئی مخص (کال) ایمان والانہیں ہوسکتا یہاں تک کہاہے بھائی کے لئے دہبات پندکرے جواہے لئے کرتا ہے۔ <sup>©</sup> اور قرآن عظیم میں ہے:

﴿ .... رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَ لِإِخُوانِنَا الَّذِينَ سَبَعُونًا بِالْإِيْمَانِ ..... ﴾

اے ہارے رب! ہمیں اور ہارے ان بھائیوں کو بخش دے جوایمان کے ساتھ ہم سے پہلے گزر گئے۔

ای پران لوگوں کوقیاس کیاجا تا ہے جوا بمان کے ساتھ ہم سے پیچھے ہیں یا ہمارے برابر ہیں (سب کے لئے دعاہے)۔ مجربے شک ان کے لئے مغفرت دوشم کی ہے یا تو اس طرح کہ اللہ تعالی ان بندوں اور نا مناسب کام میں بڑنے کے

درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی کردے یا جب وہ نافر مانی کریں توان کامواخذہ نفر مائے۔مغفرت کی تیسری صورت نہیں۔

اورموحدین کی جو جماعت جہنم میں جائے گی وہ شری طور پراس سے متعیٰ ہے تا کہ کوئی معترض مغفرت کی عمومی دعا پر

اعتراض ندكر ب والله اعلم

🖈 ہرمس کی فضیلت کا اعتراف کرے

مرید کی شان سے بیہ بات ہے کہ وہ اپنے برادران میں سے ہرائ فض کی نفیلت کا اعتراف کرے جواس کے ساتھ نیکی کرتا ہے خاص طور پر جوفض ہربید سینے میں پہل کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے ابتداء کرنے کابدلہ بیس و سے سکتا \_ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق ڈٹاٹٹ کو دیگر صحابہ کرام پر کسی تو قف اور پچھ دیکھے بغیر اسلام لانے میں سبقت کرنے کی

<sup>🗈</sup> صحيح ابن حبان، كتاب الايمان، باب ذكراطلاق اسم الايماني .....الخ، رقم الحديث: 179، صفحه 166، مطبوعه: دارالمعرفه، بيروت \_

٤ سوره حشرآيت 10 -

﴿ ..... 339 ..... ﴾ پیر بھائیوں کے ساتھ آداب کے ہارہے میں

قواعب صوفياء

فغیلت حامل ہے۔

پی فقیرکو ماہر منصف ہونا جاہئے اگر کوئی ہدیہ میں اس سے سبقت کرجائے تو اپنے لئے فعنیلت نددیکھے اس طرح بدلہ دینے والے کے بارے میں بیرخیال نہ کرے کہ وہ سبقیت کرنے والا ہے۔

فقیرکواس بات سے بھی پر ہیز کرنا چاہئے کہ وہ (بدلہ) لے اور بدلے بیں پجھ ندے بلکاس کے لئے مناسب بات یہ ہے کہ جوفض اس پراحسان کرے اس کا بدلہ دے اور اس سلسلے بین ستی نہ کرے جس طرح ایک گروہ نے عادت بنالی ہے کہ وہ لوگوں سے صدقات اور تحا نف وصول کرتے ہیں (اور خود پھوئیں دیتے) شب جنگ سچافقیر لوگوں کے احسانات افعانے سے ممکن مدتک بھا گتا ہے۔

حضرت في محى الدين ابن عربي والمنافر مات شهد:

جوفض تجھے تخدد سے میں پہل کرتا ہے تم اس کابدلہ ہیں دے سکتے۔ای طرح جوفض یہ بات کہنے میں پہل کرتا ہے کہ میں تخص میں تخصیہ محبت کرتا ہوں اگر اس کے بعدتم اس سے مبت کروتو اس درجہ کوئیں پہنچ سکتے جواس نے تخصیہ محبت کرنے میں پہل کر کے حاصل کیا ہے کیونکہ تمہاری اس سے مجبت ،اس کی تخصیہ محبت کا نتیجہ ہے۔

#### المنات والے پیر بھائی کی عزت کرنا

مریدگی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ اس کا جو برادر طریقت اس کے پاس آئے اس کی عزت کرے اور جب تک ہوسکے اکیلا کچھ نے اور جو فضل کیے کہ بیں تجھ سے بغض رکھتا ہوں تو اس بات پر پریشان نہ ہو بلکہ ان (بری) صفات کو تلاش کرے جن کی وجہ سے وہ اس سے بغض رکھتا ہے اور ان کو زائل کرے۔ پھر دیکھے اگر بعض زائل ہوجا کیں تو ٹھیک ورنہ دوسری اور تیسری بارتلاش کرے۔

جان لو! اسے اس می بات سے کہ وہ اس سے بغض رکھتا ہے کوئی اذیت کہ بنچانا مناسب بیں ۔ مدیث شریف میں ہے کہ ایک خاتون نے رسول اکرم اللہ بھا: (اعود باللہ مِنْك) ''میں آپ سے اللہ تعالی کی بناہ چاہتی ہوں' آپ نے فرمایا: ((لَقَلُ اللّٰهِ عَلَیْ مِنْكَ) ''میں آپ سے اللہ تعالی کی بناہ چاہتی ہوں' آپ نے فرمایا: ((لَقَلُ اللّٰهِ عَلَیْمِ اللّٰہِ عِلْمُ اللّٰهِ عَلَیْ مِنْ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

پی تم جان لوکہ جس فقیر کا برا در طریقت اس سے کے بیس تیرے شرسے اللہ تعالی کی پناہ جا ہتا ہوں اور وہ اس سے اپنے شرکونہ روکے تواللہ تعالی کے ساتھ بہت کم ادب رکھتا ہے۔ اس کے لئے کامیابی کی امید ہیں۔

كيونكه جوض اللدتعالى كي بناه جا بنه والله واذيت كانها تاب اللدتعالى اس كدمقابل موتاب جس طرح بعض صوفياء

نوث: اس مدیث کی وضاحت کے لیے مدارج الدہو ۃ جلدنمبر 3 مطبوعہ مکتبّہ اعلیٰ حضرت صفحہ 436 تا 438 کامطالعہ فرمائیں۔ (ابوحظلہ محمد اجمل عطاری)

<sup>﴿</sup> كُويان لوگوں كى حالت بيہ كرآ ئے ہوتم كيا لے كرآ ئے ہو، جاتے ہوتو كيادے كرجاتے ہو۔ (ابو حظلہ محمد اجمل عطارى) ﴿ اس خاتون كانام ' بنت الجون' تھا۔ (ابو حظلہ محمد اجمل عطارى)

كرام نے فرمایا۔ والله اعلم

# اسے پیر بھائی سے جموث نہ بولنا

مرید کی شان سے یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے برادر طریقت سے جموث نہ بولے۔ کیونکہ اس میں اس کے تن کی تو بین ہے البتہ تحریف شان سے یہ بات بھی ہے کہ جب کلام کی مجبوری ہو۔ ای طرح برادر طریقت کا بیت بھی ہے کہ جب اس کا بھائی اس کے پاس آئے تو وہ اٹھ کر کھڑ اہو آئے تو وہ اٹھ کر کھڑ اہو آئے وہ ان اس کے کھڑ اہونے کو تا بیند کرے خصوصاً جب آئے والا حافظ قرآن یا عالم ہو ( لیعنی آئے والا اس کے کھڑ اہونے کو تا بیند کرے)۔

من في سيدى على الرمنى مينيدس سنافر مات تے:

فقیرکے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے بھائی میں جودینی کی دیکھے تو اس میں اس کی مددنہ کرے جیسے وہ چاہتا ہو کہ لوگ محافل میں اس کے لئے کھڑ ہے ہوں کیونکہ اس صورت میں کھڑا ہونا اس کے دین اور اس کے بھائی کے دین کے لئے نقصان دہ ہے۔ سیدی علی الخواص مینید فرماتے تھے:

اپے ہمائی کے لئے مافل میں کھڑا ہونے کوڑک نہ کرواس سے بعض اوقات کینداور بغض پیدا ہوتا ہے پھرتم اس کے ازالہ سے عاجز ہو جاؤ گے۔لوگوں کی صورت حال یہ تھی کہ جب مافل میں کوئی ایک دن کے لئے کھڑا ہوتا تو وہ پریثان ہو جاتے۔ پھریہ حالت ہوگئی کہ جب ان کے لئے کوئی شخص کھڑا نہ ہوتو ان کے دلوں میں کدورت پیدا ہو جاتی پھریہ حالت ہوگئی کہ جو ان کے لئے کھڑا نہ ہوتا اس میں عیب فلا ہرکرتے تو نقیر کو چاہئے کہ شری طریقے پراپنے زمانے کے لوگوں کے ساتھ چلے ورندا سے بہت بڑی تھکا وٹ ہوگی اور بعض اوقات وہ اپنے شہریا علاقہ سے زیادہ اذبعوں کی وجہ سے نکل جاتا ہے۔ان تمام ہاتوں کی بنیاد سیاست (محکمت عملی) کی قلت اور اپنے زمانے کے لوگوں کی طبیعتوں کی بیجیان کا کم ہونا ہے۔

اے بھائی! تم اپنے بھائی کاخن اداکرتے ہوئے اس کے لئے کھڑے ہو یہ خیال کرتے ہوئے نیس کہ وہ اپنے لئے قیام کو پندکرتا ہے کیونکہ بیاس کے بارے میں بدگمانی ہے۔

حعرت الم شافعي مكالد فرمات تها:

"ابینے بھائی کی موت پراعتاد کرتے ہوئے اس کے فق میں کوتا ہی نہ کرو"

ہے تنگ اس کے حق کی ادائیگی میں آ دمی کے حق کی ادائیگی کے اعتبار میں اجروثواب ہے اور اس لئے بھی ثواب ہے کہ اس میں ادب کے حوالے سے تم اللہ تعالی کے تھم کی تنمیل کرتے ہو۔

حعرت في محليات ابن عربي مكليافرمات تها:

اگرتمہاراکوئی برادرطریقت اکابراولیاءکرام یا امراء بس سے کی ایک کی طرف منسوب ہوتو اس کے نسب بیں طعن کرنے سے بچواگر چددل بیں بی ہوپس تم اس مخض اللہ تعالی اور جواس کا باپ ہے کے درمیان داخل ہوکر بہت بوے گناہ بیں جتلا ہوجاؤ

التعریض کا مطلب یہ ہے کہ جموث نہ ہو بلکہ کلام میں کسی بات کی طرف اشارہ کنایہ ہو۔ ۱۲ ہزاروی

مے بلدمدیث شریف میں آیا ہے کرنسب میں طعن کرنا کفر ہے۔ والله اعلم بہر معا تیول سے بحل شہرے

مریدی شان سے بیہ ہات ہی ہے کہ جب اس کا ہمائی تکاح کے سلسلے ہیں اس سے مدوطلب کرے آگر چہذا کہ تھیں یا کھڑاؤں کے در ایعے ہویا گندم ہیں سے کہ مور کے دکھا سلسلے ہیں معاونت عبادات سے افعنل ہے کہ بعض محققین نے ذکر کیا ہے کہ ذکاح ہیں مدوکر تا مجام بین اور مکا تب فلاموں کی مدد سے افعنل ہے کہ ذکہ بیر (تکاح) نقل نیکیوں سے افعنل ہے۔

کونکہ جوفن جہادیا تیک کام کرتا ہے وہ تکاح کے ذریعے پیدا ہوتا ہے اور سبب کے حوالے سے تو اب بدھتا ہے اگر تکاح نہوتا تو نہ جا ہوا جا تا اور نہ تی اللہ تعالی کی عباد سے دالا۔

اس بات میں عام فقراوستی کامظاہر وکرتے ہیں بلکان میں ہے بعض کہتے ہیں۔

آج کے زمانے میں کیا ہات فقیر کو نکاح پر مجبور کرتی ہے اور وہ اسے اس سے نفرت دلاتے ہیں تا کہ وہ اس کی مدد سے اسے آپ کوآ زاد کرے جب کہ پہلے نیک بزرگوں نے بیامریقدا فقیار نیس کیا۔ واللہ اعلمہ

المحناه كے سبب كسى مسلمان كوكافرند كي

مریدی شان سے بیات بھی ہے کہ وہ کی بھی اہل قبلہ (مسلمان) کواس کے کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہ کہا کہ چہلوگ اس میں جتلا ہوں کیونکہ آج کل لوگ گفتگو میں پر بیز نہیں کرے اور جن الفاظ سے کفرلازم آتا ہے ان میں اور دومر سے الفاظ کے درمیان اخیاز کی پیچان شکل ہے کیونکہ کسی کو کافر قرار دینا بہت کر وی بات ہے۔ بلکہ اس میں کم از کم بات بیہ کہ دہ محمل ہے کہ دہ محمل ہیں جہنم میں رہے گااس کی زعدگی میں اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس پر اسلام کے ادکام جاری ہیں ہوتے۔ پھر یہ بات مقیدے کی طرف لوتی ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو کریم سی لانے سے عاجز ایک مردم دوں کے مقیدے کو کسی عبارت میں ترکی کر سکے۔

مدیث شریف میں ہے:

((مَنْ قَالَ لِاعِمْدِهِ یَا سَحَافِرُ فَقَلْ بَاءَ بِهَا اَحَدُهُمَا فَانْ سَحَانَ حَمَا قَالَ وَاللَّا رَجَعَتْ وَجَعَلَتْ عَلَيْهِ))

جوفع البيخ (مسلمان) بهائى كو كمها ألى أو يكفران عن ساليكى طرف اوفا مهاكر بات اى طرح مهجش طرح اس نے كي مهدود واس ( كمنے والے) كى طرف او نے كى اوراس پرواقع ہوگى <sup>®</sup>

اس كامعنى بيہ كركم فو كل لگانے واللا كافر ہوجائے كا۔ ®

کونکہاس نے کی مسلمان کواللہ کے اسلام کی وجہ سے کافرکہا ہے اس بات کو مجمور کے بیر بھا تیوں کے بارے بری مفتلو سے زیان کو بچائے

مریدکو جاہے کہ اپنی زبان کو اپنے ہمائیوں کے لئے کروی تفتکو کا عادی نہ بنائے اس طرح وہ شریرلوگول میں سے ہو

-162-10

مديث شريف يس ب:

(( شَرَّ النَّاسِ مَن تَرَكَ النَّاسِ إِنْقَاء فَحَشَهُ))

لوگوں میں سے برترین آ دی وہ ہے جس کولوگ اس کی بدکلامی کی وجہ سے چھوڑ دیں۔

توردسول اکرم کالیکاری طرف سے اس بات کی شہادت ہے کہٹ کلام کرنے والا بدخوآ دمی سب لوگوں سے براہے۔

من في حضرت سيدي على المرمني ويفلات سنا آپ فرمات سف

کی مسلمان کوگالی دیے سے پر ہیز کر وبعض اوقات تم میں سے کوئی ایک کسی انسان کے باپ کوگالی دیتا ہے تو دوسرااس

کے باپ کوگالی دیتاہے۔

اورسيدى على الخواص مُعَظَيْغُر مات تهـ

(التورَعُ فِي الْمُنْطِعَةِ اشَدُّ مِنَ التَّوْرِع فِي اللَّعْمَةِ وَالتَّيَابِ)

منتکوم پرمیزلقمهادر کیرول می پرمیزے زیاده ضروری ہے۔

المعلوق میں سے سی کو حقیر نہ جانے

مریدی شان سے بیات بھی ہے کہ خلوق میں سے کی کو بھی تقیر نہ سمجے مگر جب اللہ تعالیٰ کا تھم ہو کیونکہ اللہ تعالی نے جب اسے پیدا کیا اور صورت عطاکی تو اسے تقیر قرار نہیں دیا تو کیے درست ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی بندے کا اہتمام کرے اور اسے عدم سے وجود میں لائے اور تم اسے تقیر جا تو بی حض جہالت ہے۔

پس آپ نے اس کی ذات (پودے) کونا پیندئیس فر مایا اس کی بوکوبنا پیندفر مایا اور بیہ بات جان لوکہ کفار اور گزاه گارلوگوں سے ہماری دھنی صفات کی دھنی ہے اس کی دلیل بیہ ہے کہ جب وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور ان کی حالت انجمی ہوجاتی ہے تو ہم پر ایک مالیت اللہ میں مبلد 2 مسند 300 ، رقم الحدیث: 4879 ، مطبوعہ: دار الکتب العلمیہ ، بیروت۔

ان كونا يندكرنا حرام موجاتا هم والله تعالى اعلم

الم بير بما ئيول كى حاجات ضرور بيكونوافل برمقدم كرنا

مریدگی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے ہرا دران طریقت کی ضروری حاجات کواپی تمام نظی عبادات پرمقدم کرے
کیونکہ وہ بھلائی جس کا نفع دوسروں تک پنچے وہ اس نیکی سے بہتر ہے جس کا نفع صرف فاعل کو پنچاہے خصوصاً جب اس کے شیخ کا یہ
عم ہو۔ جس طرح اس سے پہلے باب میں گزراہے۔

البنة بيركماس كالمخيخ اسے ان كى خدمت سے روك دينواس كے لئے جائز نہيں كيونكہ بعض اوقات مقام مجاہدہ ميں ان كے نفول كومشلات ميں ڈالا جاتا ہے۔

اورعادتا خدمت کرنا صرف ان اکابر کے حق میں ہے جواپے علاج سے فارغ ہو بچے ہیں (مجاہدہ وغیرہ کر بچے ہیں) اور ان کی حالت سے ہوگئی ہے کہ ان سے ایک بال تبدیل نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس بات پر کوائی دیتے ہیں جوان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جو کھوہ خودا سے بارے میں وائے ہیں اس پڑہیں۔

اورہم نے پہلے باب میں ذکر کیا کہ جو تفس اپنے بھائیوں کی خدمت کرتا ہے اس کے لئے مناسب ہے کہ وہ اس وجہ سے اپنے آ اپنے آپ کوان سے بلندم رتبہ نہ سمجے در نہ دنیا اور آخرت میں بد بخت ہوجائے گا۔

دنیا میں بدن کی بہت زیادہ تھکا و اور خدمت کی وجہ سے اور آخرت میں تو اب سے محرومی کی وجہ سے۔ ادب کا تقاضا ہے ہے کہ ان کی خدمت کو اپنے او پر واجب سمجھے اور یہ کہ وہ ان کے پھے حقوق اوا کر رہا ہے۔ تمام مشاکخ نے اپنے نفسوں کا تجربہ کیا تو انہیں سیادت (سرداری) کا مستجق صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اضع کی بنیاد پر پایا۔

مين في سيدى على الخواص مطافة عيد مناده فرمات سفة:

حضرت الوسليمان داراني مطلة اوردوسر عضرات فرماتے تھے:

بیطریق (تصوف) مرف ان کے لئے درست ہے جوائی ارواح سے کوڑے کرکٹ کی مفائی کرتے ہیں۔ او اب کی نمیت سے بیت الخلاء کی صفائی میں جلدی کرنا

مریدی شان سے بہ بات بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور حصول تواب کی خاطر' بیت الخلاء' کی صفائی میں جلدی کرے اور اگر بیت الخلاء کے اجرت پرخادم موجود ہے تواس سے باہراور وضوخانے کے کرد کی صفائی کرے لیکن بیا ہے وقت میں ہوجب اوگ فافل ہوں جیسے دو پہر کے وقت یا سحری کے وقت جب اسے کوئی دیکھندر ہا ہو کیونکہ تنس کے لئے لذت اور حلاوت

ہے جبتم تواضع کے ساتھ پہچانے جاؤ کے توبیکر کی لذت جو متکبرین کو حاصل ہوتی ہے اس سے بیلذت بہت بڑی ہے اور بیل معر حضرت امام غزالی سیرعلی الخواص اور شیخ امین الدین امام جامع مسجد الغمری حمیم اللد کا تھا۔

جب طہارت حاصل کرنے کے برتن میں پائی کم ہوتو جاہئے کہاسے پورا کردے بیگران کی مدد ہے کیونکہ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ وہ یانی سے بی طہارت حاصل کرتے ہیں اس سلسلے میں ان پرکسی کا حسان ہیں ہے۔

اور جب وہ عض یا ٹینکی میں کوئی چیز بھردے تو کو یا اس نے اس کی طہارت کا پانی بھردیا اور جا ہے کہ وہ اس سلسلے میں وضو کرنے والوں براحیان نہ جمائے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ جومریدا ہے برادران طریقت کی خدمت کرتا ہے اس کے چیرے پرنورادرانس پیدا ہوجا تا ہے اوراس عمل سے جس نے تکبر کیا اس کے چیرے برسیا ہی جما گئی۔

سیدی علی الخواص میلادب پوند لکے ہوئے کیڑے پہنتے جن میں آپ مجدی صفائی کرتے ہتے اور بیت الخلاء کی صفائی کرتے ہتے اور بیت الخلاء کی صفائی کرتے تو کویادہ روشن موتی ہوتے۔

تواے بھائی! اپنے بھائیو کی خدمت کرور حلن تھے سے راضی ہوگا اور توجنت کے بلند درجات میں داخل ہوگا۔ والله تعالیٰ اعلمہ خرخوا ہی کے لیے ضروری اشیاءا سینے یاس رکھنا

مرید کی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ اسر ا مجھری سوئی قینجی جوتی کا نشنے کا آلداور دھا کہ اور وہ چیزیں اپنے پاس رکھے جن کی عام طور پر ضرورت پر تی ہے۔

اس کافا کدہ ہے کہ وہ دوسرول کو تکلیف نہیں دے گا اور ان چیز ول کوبطورا دھاردے کرانہیں نفع پہنچاہے گا۔ اس طرح آ داب میں سے یہ بات ہے کہ وہ اپنے پاس تنگھی 'خلال کرنے کا آلہ' مسواک اعضاء کو ہو نچھنے کے لئے' رومال 'نماز کے لئے مصلی رکھے ،مسجد کے علاوہ جہال وقت ہواہے بجما کراس پرنماز پڑھے۔

پہلے باب میں رہے ہات گزر چک ہے کہ پہلے بزرگ سجادہ تھن ہو جھ کے لئے ساتھ نہیں رکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کواس سے محفوظ رکھا منماز کی ضرورت کے لئے ہوتا تھا۔

اس بات پراتفاق ہے کہ وہ فض بارگاہ خداو تدی میں حاضر ہیں ہوسکتا جس کے دل میں ذرہ بحر بھی تکبر ہوجس طرح جنت میں داغل ہونے کے بارے میں آیا ہے۔

دونوں حاضری کے مقامات اللہ تعالی کے سامنے ہیں اگر چہ نماز میں ہواور وہ عزت نفس اور نفس میں اپنے رب کے ضل سے خفل سے خفلت کے طور پرنہ کہ حاضری کے طور پربے نیازی کا پایا جاتا ہے۔

پس جان لو! جو من قوامنع اور فقرابیے اخلاق کو اپنا تا ہے تو کسی بھی وقت اس کے لئے بارگاہ خداو ندی میں حاضری کے لئے رکاوٹ بیں ہوتی۔

#### الم پیر بھائی کی ہے اوئی پر استغفار کرے

مریدی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ جب اس سے اپنے بھائی کے قل میں ہے ادبی ہوجائے تو وہ طلب مغفرت کی طرف جلدی کرے (اور اس کا طریقہ بیہ ہے) اپنا سرنگا کر کے جوتوں کی جگہ اس طرح کھڑا ہو کہ اس کا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پر ہوتا کہ نما ذ کی حالت کی تخالفت ہوجائے۔ سرکوز مین کی طرف جھائے اور جو پھھ اس سے اس کے بھائی کے قل میں سرز دہوا اس پہنا ہو۔ اگر اس کا بھائی اس کے عذر کو تبول نہ کر ہے تو ادب کا تقاضا ہے کہ وہ نہ بیٹھے بلکہ اس وقت تک کھڑا رہے کہاں تک کساس کا بھائی اس پر رحم کھائے۔

اوراس پرلازم ہے کہا ہے تقس کو طامت کرے اور نفس کی طرف سے ذرہ بحر بھی جواب نہ دے بلکہ اعتراف کرے کہ اس نے اپنے بھائی پڑھلم کیا ہے۔

اگروہ طویل وقت کمڑارہے تی کہ گناہ سے لکل جائے تو وہ (جس پڑلم ہوا) اس کو تبول کرے بیا ہویا جمونا 'اگراپیا نہیں کرے گاتو (قیامت کے دن) حوض پڑیں آئے گا۔ ترفدی وغیرہ میں صدیث آئی ہے۔

من نے سیدی علی الخواص مکالات سناوہ فرماتے تھے:

جب تہارا بھائی عذر پیش کرتے ہوئے آئے تواسے تبول کر وبالخصوص جب و مخفرت طلب کرتے ہوئے طویل وقت کر رارے ہیں اگرتم میں سے کوئی ایک اپنے دل میں اس کے لئے نری نہ پائے تواپ نفس کو طلامت کرے اور اس سے کہے تیرا بھائی! حیرے پاس تیرے تن میں (کوتای ) معانی ما تھنے آیا تو تو نے اسے تبول نہ کیا تم نے کتنی مرتبداس کے تن میں کوتا بی کی لیکن تو نے اس کی طرف توجہ نہ کی کہیں تیرا حال اس سے بدتر ہے۔

استمام گفتگو سے صوفیا مکرام کا مقصد دل کی کدورت کودورکرنا ہے پھے اور بیس اور جو مخص قلبی کدورت پر راضی ہوتا ہے اس کے لئے طریقت میں قدم بیس ہوتا کیونکہ

(فَإِنَّ رَأْسُ مَالُ الْإِنسَانِ هُوَ قُلْبَةً) انسان كي اصل يوجي اس كادل إلى والله اعلم

#### الله بير بما يول سے حدد شكيا جائے

مریدی شان سے یہ بات ہمی ہے کہ وہ اپنے ہما نیوں سے صدنہ کر ہے جب ان کی عبادات زیادہ ہوں اور لوگ ان کے معتقد ہوجا نیں بلکہ جب ان کی نیکیاں زیادہ ہوں تو بیان کے لئے خوش ہواور اپنے ہمائی کے ماتھادب کاسلوک کرنے پرحریص ہو اور جب ادب کے ماتھ واجب ہے کہ اس کے تمام ہمائی اسی طرح عمل کریں جی کہ ان کے درمیان تمیز نہ ہوسکے اور صوفیا مرام کی قوم کو دومروں پرفضیات ہر چیز علی ہر چیز کے ماتھ ادب کی رہا ہت کرنے سے حاصل ہوتی ہے جی کہ وہ اپنے سب لوگوں کو قبلدرخ کرتے ہیں اور اس عمل کو ادب علی سے خیال کرتے ہیں۔

اورا کرئسی برتن کا مندند ہوجس طرح (ٹونٹی کے بغیر) لوٹا اور مٹی کا پیالہ تو وہ اس کے مندکی نبیت کرتے ہیں اور اس کوقبلہ

رخ كرتے بيں جو (قبله) الله تعالى سے مناجات كاكل ہے۔

زائرین کی ایک جماعت، نیکی میں مشہور نظراء کے پاس می اوران کے لوگوں کوغیر قبلہ کی طرف دیکھا تو وہ سلام سے بغیر والس موسئ اوركم الكرياوك باادب موت تواين لوكول كارخ قبله كا طرف كرت-

﴿ سفر کے آداب

عنقریب خاتمہ (کے باب) میں ان حضرات کے سفر کے آ داب کے من میں آئے گا کہ ان میں سے ایک (لینی سب كے لئے مستحب ہے كہ جب سنر كرے تو وہ كربسة مواور قريب قريب قدم ركھاس سے تعكاوث كى شدت نہيں رہتى۔

مدیث شریف میں ہے:

((إذَا أَحَدُكُمْ سَافِرٌ فَلْيشد وَسُطه وَيُقَارِبُ بَيْنَ خَطَاهُ))

جبتم میں سے کوئی ایک سفر کر ہے تو اپنی کمر کس لے اور قدم قریب قریب اٹھائے۔

میجی متحب ہے کہ جب ان میں سے کوئی ایک سفر کرے تو اپنے ہمائیوں سے مطل کران سے رخصت ہواگر وہ مرد مول (بدی عمر کے مول) اور اگر بے مول تو اشارے کے ساتھ ان سے رخصت مو۔ پھران کوسلام کرے اور النے یاؤں چلے ان سے اپنارٹ نہ مجیرے حی کردیوار کے ذریعان سے پوشیدہ موجائے یا ان سے ذیادہ دور چلا جائے۔

محرجب والس آئے اورائے مقعد کو حاصل کر لے تو سفر کی تھکا وٹ سے عسل کرنے میں جلدی نہ کرے بلکہ تیسرے یا چوتے دن تک ممبرے اس میں ایک راز ہے جس کا ذا نقہ بی حضرات وقعے ہیں۔ ظاہر میں یہ بات ہے کہ مسافر کو تعکاوٹ پہنچتی ہے اوربعض اوقات عسل اس کے لئے نقصان دہ ہوتا ہے اور اس سے جوڑوں میں خرابی پیدا ہوتی ہے بخلاف اعضائے وضو کے وہ عام طور ير نظي موت بي البنراان كووضوكا ياني نقصان بيس ديتا والله اعلم

اللہ دوسرے بزرگ کے مربدوں سے خودکوافضل نہ جانے

مريد كى شان سے بيات بھى ہے كہ و كسى دوسرے فيخ كى جماعت سے بھى اپنے آپ كو برتر نہ سمجے كيونكہ و بھى طريقت میںان کے بھائی ہیں۔ کیونکہ اللہ والوں کا طریقہ ایک بی ہے جوایک ذات کی طرف لوٹا ہے اگر چہ (راستے)متعدد ہوں۔

اورلوگ اس لئے مرشد کوا ختیار کرتے ہیں کہوہ ان کے اخلاق کومہذب بنائے اور ان کے تکبر کودور کرے حی کہوہ اس

طرح ہوجا کیں کہ وسب لوگوں کو بجات یانے والے اور صرف اپنے آپ کو ہلاک ہونے والا مجمیں۔

اے بھائی!اس میزان کے ساتھ ایے نفس کا امتحان لے اگر تو دیکھے کہ تیرے نفس کی بیادات ہو چکی ہے تو تو اس دمویٰ من سيا موكا كرتون اين فيخ كم موت سي نفع حاصل كياب ورند يخم بحريمي عاصل بين موار

اوربه بات زمانے کے فقرام میں زیادہ پائی جاتی ہان میں سے ایک عض مرتے دم تک فیخ کی محبت میں رہتا ہے محروہ فقراء کی جماعت میں پنی کی طرح ہوتا ہے ان میں سے کوئی بھی اسے پندیس کرتا۔ حالاتکہ انہوں نے نہ تو اسے گناہ کہیرہ کرتے ہوئے دیکھااورنہ ہی صغیرہ کناہ بار بارکرتے ویکھایہ بہت بوی سزاہے ہم اللدتعالی سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔

ہروہ جماعت جو کہتی ہے کہ ہمارے شیخ '' تالا' نہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا دروازہ ہے تو وہ اپنے زمانے کے اولیاءکرام سے نفع حاصل کرنے کے قریب نہیں ،ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔

🖈 پیر بھائیوں کی خوبیوں پرنظرر کھے

مریدگی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے برادران طریقت کی خوبیوں کودیکھے اوران کی برائیوں سے ممل طور پراندھا بن جائے اوران کے عیوب کی تلاش ہرگزنہ کرے تی کہ ان کوٹا بت کرے۔

حضرت في الومدين الكساني مطينغرمات سے:

- جوانمردی یہ کہاہے ہمائیوں کی خوبوں کودیمے اوران کی برائیوں سے غائب رہے۔
- این بھائیوں سے انعیاف کرواوراپنے سے چھوٹے لوگوں کی نفیجت بھی قبول کرو بمنازل کا شرف پاؤ گئے۔
- جوفض اینے بھائی کی کسی حاجت کو پورا کرسکتا ہو پھر دہ اسے سوال کامختاج بنا دیے تو اس کی محبت اور اخوت کا حق بورانہیں کیا۔
- خوض این بمائی کی عدم موجودگی میں اس کے اہل وعیال کی ضرور توں کو پورائیس کرتا وہ محبت میں خیانت کرتا ہے۔
- جو خص ملکیت کے حوالے سے اپنے اور اپنے بھائی کے کپڑوں میں امتیاز کرتا ہے اس نے محبت کی خوشبوئیں سوتھی۔ اس کی محبت منافقت ہے۔
  - ا ووتیرا بمائی نہیں جس کی جیب سے کوئی چیز لینے کے لئے تم اس سے طلب اجازت کے تاج ہو۔
- تہاری عبت کمل نہیں ہوگی مگریہ کہ تہارا سیندان چیزوں کے لئے کشادہ ہوجو تیرے ہمائی تیرے مال کپڑوں اور کھانے سے لیس مراس سے تہاراول کھٹن محسوس کرے تو تم اپنی محبت میں منافق ہو۔
- تیرے بھائی کے تیرے دمہ حقوق میں سے بیت بھی ہے کہ تو اس کے لئے ہراس چیز کو پیند کرے جے وہ پیند کرتا ہوجی ا کہ وہ اینے نفس میں تیری طرف سے کوئی حرج محسوس نہ کرہے جب وہ تیرے مال میں تقرف کرتا ہے۔
- اور جوفس اپندل میں تھی محسوں کرے جب وہ تیرے مال میں سے کھے لے تو تونے اس کا وہ حق ادائیں کیا جو تھے پر واجب تھا کیونکہ تیرا ہمائی جب تیرا مال لیتے ہوئے دل میں تھی محسوں کرے توبیاں کئل کی وجہ سے ہے جو تھے میں باتی ہے۔
  لیس اے بھائی ! اپنی طاقت کے مطابق نیکی کاعمل کرتا کہ ان اوگوں کے نزدیک تیری موت ان کے شیق باپ کی موت

سے زیادہ بخت ہواور تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لئے ہیں جوتمام جہانوں کارب ہے۔

ایک مخض ایک ہزار آ دمی کی کفالت کرتا تھا جب وہ مرحمیا توانہوں نے اس کی لاش سے سنا جولو کوں کی گردنوں پڑھی توایک نفس نے پڑھا۔

وكُنْسَ صَرِيْرُ النَّعْشِ مَا يَسْمَعُونَهُ - وَلَجِنَّهَا اَصْلَابُ قُومِ تَعَصَّفُ وَكُنْسَ عَبِيْرُ الْمِسْكِ مَا تَنْشِعُونَهُ - وَلَجِنَّهُ ذَاكَ القَّنَاءُ الْمُخَلَّفُ لَعْشَى وَكُنْسَ عَبِيْدُ الْمِسْكِ مَا تَنْشِعُونَهُ - وَلَجِنَّهُ ذَاكَ القَّنَاءُ الْمُخَلَّفُ لَعْشَى وَ الْمِسْكِ مِن الْبِيْرِينَ عِن الْمِسْكِ مِن الْبِيْرِينَ مِن الْبِيْرِينَ مِن الْبِيْرِينَ مِن الْبِيْرِينَ مِن الْبِيْرِينَ مِن الْبِيْرِينَ مِن الْمِينَ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

المحدوس و بربرتری کو پسندنہ کرے

مریدگی شان سے بیہ ہات بھی ہے کہ وہ و نیوی امور میں اپنے بھائیوں سے بلندی کو پہندنہ کرے۔مشائخ کا اس بات پر اجماع سے کہ کو گوں پر بلندی کی چا ہت اوند مے مذہر نے کامضبوط ترین سبب ہے تو خیال کرو کہ تیرے گناہ گار بھائی کامقام ناتعی ہواور تو اس سے دیا وہ ناتعی ہو کیونکہ تو اپنے آپ کواس سے برتر جمنتا ہے۔

خاص طور پر جب تیرے اسے ناقص سیحنے کا سبب اس کا تکبر ہو جب تو غور کرے گا تو تکبر میں اپنے نفس کو اس سے بوا پائے گا تو دوسروں کو ملامت کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ملامت کر۔

معرت على الدين مكالد ملت تعد

((إنكِسَارُ الْعَاصِي عَيْرُ مِنْ صَوْلَةِ الْمَطِيعِ))

مناوگاری عاجزی فرمال بردارے ہدیے سے بہتر ہے۔

جوفض اپنے ہمائیوں پر بلندی کو پیند کرتا ہے وہ اپنے زمانے کے حکم انوں کی طرف سے ظلم کا درواز ہ کھوتا ہے۔
اور جوفض اپنے آپ کو اپنے زمانے کے مشائخ سے برتہ محتا ہے وہ دین میں جموٹے لوگوں، فتنہ بازوں کے ظبور کا درواز ہ کھوتا ہے۔ جس طرح بوا دجال دحویٰ کرے گا کہ وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ کام کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے لائق ہیں اور یہ استدرواج (شعبرہ بازی) اور کمروفریب ہوگا اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان سب کاموں کا فاعل وہی ہے۔ جان لوجو فض اپنے ہمائیوں کو بھیجت کرتا ہے۔
ہمائیوں کو بھیجت کرتا ہے وہ گناہ سے بین لکا گریہ کہا ہے قس کو اس سے کم درجہ میں سمجھے جے تھیجت کرتا ہے۔
پس اپنے ہمائی کو بھیجت کرتے ہوئے بیڈیال کرے کہ اس کے ہمائی کی حالت اس کی حالت سے اچھی ہے۔
پس اپنے ہمائی کو بھیجت کرتے ہوئے بیڈیال کرے کہ اس کے ہمائی کی حالت اس کی حالت اس کی حالت سے اچھی ہے۔
پس اے ہمائی اجموٹے دحووں سے بچڑ کھر بچے۔ اور تمام تحریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔

ا بھا تیوں کی خیرخوابی سے فافل نہ ہو

مریدی شان سے بیات بھی ہے کہ وہ اپنی ذات اور دوسرے ہمائیوں کی خیرخوابی سے عافل نہ ہواور جو پھو علوق کے

پاس ہاس کا طمع ندر کھے اور کی بدختی کی معبت افتیار ندکرے اور نہی کسی مورت کی (معبت افتیار کرے) اپنے بیٹے بیس کوئی کی نہ دیکھے اپنے درب کے ذکر اور شکر سے قافل نہ ہوجلس ذکر خدمت صالحین اور ان کے احترام سے بیچے نہ بیٹے اگر دو ایسا کرے گا تو اللہ تعالی اسے بندوں کے درمیان اپنی نارافکی میں جتلا کرے گا۔

صوفیا مرام فرماتے ہیں بھلوق میں طبع خالق کے ہارے میں شک وشہر میں جتلا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں:

(مَنْ ظَهُرَ لَهُ فِي شِيْخِهِ نَقْصَ عَلْمِ النَّفْعِ بِهِ) جس فض كے لئے اپنے شخ میں تقص ظاہر ہوا سے اس سے نفع حاصل نہیں ہوتا۔

فرماتے ہیں:

(مَنْ غَفَلَ عَنْ ذِكْرِ فَقَدْ حَكَمَ الشَّيْطَانُ عَلَى نَفْسِم) فَخْصُ النِيْ رب كَ ذَكرت عَافل موده شيطان كواني نفس برحا كم بناليما به-

فرماتے ہیں:

(مَنْ جَالَسَ الذَّاجِرِيْنَ أَنْبَتُهُ مِنْ غَفَلَتِهِ)

جوذ کرکرنے والوں کے ساتھ بیٹمتا ہے وہ اپنی غفلت سے بیدار ہوجا تا ہے۔

ان باتوں کوسرف جال مخص معمولی مجمتا ہے جوطبیعتوں کی چوری کا شکار ہوتا ہے۔ تواے بھائی اجمعے پڑمل لازم ہے اللہ

تعالی تیری ہدایت کا مالک ہے۔ پہر بلند مرتبہ لوگوں کے سامنے تو اضع اختیار کرنا

مریدی شان سے بہ بات بھی ہے کہ ہراس مخص کے سامنے عاجزی اختیار کرے جے اللہ تعالی نے علم یا عمل یا مرتبہ وغیرہ میں اس پر بلند کہ یا اللہ تعالی کی رضا کے کرد کھومتا میں اس پر بلند کیا ہے بیاللہ تعالی کی رضا کے کرد کھومتا ہے اللہ تعالی کی رضا ہے کہ تعالی کی تعالی کی تعالی کی تعالی کے تعالی کی تعالی کے تعالی کی تعا

مارے فیع حضرت فیع محد شناوی مکالانے جمعے بیدواقعہسایا:

كراك معززة دى ميرے أقا حعزت يا قوت مرشى مكلاك باس بيغالوك حعزت ياقوت مكلاك بالحداور ياؤل

شجس نے مل سے سنت اٹھ جائے وہ بدعت ہے ہرنیا کام بدعت سیندنیں کیکہ نے کام اچھے بھی ہوتے ہیں۔ لہذااس سے مرادوہ بدعت ہے جوشر بعت کے خلاف

موس<sup>1</sup> ابزاروی

چومنے کے اوراس کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔اس کے دل میں وہی ہات پیدا ہوئی جوکسی انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔سیدی حضرت یا قوت میں کے اس کے کان میں پوشیدہ طور برفر مایا۔

اے میرے آتا! بیلوگ میری تعظیم اس لئے کردہ ہیں کہان کے اخلاق کے مطابق میں نے تیرے آباؤ اجداد کی پیروی کی اور تونے میرے آباؤ اجداد کی پیروی کی لیعنی جہالت میں ،ای لئے وہ میری تعظیم کرتے ہیں تہاری نہیں۔

الله الله المراس المواقعة الله الله كالرغيب دے

مریدگی شان سے بہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کواس بات کی ترغیب دے کہ وہ دل سے اللہ تعالیٰ کی رعایت کا خیال رکھیں اور ان میں سے کوئی ایک لوگوں کے شکریہ پر اکتفانہ کرے جووہ اس کے ظاہری عمل پر کرتے ہیں حالا تکہ وہ اپنے اور اپنے در اسے معاملات میں معلم کھلا نا فر مانی کرتا ہے۔ بیاللہ تعالیٰ کی ناراضکی کی علامت ہے۔

اور جو مخص صرف لوگوں کے شکر میہ پڑا کتفا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ دری کرتا اور اسے ذکیل کرتا ہے اگر چہ دیر کے بعد ں کی سزا ہے۔

حفرت في الومرين وكالدفر مات ته:

الله تعالی پوشیده با تو ل اور ظاہری و باطنی با تو ل پر مطلع ہے وہ جس سائس یا جس حال میں ہو پس جودل اسے اپنے آپ پر موثر محران اور اس کود کیمنے سے جمعتا، حیا و محسوس کرتا ہے اللہ تعالی اسے مصائب، دھوکہ، مشاغل جوعبادت کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں تعکاوٹوں اور کمراہ کن آز مائٹوں سے محفوظ رکھتا ہے۔

آپارماتے تے:

- جوخص اپی طرف الله تعالی کی نظر کوئیں دیکتا تو دہ اپنے احوال کو دعویٰ کی آئے سے، اپنے افعال کوریا کی آئے سے اور اپنے اقوال کوجموٹ کھڑنے کی نگاہ سے دیکتا ہے۔
- تہاری پوری زندگی ایک سانس ہے تو اس بات کی حرص رکھ کروہ تیرے ( نفع ) کے لئے ہو تیرے نقصان کے لئے نہ ہو اور دل کی توجہ ایک ہی طرف ہوتی ہے جب اس طرف ہوگی تو دوسری طرف سے جاب ہوگا۔
- تم الله کے غیر کے لئے مراقبہ اور اس کی طرف میلان سے بچو کمراس کی اجازت سے پس جو محض اس طرح کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کی مناجات کوسلب کر لیتا ہے۔
- بندے کے لئے عب سے زیادہ نقصان دہ بات اس مخص سے میل جول ہے جوایئے افعال اقوال اور عقائد میں اپنے رہ کو پیش نظر نیس رکھتا۔

ایک دوسری روایت کے مطابق آپ نے فرمایا:

مريدك لئے سب سے زيادہ نفسان دواس عالم كى محبت ہے جودل كے ساتھ اپنے رب كے خيال سے غافل ہے اور

ایباتفرف کرنے والا (کرامت وغیرہ دکھانے والا) جواحکام شریعت سے جالل ہےاورایبا واعظ جولوگوں سے منافقت کرتا ہےاوران کوائی طرف نظل کرنے کے لئے ان کورخست کی راہ دکھا تا ہے۔واللہ اعلم کہ چیر بھا تیوں کوایسے دعووں سے روکنا جن برکو کی دلیل شہو

مریدی شان سے بہ بات کہ وہ اپنے ہمائیوں کو ایسے دعوؤں میں پڑنے سے ڈرائے جن کے ظاہر پرکوئی دلیل نہ ہواور اگر ظاہر پر دلیل ہوتو بھی بچنے کے لئے کہے، انہیں اپنے مقام کو پوشیدہ رکھنے کامشورہ دے جتی کہ اللہ تعالی خودان کی مرض کے بغیر ظاہر کر دے۔اس مسئلہ میں بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے۔

مشائخ كرام فرمات بين:

جس شخص کودیکموکہ وہ اللہ تعالی کے ساتھ الیں بات کا دعویٰ کرتا ہے۔جس کے ظاہر پراس کی طرف سے گواہ (دلیل)
نہیں ہیں اس سے بچواور جوفض اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اجازت پائے جانے سے پہلے قلوق کی طرف نکلے وہ فتنے میں جتلا ہوتا
ہےاور وہ لوگوں کے لئے نداق کا ہا حث بنتا ہے اور اولیا ءکرام مخلوق کی طرف نہیں نکلے مگران کو ولایت کے سلب ہونے سے ڈرایا گیا
اگرانہوں نے عمل نہ کیا۔

میں کہتا ہوں کہ ایک مخص آیا اور اس نے مجھ سے کلہ طیبہ کی تلقین کا مطالبہ کیا میں نے دیکھا کہ وہ سرداری پہند کرتا ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ آج کے دور میں لوگوں کی اصلاح کے بغیر مجاہدہ اس کے تکبر کو بڑھا دے گا اس لئے میں نے اس کے مطالبہ کا جواب نہ دیا۔

میرے بعدوہ کی مشائخ کے پاس گیا اور اس نے ان سے کیا ہوا عہدتو ڑ دیا اس کی حالت یہ ہوگئ کہ جو فض اسے نصیحت کرتاوہ اس سے الگ ہوجا تا اور اسے چھوڑ دیتا اور یہ دعو کی کرتا کہ جومشائخ انتقال کر بچے ہیں وہ اس کے پاس خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں کے سامنے ظاہر ہواور شایدوہ ابلیس ہو۔

عوام کی جماعت اس کے پاس آئی تو وہ ان سے کہنے لگا'' آج میں سب سے برداولی ہوں اور میرا دائرہ ان سب سے زیادہ وسیع ہے۔ تمام اقطاب میرے تھم کے تالع ہیں''۔

پی اوگ اس کے ساتھ ڈاق کرنے گئے بلکہ اس دور کے فقراء سے بھی ڈاق کرنے گئے تو اس کا تھم خلوص مغانی کی طرح ہوگیا کہ جب اس کے درواز سے سے قاضی یا امیر لکلٹا تو اوگ اس پر ہشتے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم مرح ہوگیا کہ جب اس کے دروائی کہ تھدیق نہ کرے تو وہ بہت جمونا میں ہارا دی کی کرامت اس کے دمویٰ کی تقیدیق نہ کرے تو وہ بہت جمونا مختص ہے جس طرح سلف صالحین اس راستے پر چلے ہیں۔ واللہ اعلم

المربع ائيول كواسيخ بدنول وغيره كى حفاظت كى ترغيب وب

مریدی شان سے بیات بھی ہے کہ وہ اپنے ہمائیوں کوان کے بدنوں دلوں اور نفوں کی دائی حفاظت کی ترغیب دے اور

یاس طرح کروہ (شریعت کی) مخالفت ترک کریں غیر کی طرف مائل نہ ہوں اور دعویٰ کرنا چھوڑ دیں کیونکہ جوفض ان بیس سے کی خسلت میں جتال ہوتا ہے اور ان سے نہیں بچتا وہ ذکیل ترین لوگوں بیں شار ہوتا ہے تو جس طرح حفاظت کرنے والوں کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے معمور (آباد) ہوتے ہیں ای طرح جوفض حفاظت نہیں کرتا اس کا دل ففلت اور وسوسوں کامل ہوتا ہے۔
معزرت بین اور دین میکا دفر ماتے تنے:

شریعت کی خالفت کی صورت میں عمل نفع نہیں دیتا جس طرح پر ہیز نہ کرنے والے مریض کو حکیم کا بتایا ہوانسخہ نفع نہیں دیتا اور جس طرح تواضع کے ساتھ باطل نفصان نہیں پہنچا سکتا اس طرح تکبر کی موجودگی میں عمل نفع نہیں دیتا۔واللہ اعلمہ

الاعبادت كامقصدمقام ومرتبه كاحصول نهبو

مریدکوچاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں کواس ہات سے بچنے کی ترغیب دے کہ وہ اپنی عبادت سے کوئی مقام اور حال طلب کریں کیونکہ جوشش اپنے لئے حال اور مقام تلاش کرتا ہے وہ معارف کے راستوں سے دور ہوتا ہے۔

۔ ای طرح اسے چاہئے کہ وہ ان کواس بات کی ترغیب دے کہ وہ اپنے اوقات کو شریعت کے موافق کاموں سے آباد کریں اور دوہ ان سے کہ وہ اسے اس بات کی ترغیب دیں۔

الل طریقت کا اس بات پراتفاق ہے کہ جو خص اپنے اعمال کے بدلے میں کوئی مقام طلب کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت سے گرجا تا ہے۔

یر معزات فرماتے ہیں: جو خص اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے نس کو بے نیاز نہیں کرتا اس کانفس اسے بچھاڑ دیتا ہے۔ فرکاتے ہیں:

جوفس این نفس کاظہور طلب کرتا ہے اس کا دل خراب ہوجاتا ہے اوراس کے لئے سے لوگوں کے احوال میں سے کسی چیز تک پہنچنا مشکل ہوجاتا ہے وہ صالح ہونے کا دعوی کرتا ہے اور اللہ تعالی اس کے فرشتے اور اولیاء کرام اسے جمٹلاتے ہیں پھروہ قیامت کے دن تمام منافقین میں افھایا جائے گا۔

الم مشاہدہ فق کے ساتھ مل کی ترغیب دے

مریدی شان میں سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کواس طرح عمل کی ترغیب دے کہ ان کو مل کے دوران مشاہدہ حق حاصل ہو۔ بین کا بعض اوقات شخ کے مقام پر ہوتا ہے۔

اورعام لوگوں کے لئے طریقت کاراستہ طویل ہوگیا ان باتوں سے ففلت کی وجہ سے جن کا ہم نے ذکر کیا ہے ہیں وہ جس سے لئے عمل کرتے ہیں ان اعمال کی وجہ سے اس سے پردے میں ہو گئے۔

اگروہ"معمول اله" (جس کے لیے مل کررہے ہیں) کوطاحظہ کرتے تو وہ اعمال کودیکھنے کی بجائے اس میں مشخول ہوتے ان دونوں میں کس قدر فرق ہے ایک وہ جس کا مقصد حور وقصور ہے اور ایک وہ جس کا مقصد پر دہ اٹھا تا اور دائمی حاضری ہے۔

حضرت في ابوالعباس مرى مواليفر مات تهد:

جوفس آغاز کرنے والوں کے آ داب کوقائم نہیں کرتا اس کے لیے انتہا والوں کے مقامات کیے درست ہو سکتے ہیں۔ میں نے سیدی علی الخواص مجاہدہ سے سنا آپ فرماتے تھے:

جس علی میں بندہ اپنے رب کے ہاں حاضر نہ ہووہ مردار کی طرح ہے اور وہ منافقت کے زیادہ مناسب ہے بیاس لئے کہ لوگوں کو وہم ہوتا ہے کہ وہ مناجات کے وقت اللہ تعالی کے ہاں حاضر ہوتا ہے حالانکہ وہ مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے اور بیمنافقت ہے اور بیمنافقت ہے اور بیمنافقت ہے اور بیمنافق ہے اور بیمنافق ہے اور بیمنافق ہے اور بیمنافق ہے میں ہوں گے۔ (ن)

ان کو بیسزاادیان کے ساتھ کھیلنے کی وجہ سے ملے گی۔ای لئے شریعت نے مسلمان مرد کے لئے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز قرار دیا اور جواہل کتاب سے بیس ان سے حرام قرار دیا 'اس بات کو مجموا دررک جاؤ۔

میں نے سیدی علی الخواص میشد سے بی سناوہ فرماتے تھے:

بیلوگ اینے اعمال کودیکھنے (ان پرناز کرنے) میں اس لئے مشغول ہوئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی صلاحیت نہیں رکھتے۔واللہ اعلمہ

#### ﴿ ہرر کاوٹ ڈالنے والے سے بچنا

مرید کی شان سے بیہ ہات بھی ہے کہ دہ اپنے بھائیوں کو ہراس کام سے روکے جوان کواذیت پہنچا تا اور (اللہ تعالیٰ کی طرف) سیر سے روکتا ہے۔صوفیاءکرام فرماتے ہیں:

جوفض این بھائیوں کے حقوق ضائع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خودا پنے حقوق ضائع کرنے میں مبتلا کرتا ہے۔
حضرت فی افضل الدین میں اللہ بن میں اللہ ہوں کو کوئی نہ کوئی تھیے۔ کرنا ترک نہیں کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے:
جوفض اپنے بھائیوں سے دھو کہ کرتا ہے قدیا س بات کی دلیل ہے کہ دہ اپنے قس سے بھی دھو کہ کرتا ہے۔
آپ نے ایک مرتبہ ایک فض کود یکھا وہ اس چیز کورد کرتا تھا جولوگ اسے اس کے لئے دیتے تو آپ نے فرمایا اے بھائی!
دنیا کے لئے دنیا کوچھوڑ تا اس کے لیئے سے ذیادہ برا ہے اپنے قس کی چھان بین کر دلیمض اوقات تمبارے پاس تمبارا بھائی آتا ہے اورتم اس خوف سے واپس کرتے ہو کہ اس کے دل سے تمبارا جاہ ومرتبہ اور مقام نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ (کی رضا) کے لئے واپس نہیں کرتے۔

مل نے ان سے ایک اور مرتبہ سناوہ فرماتے تھے:

اس بات سے بچوکہ م اپنے او پران مقامات طریقت کی تقدیر کے دروازے کھولو جو تہارے بھائیوں کے لئے ہیں۔اس طرح تہاری سیررک جائے گی۔توبیمشائخ کا وظیفہ ہے۔واللہ اعلمہ

ار ار الله وخداوندى ب: ﴿إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْثِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ .... ﴾ سوره نساء 14 " بحك منافقين جهنم كسب سے نچلے كر سے ميں ہول كے "-

ای طرح اسے چاہئے کہ اپنے ہمائیوں کو بدقی لوگوں کی مجالس سے بیخے کے لئے کیے کیونکہ دل کی موت کے لئے یہ مجبوب ہے پہلے تمام بزرگ فرماتے ہے جس محمولی بدعت بھی ہواس کی ہم نشنی سے بچے جوفض اس میں ستی کرتا ہے تواس (بدعت) کی بدختی اس طرف لوئی ہے اگر چہ بچے عرصہ بعد ہو ( بینی وہ کام جوسنت کے خلاف ہووہ بدعت ہے )۔

حفرت في الومرين مكافة فرمات سے:

مين معزت الك مكالات يه بات بيني بكرة بفرات في

جوفض مبادت پراکتفا کرتا ہے اورفقہ کو چھوڑ ویتا ہے وہ (شریعت سے) نکل جاتا ہے اور برخی بن جاتا ہے۔ اور جوفض معام کلام" پراکتفا کرتا ہے حقیقت کے ساتھ موصوف نہیں ہوتا وہ زئد بتی (بدین) ہوجا تا ہے اور (شریعت سے) کث جاتا ہے جوفض" فقہ" پراکتفا کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا وہ دھوکے میں ہے اور جوفض علم پرمل کرتا ہے وہ نجات پاتا ہے اور بلندی حاصل کرتا ہے اور جوادب والول سے اوب حاصل نہیں کرتا وہ اپنے تالع لوگوں کو خراب کردیتا ہے۔ واللہ اعلمہ



خاتهكاب

# مریداور یشی سے ہرایک کے آداب اور شرائط عامہ کے بیان میں

جان اوا الله ظائم پرجم فرمائے کہ صوفیاء کرام کے دائے کا دائرہ کاردہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں ان کے فیرکے دائرے کی اعتبابوتی ہے کیونکہ شریعت کے ہرادب کے باطن میں دومراادب ہوتا ہے جس کواللہ دالے اعتبار (تعبیر) کہتے ہیں لین کا ہری فعل کے ساتھ باطنی فعل کی تعبیر کرتے ہیں لیس فعل کی صورت ایک اور مقصود فتاف ہوتے ہیں جسے کوئی فنص اپنی عبادت سے آخرت میں تو اب کا قصد کرتا ہے اور (اس کا حقیدہ یہ وتا ہے کہ) وہ اپنے رب کی عبادت کے ذریعے کی اجر کا استحقاق نہیں جمتا کہ اس کا مطالبہ کرے۔

تو گاہری طور پر تو اب کے طالب اور غیر طالب کی صورت ایک جیسی ہاس کی مثال اس طرح بھی ہے کہ ایک مخف ظاہری صدف یا نجاست سے اپنے اعتباء کو دھوتا ہے اور دومر افخض اس دھونے کی حالت میں توبہ کے ذریعے تمام گنا ہوں سے دھوتا ہے۔
تو پہلے مخص کی نیت صرف حدث اور ظاہری نجاست کو دور کرنے سے متعلق ہا ور دومر ااس پر اضافہ کرتے ہوئے احسناء کے استعمال سے باطنی نجاست دور کرتا ہے جو ( ظاہری ) شریعت میں نہیں ہے۔

خاص طور پردل جو پورے بدن کا امیر ہے کونکہ جب وہ خراب ہوتا ہے تو پوراجہم خراب ہوجاتا ہے لہذا اے تمام عناہوں مثلاً تکبر خود پندی منافقت ریا کاری حسد کینے اور لوگوں کونقیر جانے وغیرہ ہے پاک کرنا ضروری ہے اور دنیا کی مجت ان تمام آفات کوئے کرتی ہے۔ جس طرح صفرت عیلی ہیں اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔ (عب الدُنیا رَأْسُ حُلِّ خَطِلْتَتِهِ)

ونیا کی محبت تمام گناموں کی سردارہے۔

پی اسے کوئی گناہ با برنیں۔اور شاید جوض اپی نگاہ کو گا بری صدت پر بی رو کتا ہاس کے دل میں بھی دنیا کی مجت سے قب کا خیال نیس آتا۔

حرت فنيل بن مياض مكفوا باصحاب عفر مات ته:

" ہارے ماتھ بیٹو! ہم اس کناہ ہے تو برکریں جس کی طرف اوکول کوراہ نمائی حاصل نیس اوروہ ونیا کی محبت ہے بینی مال کمانے کلام اور سونے کی محبت ہے ان جار کی محبت دنیا کی محبت ہے۔ اے بھائی! جان اوکہ جونص تن اور صدق کے ساتھ طریقت میں داخل ہوتا ہے اسے علم ہوتا ہے۔ اس توم (صوفیاء کرام) میں ظاہر طریق کے مجتہ بھی ہیں تو جس طرح شریعت کے مجتہدین نے اس سے آداب احکام شرائط واجبات محر مات اور مکر وہات کے لئے اجتہا دواستنباط کیا اسی طرح صوفیا وطریقت کے مجتہدین مجس کرتے ہیں۔

پس جب تک توان کے طریق میں داخل نہیں ہوتا ان پراعتراض کرنے سے نی اس وقت تو صرف ای بات پراعتراض کرے کا جس کی مخالفت ووسب یاان کی اکثریت کرے گی۔

جب تنہیں یہ بات معلوم ہوگئ تو میں کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ بی تو فیق دینے والا ہے۔

آ داب صوفیاء کابیان

ایک دسترخوان برکھانا

ان کے آ داب میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ ایک دستر خوان پر کھاتے ہیں اور کسی شرعی عذر کے بغیر الگ الگ نہیں کھاتے ان کے لئے جائز ہے کہ وہ روٹی میں اکٹے ہوں سالن میں نہیں اور بھی اس کے برعس کریں۔
کھاتے ان کے لئے جائز ہے کہ وہ روٹی میں اکٹے ہوں سالن میں نہیں اور بھی اس کے برعس کریں۔
سیدی پوسف المجمی میں نیونڈ فرماتے ہیں:

ہارے اسلاف (پہلے بزرگ) روٹی اور سالن دونوں میں اکٹھے ہوتے تنے اور ایٹار کے طریقے پر کھاتے تھے لیکن جب بعض فقراء پر حرص اور لا کی غالب آئی تو انہوں نے ظلم کودور کرنے کے لئے کھانے کونٹیم کردیا۔

تربیتگاہ کے فقراء کوان میں سے کی ایک کے تکبر کواپنانے سے پر ہیز کرنا چاہئے کہ وہ فقراء کے دستر خوان پڑئیں بیٹھتا اور
علیحدگی میں اکیلا کھانا کھا تا ہے اور بیاس کے طریقت میں کامیا بی نہ پانے کی علامت ہے اور تربیت کے ہاتھ سے نگلنے کا آغاز ہے اور
ایسا اکثر وہ لوگ کرتے ہیں جو دنیا داروں کی صحبت اختیار کرتے ہیں اوران کے لئے اپنی بوائی ظاہر کرتے ہیں اس لئے آئیس اس بات
سے شرم آتی ہے کہ وہ لوگ ان کونا بینا وُں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کران کے دستر خوان پر کھاتے ہوئے دیکھیں اوران کا ان لوگوں
سے انگ کھانا صدقات وغیرہ سے بہتے کے لئے ہوتا تو وہ تنہا بھی اس تربیت گاہ کا کھانا نہ کھاتے ہیں تم اس پر غور کرو۔واللہ اعلم
مرم لقمہ دو بارہ برتن میں نہ ڈوالنا

ان کے آداب میں سے یہ بات بھی ہے کہ ان میں سے کوئی لقمہ یا گوشت وغیرہ نہ توڑے کہ اسے گرم پاتے ہوئے برتن میں واپس رکھ دے اس سے لوگوں کو گھن آتی ہے۔ اس طرح یہ بھی مناسب نہیں کہ بڑالقمہ لے پھراسے منہ سے کاٹ کر باقی پیالے میں دیا

کھانا کھاتے وقت دوسروں کی طرف ندد مکھنا

اس طرح بیمی آ داب میں سے ہے کہ وہ کھانے کے دوران ہم مجلس کی طرف نہ دیکھے کیونکہ بعض اوقات وہ اس وجہ سے بیر مندہ ہوجا تا ہے اور جب خادم دسترخوان بچھائے اور وہ ارادہ کرے کہ بیلوگ کھاٹا کھائیں تو وہ بلند آ واز سے کے:
بیر مندہ ہوجا تا ہے اور جب خادم دسترخوان بچھائے اور وہ ارادہ کرے کہ بیلوگ کھاٹا کھائیں تو وہ بلند آ واز سے کے:

**6**.....**3**57.....**9** 

"الصلوة الصلوة"

اس سلسلے میں بیلوگ حدیث شریف سے استدلال کرتے ہیں۔اوروہ رسول اکرم کالگیا کا بیار شادگرای ہے: ((واکماط تک الْادی عَنِ الطّریقِ صَلُوةٌ واَعَانَعَکَ وَاَعَانَ عَلَی دَابَعَه لیر صبها صلوٰة)) <sup>©</sup> اور تمہاراراستے سے اذبیت تاک چیز کو ہٹا تا نما زہا دستیراا ہے بھائی کی مددکرنا کہ وہ سواری پرسوار ہو سکے نما ذہب یہاں تک کہ آپ کالٹیکم نے فرمایا:

يهان مدر پ رايد العرايد. (وكُلُّ مُعْرُونِ صَلَاقٍ))

اور ہر نیکی نمازہے۔

اور کھانا مجی ایک نیکی ہے کیونکہ اصل میں بیواجب ہے یامتخب۔

صوفیاء کرام فرماتے ہیں؟

اكرمرشدموجود موتوات كمنا جامع "الصلواة" كيونكه هيتاوى اجازت دين والاب اورنكران تواس كانائب -

كمانا كمات وفت كفتكوكم مو

ان کے آ داب میں سے بیہ بات بھی ہے کہ کھانا کھاتے وقت تفتگو کم کریں اور ہٹی مزاح بھی کم کریں کیونکہ حقیقاً وہ اللہ تعالیٰ کے دسترخوان پر ہیں اور وہ ان کو د کھے دہا ہے۔ ایک دوسرے کے لئے ایٹا راوراس (اللہ تعالیٰ) کے لئے شکر کو د کھے دہا ہے۔ صدف ایک امف اس تر ہیں :

صوفیاء کرام فرماتے ہیں:

کھانے کے اورزیادہ کھانے سے متعلق لطیف حکایات میں کوئی حرج نہیں جن میں کم کھانے کی ترغیب ہواورزیادہ کھانے سے روکا میا ہواوراس طرح کے دیگر آ داب ہول۔

ایک طفیلی کی اینے بیٹے کوھیجت

میں نے حضرت شخ ابو بر الحدیدی بیشان سے ساوہ حضرت شخ محر منیر محد بن عنان بیشان محمد العدل بیشان اور شخ محد بن واؤد میشان کے جو سے بیان کررہ سے کہ ایک طفیلی (بن بلایا مہمان) کی موت کا وقت آیا تو اس کے بیٹے نے کہا ابا جان! مجھے کوئی وصیت کریں جے میں آپ کے بعد یا در کھوں۔ اس نے کہا اے بیٹے! جب تم کسی دستر خوان پر جاؤ اور وہ تمہارے لئے جگہ نہ بنا کیں تو ان میں سے کسی ایک کے بیٹھے بیٹے جاؤ اور اس کی بیٹے کو کھجلاؤ جب وہ تمہاری طرف متوجہ ہوتو اس سے کہومیر کی وجہ سے تم تک تو نہیں ہو؟ اس طرح وہ شرمندہ ہوجائے گا اور کے گانیس اور تمہارا حیا کرتے ہوئے کشادگی پیدا کرے گا جب وہ تمہارے لئے کشادگی کی کے اس طرح وہ شرمندہ ہوجائے گا اور کے گانیس اور تمہارا حیا کرتے ہوئے کشادگی پیدا کرے گا جب وہ تمہارے لئے کشادگی کر رے تو (اس طقہ میں) وافل ہوجاؤ اور اس کے ساتھ کھراؤ پیدا کر دواس طرح وہ تم سے بیچے ہیٹ جائے گا اور تم دستر خوان کے مالک ہوجاؤ کے (بیس کر) وہ تمام مشائخ بنس پڑے۔

<sup>🛈</sup> الجامع الصغير، حرف كاف، جلد 2 صفحه 395 ، رقم الحديث: 6353 (منهوماً) بمطبوعه: دارالكتب العلميه ، بيروت -

#### **4**·····**3**58·····**>**

دسترخوان برجكه نهبدلنا

ان اوگوں کے واب سے بیات بھی ہے کہ جب دستر خوان پرایک جگہ بیٹے جائے تواس سے کی دوسری طرف خطل نہ ہو البتہ کوئی مصلحت ہوتو اپنے بیٹے یا خادم کی مشاورت کے بعد بدل سکتا ہے۔ اور خادم کے لئے مناسب بیس کہ وہ کسی ایک کوایک کھانے کے کا پابند کر ہے جبکہ کھانا مختلف قتم کا ہواس صورت میں کر ور فقراء کے دلوں کا بکھر جانا ہے اور اگران میں سے کوئی ایک کھانے کے دوران پانی پینے کامختاج ہوتو کوئی حرج نہیں لیکن لوٹے کا دستہ سب سے چھوٹی اور ساتھ والی یا کسی دوسرے والی الگل سے پکڑے، دوسرے آدی سے کہ کہ وہ اپنے پاکیزہ ہاتھ کے ساتھ اسے پلائے اوران الگلیوں کے ساتھ وہ بھی نہ پکڑے جن کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے خاص طور پر بودالی چیز جیسے چھلی یا بیازیابسن ( کھار ہاہو)۔ \*\*

حضرت يخ عجم الدين الكبرى مواد فرماتي بين:

اور جب پیئے تو اس طرح پیئے کہ اس کا چروقوم کی طرف ہواور وہ ان سے اپنے چرے کونہ پھیرے جس طرح عوام احترام کے اراد ہے سے کرتے ہیں اورا کروہاں کوئی ایمافض ہوجواس ادب سے لاعلم ہوتو اسے پیئے سے پہلے بیادب سکھائے تا کہ وہ جہالت کی وجہ سے انکار کرنے سے مخفوظ رہے۔

فرماتے ہیں:

ای طرح یہ بات بھی مناسب نہیں کہ وہ ظاہری طور پر کی کور تیج دے اور نہ کی ایسے مخص پرجودرجہ میں اس سے او پہ ہے وہ مرشد ہے یا امیر یا کوئی عالم ہے وہ اس مخص پرتر نیج دے سکتا ہے جولوگوں کے ظاہری عرف میں اس سے کم ہے در نہ یہ بات معلوم ہے کہ اس کے لئے یہ بات جا کزنہیں کہ وہ شکر (کی ادائیگی) کے علاوہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل خیال کرے در نہوگ جے کم درجہ والا بھتے ہیں وہ اللہ تعالی کے ہاں تمام حاضرین سے زیادہ عظمت والا ہوتا ہے۔

صوفیاء کرام فرماتے ہیں:

اس کے لئے مناسب نہیں کہ سب کے سامنے کی کوڑجے دے بلکہ اس کے لئے تعوز اتعوز اکھانا الگ کرے اوراگراس کا بھائی اس کا بختاج ہوتو اس کی طرف بوحائے اور جو وہاں موجود ہے اس کی طرف کینچے وہ اسے چھوڑ دے اور مناسب نہیں کہ ان بیس سے ایک دوسر ہے ہے تم بیجا نور کا پچھلا حصہ لوا ور دوسر اس سے کہ بیتو تم بی لیتے ہو۔
اس طرح شورشرابہ پیدا ہوگا اور اس کوشت کی قیمت بوج جائے گی۔

ميرے برادر طريقت افعنل الدين مكفظ فرماتے تے:

جب خادم یا شخ کے "العملوالا" اورائمی کھانے کا آغاز ہواوروہال کوئی فقیر کھانے کا ارادہ ندر کھتا ہوتو ادب کا نقاضایہ ہے کہوہ ان کے ساتھدان کی موافقت میں دسترخوان پر بیشہ جائے اگر چہ کھانا نہ کھائے۔

جس ملرح وه فرماتے ہیں کہ:

🛈 مقصودر ہے کہ اس برتن کے ساتھ سالن وغیرہ نہ لگے اس کے لئے جوطریقہ مناسب سمجھے افتیار کرے۔ ۱۲ ہزاروی

جس فض كووليمك دموت دى جائده والمربو مرجا بي كالمائد والمائد محائد والمائد والم

جب تغیا خادم کھانے کے آخری فقر اورے کے اللہ تعالی کا حکر اوا کردو اوب کا قناضا ہے کیا شخصے میں جلدی کی جائے۔ ووفر ماتے ہیں:

جوفض قرآن پڑھ یا اذان دینے یا نماز پڑھنے کے لئے جانا چاہتے جب تک فقرا واپنے ہاتھ دھونے سے قارئ نہو جا کی اس کے لئے جانا مناسب کیں البتہ کوئی ضرورت شرمی ہویا دقت تک ہویا ساتھوں سے الگ ہونے کا ڈر ہوجب وہ سافر ہوں (قوجا سکتا ہے) اور جب ان میں سے کوئی ایک اپنے ہاتھ دھونے سے قارغ ہوجائے توجواس کے ہاتھوں پر پانی ڈالی ہاں کے لئے دعا کرے مثلا ہے کہ:

(طَهُرَتُ اللهُ مِنَ النَّوْبِ) اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ النَّوْبِ) اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ النَّوْبِ) اللَّهِ اللَّهِ مِنَ النَّوْبِ) اللَّهِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ النَّوْبِ) اللَّهِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ النَّوْبِ) اللَّهِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ النَّهُ وَاللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّل

اور جوش فقراء کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہاہے دہ صابن کواس پانی میں جانے ہے۔ جس سے ہاتھ دھوئے سے اور دہ کی تعال میں یانالی میں جانے سے بچائے اگروہ اس سے کر جائے واس پر پاک یانی ڈال کردد بارہ استعال کرے۔

خدمت پر مامود فخص سے صابن یا اشتان (ٹوٹی) لینے میں اختلاف ہے کہ آیا اس سے داکیں ہاتھ کے ساتھ لے یا باکیں ہاتھ سے سابی کی ہے۔ ہاتھ سے لے کر ہرایک نے اس کی وجہ بیان کی ہے۔

ای طرح کمانا کمانے کے بعد چٹائی یا بچونے کوماف کرنے کے بارے ش اختلاف کے بعض نے کہا کہ اسے بائیں ہاتھ سے ہاتھ سے معاف کر سے اور دائیں ہاتھ سے ہوز مین پر ہیں اور بعض صغرات فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے معاف کرے کے ذکہ یہ جاری ہے کے ذکہ ریکھانا ہے اور اس کا کھانا مستحب ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ معاف کرے کے ذکہ یہ جاری ہے کے ذکہ ریکھانا ہے اور اس کا کھانا مستحب ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔

# ای ملیت کا ظمارندکرے

ان اوگوں کے شایان شان بیہ کہ وہ بینہ کہیں کہ میرے گئے میرے کیڑے یا میراجوتا 'البتہ ول حاضری ہوتو کہ سکتا ہے کہ ریاس پراللہ تعالی کا انعام ہالبتہ فغلت یا مکیت کے دوئی کی صورت میں کہتو مخبائش ہے۔

ان کوچاہے کہ وہ یوں کمیں کیڑا کہاں ہے جوتا کہاں ہے دفیر و فیر و۔

الله من تعالى كى عطاؤل كے ليے تيارر با

الله تعالى كما تعدان لوكول كة داب من ساكم بات يمى بادراي لوك بهت كم بين كدوه الله تعالى كى بخشش و

عطاجورات دن واقع ہوتی ہے اس کے لئے اپنے آپ کوپیش کریں بے شک اللہ تعالی ہردن رات میں اپنے بندوں کے دلوں کی طرف نظرفرما تاہے اور اس صورت میں وہ دن کواپنے لطا نف معارف اور رازوں میں جس قدر جاہے ان کی استعداد کے مطابق عطا

پس جبتم سے کوئی مخص ایک محری کے لئے جدا ہویا ایک سانس کے برابر تجھ سے منہ پھیرے اور تو اس کے ساتھ بیٹا ہو پھروہ تیری طرف رجوع کرے تو تھے پرواجب ہے کہ عزت اور تعظیم کے ساتھ اس کی ملاقات کے لئے حاضر ہواس کے بارے میں اچھا ممان کرتے ہوئے اس طرح کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا یا اس کی طرف نظروں میں سے کوئی نظر کی پس اس کے ذريع است جھے سے اعلیٰ مقام حاصل ہو کہا۔

مجرا كريه معاملة يحج بوتواس كے ساتھ ادب كو پورا كرديا اورا كراس طرح نه بوتو، تونے الله تعالى كے ساتھ ادب كى راه اختيار كى كونون ال كے ساتھو و معاملہ كياجس كا تقاضام رتباللہ يكرتا ہے يعنى جواس كى بارگا و ميں حاضر ہوتا ہے وہ اس پركرم فرماتا ہے۔ حضرت سيخ تحي الدين ابن لعربي ظافظ 🛈 فرماتے ہيں:

يده بات ہے جے بہت كم فقراء تلاش كرتے بي اس لئے كان كولوں برغفلت في مضبوط و يره وال ديا ہوالله اعلم الم السي عذر كے بغير بردے ميں ندر بنا

ان لوگوں کے آداب میں سے بہ بات بھی ہے کہ وہ کسی عذر کے بغیر دوسروں سے عائب نہیں رہے اور جو محض کسی کام کے لئے ان کے پاس آئے تواسے بیٹیس کہتے کہ واپس جا پھر کئی وقت ہمارے پاس آنا۔اورسائل کو بھی منع نہیں کرتے البتہ کوئی حكمت موتومنع كرتے بيل كيكن تنجوى اور حرص كى وجد سے بيل جس طرح كزشته ابواب ميں اس بات كابيان كزرچكا ہے۔ ا ایارکرنا

اس طرح ان کے آ داب سے یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے دلوں سے دونوں جہانوں کی طرف میلان کو نکال دیتے ہیں صرف الله تعالیٰ کی طرف توجد کھتے ہیں اوران کے پاس جو پھے ہوتا ہے وہ اسے اپنے مسلمان بھائیوں پر قربان کردیتے ہیں۔

الله فتنهى جكه سے دورر منا

اس طرح ان کے آ داب میں سے بیات بھی ہے کہوہ جان بوجھ کراس جگہسے دوررہتے ہیں جہاں لوگ ان کی تعظیم كرتے بيں كيونكه أنبيس فتنے كا خوف ہوتا ہے اور جس چيز بيس بعلائي نه ہواسے چھوڑ ديتے ہيں حالانكہ وہ اس كى برائي كا اعتقاد نبيس رکھتے۔

<sup>🛈</sup> جولوگ صحابہ کے علاوہ اولیاءاللّٰد کو' رضی اللّٰدعنہ' کہنے ہے منع کرتے ہیں وہ ملاحظہ فر مائیں کہ امام عبدالوباب شعرانی بیکنا کی سام بی کے صفحہ 129 حصہ دوئم میں <u>گروہ اولیاء</u> میں آپ کورضی التدعنة تحریر فرمارہے ہیں۔ نیز اس مئلد کی وضاحت کے لیے کتاب'' امام الاولیاء' مطبوعہ مکتبہ اعلیٰ حضرت کا مطالعہ ضرور فرمائے۔ (ابوحظله محمداجمل عطاري)

پس وہ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جواس محض کے ساتھ کیا جاتا ہے جس کے بارے میں بدیمانی ہوتی ہے لیکن وہ بر کمانی نہیں کرتے اور اگر محلوق کوچھوڑنے میں اس بات کا ڈر ہوکہ وہ اللہ تعالی سے روگر دانی کریں کے توبیر (مجھوڑنا) سے غرض نہیں ے۔ والله اعلم

﴿ معروف ساع سے بچنا

ان لوگوں کے آواب سے بہ بات بھی ہے کہ صوفیاء میں جوساع معروف ہے وہ اس میں شامل نہ ہوں اس مطرح نفاق مي يرن كاخوف موتاب-

ساع کے بارے اِقوال

حفرت سروردی میدفر ماتے ہیں:

ساع کے دلائل میں سے یہ بات مروی ہے کہ اللہ تعالی نے بیٹاق اول میں مخلوق کو کا طب کیا اور فر مایا واکست بریک کے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ارواح اس کلام کی ساحت کی مٹھاس کی طرف متوجہ ہو کئیں اس لئے جب وہ کوئی طرب اور خوشکواربات سنتے ہیں تو حرکت اور جوش میں آجاتے ہیں کیونکہ وواس سے پہلے والے ساع کو یا دکرتے ہیں۔

حفرت جنيد مَعَظيفر ماتے تھے كہ حفرت ابوعلى دقاق مَعَظيفر ماتے تھے كہ؟

عوام كاساع حرام ہے كيونكهان كيفس اور تكبر باقى ہاورزابدلوكوں كاساع مباح ہے كيونكهان كوتجابدات حاصل بيں اورجارےامحاب(صوفیاءکرام) کاساعمتحب ہے کیونکہیددلوں کوزندہ رکھتاہے۔

معرت مارث عاسى مكليفر ماتے تے؛

جن چیزوں سے فقراونع حاصل کرتے ہیں ان میں دیا نت کے ساتھ انچی آ واز کوسننا بھی ہے۔

حعرت ذوالنون معری میند سے المجھی آ واز کے وقت ساع کے بارے میں پوچھا کیا تو فرمایا: اس میں خرابی ہے اگر چہ اس می خطاب اوراشارے ہوں۔

ایک اور بارا پ سے بوجھا گیا تو فرمایا: بدایک وارد ہے جودلوں کو بارگاہ خداوندی کے قرب کی محبت کی ترغیب دیتا ہے۔ لیں جواس کی طرف حق کے ساتھ کان لگائے وہ حق برہوگا اور جونفس کی خواہش کے ساتھ کان لگائے گاوہ بے دین ہوجائے گایا اس کا باطن اس كے فاہر كے خلاف ہوگا۔

حفرت منيد مطلافرماتے تھے:

فقراء براللدتعالی کی رحمت تین جگہوں میں اترتی ہے آپ نے ان میں ساع کا بھی ذکر کیا۔ فرمایا: اس کئے کہوہ حق سے مجی سنتے ہیں اور وجد کے ساتھ کھڑ ے ہوتے ہیں۔ معزت مبنير وكليغرمات تع:

ماح طلب كرنے والے كے لئے فتنہ ہے جواس كے مطابق مواس كے لئے باحث راحت ہے اور آب اكثر فرماتے تے:ساع تین چیزوں کافتاج ہے مکان زمان اوراخوان (معنی اس کےمطابق لوگ)۔

سيدى عربن فارض مكافئ كيم معرلوك كبتے تھے:

جسساع میں سیدی عر (بن فارض) ملط موجود نہ ہوں اس میں کوئی کشادگی ہیں۔ بیاس لئے کہ دہ لوگوں کو حرکت

كسى يزرك في اجماع منعقد كيا اورفقرا وكوبلايا اورشعر يزهايها ل تك كركسى وجدنه آيا-انهول في سيدعمر عكافة كوبلاياوه ماضر ہوئے انہوں نے شعر کہنے والے سے کہا جو کہنا جا ہے ہو کو۔

لَى بِالْحِجَارِ وَرِيعَةُ عَلَقْتُهَا - أَوْ دَعَهَا يُومَ الْفِرَاقُ دَمُوعِي ميرے لئے جاز ميں امانت ہے جس كوميں نے يہيے جموز ااسے جدائى كدن ميرے آنسوؤل نے امانت بنايا۔ (بین کر)سیدی عمر منظی کورے ہوئے اور چکرلگانے کے بعد وجد ش آ کے اور جتنے لوگ وہاں تھے وہ سب جی وجد

> بربات معرت معنوالغفارالقومي مكادف ذكرك ب-حفرت على منطيغرمات ته:

اع كاظا برفتنداور باطن عبرت بها جوفض اع اوراس كفتندكى بيجان ركمتا بوهاس عدرتا ب-اورآپ فرماتے تے: ساع ای مخص کے لئے درست ہے جومجاہدات کی تکواروں سے اپنے قس کو ذری کرتا ہے اور موافقات كيورساي ولكوزنده ركمتا باوريالل معرفت كى ارواح كى غذاب-

اور حضرت علی روزباری مکافلے جبساع کے بارے میں ہو جماما تا تووہ قرماتے: كاش بم اس سے برابر برابر كل آتے (لين اكر واب ندماتا و مناه بحى ندموتا)۔

حعرت الوعثان مغرفي مكلوفر مات سف

جوفس ماع میں سیا ہونے کا دموی کرتا ہے اور دروازے کی چرچرا ہے ، پرعدوں کی آ واز اور ہوا کی سرسرا ہے نہیں ستناوہ معونا می ہے کیونکہ کھلوکوں کے نزد بیساع کا باعث ان کی بیکوائی ہے کمان پرجو چیز واردموتی ہے وہ بارگا والی سے واردموتی ہے۔ اس دویار کا ووالے کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ان لوکوں کے ساتھ ہیں جن پر مجھوار دہوتا ہے۔ ای لئے ان کے نزدیک گدھے کی آ واز اورسب سے اچھی آ واز والے کی آ واز کے برابر ہے پھر جب ساح میں قوم کا مال غالب موجائے توادب كا تفاضات ليم كرنا ہے جب وہ چين يا اپنے كيڑے چاڑي يا حال كےمطابق روئيں۔

عنرت الوعثان الحيرى مكليفرمات ته:

ساع تمن طریقوں پرہے۔ایک طریقہ مریداورابتدائی مراحل کے لوگوں کے لئے ہے۔اس کے ذریعے وہ احوال شریفہ کادھوئی کرتے ہیں لیکن جمیں اس وجہ سے ان پر فتنے اور دیا کاری کا خوف ہے۔

دومراطریقہ سے لوگوں کے لئے ہے وہ اس کے ذریعے اپنے احوال میں اضافہ طلب کرتے ہیں اور تیسری صورت عارفین میں سے استقامت والے لوگوں کا ہے ان کے نزد یک حرکت اور سکون برابر ہے۔

صرت الوسعيد فراز علله فرمات تے:

جوض بدوی کرے کداسے ماع میں غلبہ حاصل ہے تو اس کی مجھے علامت یہ ہے کدوہ اس مجلس میں ہراس مخص سے انس ومبت رکھے جوتن پر ہے اور ہروہ مخص جو باطل پر ہے اس سے وحشت (دوری) اختیار کرے۔

حضرت من ميد في الدين ميد في المرين ميد في المرين ميد في الدين ميد في المرين ميد في المرين الميد في الميد

اگروہ ان لوگوں میں سے ہے جو سام کے بغیرا پنے ول کو اللہ تعالی کے ساتھ نہیں پاتے تو اس پر بالکل سام کورک کردینا لازم ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالی کے ساتھ پوشیدہ کر ہے جے ہر خص بیں جانتا۔

اوراگراین دل کواس میں اور اس کے علاوہ میں بھی پاتا ہے لیکن نغوں میں زیادہ پاتا ہے تو اس کا شریک ہونا حرام ہے۔ اور نغمات کے سام سے ہماری مراد فقل اشعار نیس ہیں۔ہماری مراد خناء وغیرہ کے ساتھ نغمات کا سننا ہے۔

آپ فرماتے ہیں:

جب فقیرا پے دل کوقر آن کی ساعت میں قاری کی خوش آ دازی سے پائے اور جب کوئی دومرا قاری پڑھے وہ اپنے دل کواس میں نہ پائے اور بیار ہے اور بید وقت (نری) جوائے دل میں پار ہا ہے بیتو فطرت انسانیت ہے۔ کواس میں نہ پائے تو اس کا سام بیار ہے اور بید وقت (نری) جوائے دل میں پار ہا ہے بیتو فطرت انسانیت ہے۔ حضرت میں الدین محلف نہ ہے تھا۔

معرت جنيد عكله فرمات شي:

جب مریدکوساع کی طرف ماکل دیکموتوسجولوکهاس میں باطل میں سے چھ باقی ہے۔

حعرت مل بن مبدالله عليه فرمات ته:

ساع کامعنی بہے کہ وہ ایک علم ہے جے اللہ تعالی نے اپنے ساتھ فاص کیا اس کے علاوہ کوئی بھی اسے نیس جانتا۔ مہارات اس کے بیان سے قاصر ہیں لیکن سے لوگوں کی طرف معانی کا اشارہ ہوتا ہے اور وہ تجاب کی تھکا وٹ سے آ رام حاصل کرتے ہیں۔

جعلی وجدوالے نے بات مان لی

جب معرت ذوالنون معرى مكله كسى كام كے لئے معرسے بغدادتشريف لے محالة آپ كے پاس صوفياءكرام جمع بو

مے اوران کے ساتھ قوال بھی تھا انہوں نے آپ سے اجازت طلب کی کہ وہ آپ کے سامنے بچھ پڑھے آپ نے اسے اجازت دے دی قودہ پڑھنے لگا۔

صَغِيْدُ مُواكَ عَلَيْهِ بِي الْمَادِيا مِ مِن الْمُوعِينَ الْمُوعِينَ الْمُعَلِيَّةِ الْمُركِيامِوكَا تهاری توری محبت نے مجھ دیوانہ بنادیا ہے جب یہ مبت بروجائے گی تو پھر کیا ہوگا وقت مجمعت نیسی قبلیت ۔ مسولی قبل کے ان مُشترکے ا میرے دل میں الی محبت جمع ہو گئی جو مجمی دو طرفہ محی امسا تسری لِمُستحتین ۔ اِناف حِل الْسَحَدِ اللّٰ الْمُستِلّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

حضرت ابوعلى دقاق مينيفر ماتے ہيں:

اس واقعہ ش حضرت ذوالنون محظیا سفنی کے مقابے ش بلند مرتبہ تھے کیونکہ آپ کوآگائی عاصل ہوگئی کہ بیخش اس مقام کے لائن نہیں۔اورو فخض انصاف پند تھا کہ اس نے آپ کی بات کو تبول کیا اور جلدی سے بیٹھ کیا اورو می لل (وجد کا ممل) نہ کیا۔
حضرت شیلی محظیم سائے کے بعد جمید (درخت) یا اخروٹ کو چوس رکھتے تھے کیونکہ آپ کوقوت حال حاصل ہوجاتی۔
اور میس نے سیدی محمد السروی محلیہ کودیکھا آپ متبولی کی تربیت گاہ میں قوالی سنتے تو اپنے بائیں ہاتھ پر پانی سے بحرا ہوا
بہت بدا برتن اٹھا لیتے اور اس کے ساتھ چکر لگاتے۔ میں نے ایک اور مرتبہ انہیں دیکھا کہ انہوں نے ایک ہاتھ سے چھلکا ہوا برتن
اٹھا یا اور دوسرے آدی کی طرف مجینک دیا۔

حعرت ابراجيم مارستاني مطيعفر مات تفك

مجھے یہ ہات پیٹی ہے کہ حضرت موسی طائیں نے ایک دن بنی اسرائیل میں بیان فرمایا توان میں سے ایک نے اپنی فمیض مچاڑ دی۔اللہ تعالی نے آپ کی طرف وی مجیجی کہ اس سے کہیں

(مُرِقُ لِي قُلْبِكَ فَلَا تَثْرِق لِي ثَيَابِكَ)

مرے لئے اپ دل کو بھاڑ دے اپ کیڑے میں میرے لئے نہ بھاڑے۔

مثامخ عراق نے ساع سنا

حضرت مجنع عبدالغفارموى مخط نفل كيا كم حضرت في الوحم المي مخط سياع ك بار على يوجها كيا توانبول

نے فرمایا تھے معلوم ہیں میں اس کے بارے میں کیا کہوں لیکن میں اپنے می ابوسن تمیں موادد کے مر 370 ہجری میں کمیا انہوں نے دوت كااجتمام كياتها-اس من في انبول في امام ابو بكرا بحرى مكفينها لكيول ك فيخ بين، شافعيول ك فيخ ابوالقاسم الدارى مكفيه فيخ الحديث امام طاہرين حسن مينيديم نيرواعظين اورزام ين كے فيخ ابوالحسن ابن معون مينيديم منظمين كے فيخ ابن مجامد مينيديم اورقاضي ابو بكر قلاني محطيه بحلبول كي محضح حضرت ابن الحن محظة اورعلاء كي ايك اورجماعت كودعوت دي\_

ان حفرات نے ایک خوش آواز آدمی سے کہا ہمیں کھے سنااس نے کھا شعار پڑھے جن میں سے سیاشعار ہیں۔ غطف أنَّا ملهَا فِي بَطْنِ قِرْطَاسِ - رِسَالَةُ بَعِبُور إِلَّا بِالْنَفَاسِ اس محبوبہ نے اپنی الکلیاں کاغذی تہد میں اتار دیں وہ خط الفاظ سے عاری مرخوشبو کا پیکر ہے إِنْ زِدْ فِيدِيْتَكَ لِي مِنْ غَيْر مُحْتَشَه - فَإِنْ حَبَّكَ لِي قَدْ شَاعَ فِي النَّاس اگر تو ظاہر ہے تو میں بے دھوک تھے پر اپی جان قربان کر دول کیونکہ لوگوں میں مجھ سے تیری محبت کا قصہ عام ہے فَكَانَ قَوْلِى لَنَ اوى رِسَالَتَهَا - قِفْ لِي لِكُسْعُى عَلَى الْعَيْنِ وَالرَّأْسِ جس نے مجھے محبوبہ کا خط پہنچایا اسے میرا کہنا تھا تھمرو کہ میں خوشی سے استمحموں اورسر کے بل چلوں حفرت سيدشريف عين فرماتيين:

جب میں نے ان مشائخ کے ساع کود مکھا تو میرے لئے ساع کے عدم جواز کا فتوی دیناممکن ہیں کیونکہ یہ حضرات مشائخ عراق کے اکابر ہیں جی کہ اگران پرجیت گرجائے (اور شہید ہوجائیں) توعراق میں کسی نوپیدمسئلہ پرفتوی دینے والی کوئی بھی باقی مہیں رہےگا۔

بم (معنف) نے اپنی کتاب"العنن والاخلاق" کے آٹھویں باب میں اس موضوع پڑھیلی تفصیلی تفصیلی کھیٹلو کی ہے۔ ایک شعرنے ہلا دیا

حعزت پوسف بن حسن رازی کیایی قرآن پاک کی قرائت اور ساعت کرتے تو وہاں وجد پیدا نہ ہوتا ایک دن ایک مخض نے بیشعرسنا:

> رَأَيْتُكِ تَهْدِي دَائِمًا فِي قَطِيعَتِي - وَلَوْ كُنْتُ دَاحِرِم لَهَ يِمْتُ مَا تَهْدِي میں نے دیکھا کہتم ہمیشہ میرے اوراینے درمیان قطع تعلق کی دیوار کھڑی کرتی ہوا کر میں عظند ہوتا تو اس ديواركوكراديا

(بین کر) انہوں نے چی ماری اور رونے لکے حی کہاں کے کیڑے اور ڈاڑھی تر ہوگئ پر فرمایا : تم مجے بعض اہل دازانی کے قول برملامت کرتے ہو کہ دوزندیق ہے تو دو قول بیہے:

(أَقُرْاءُ الْعُرَانَ مِنَ الصَّبَاحِ إِلَى الْمُستاءِ لَمْ يَعْظُرُ مِنْ عَيْنِي قَطْرُةً وَكُذْ عَلِّ الْعِيامَةِ بِهِلْنَا الْبَيْتِ) مل من سے شام تک قرآن مجید پر متامول کین میری آ کھے ایک قطر فہیں لکا اوراس شعر نے مجھ پر قیامت قائم کردی۔ شعرت کروجد کیوں آتاہے؟

حعرت ابراہیم خواص مکھی سے ہو جما کیا کہ اشعاری کرانسان کے حرکت میں آنے کا سبب کیا ہے اور وہ اشعاری کر مسطرح وجد مس آتا ہے قرآن مجیدس کراس طرح وجد مس میں آتا؟ توانہوں نے فرمایا: انسان پرقرآن کی ساعت کے وقت کیفیت وجد عالب میں آئی ہے کیونکہ اس میں احکام تکلیفہ کا بوجہ ہوتا ہے گویا وہ ایک صدمہ ہے اس کے ساتھ پھر ناممکن جیس بخلاف اشعار سننے کے کیونکہ وول کوراحت پنجاتے ہیں کیونکہ ان میں کوئی تکلیف نہیں (شرعی احکام نہیں)۔

توجوان دنیاسے چل بسا

حضرت ابن الدراج معلد فرمات تها:

میں وجلہ کے کنارے حسن کے کل سے گزراتو میں نے ایک خوش مثل آ دی دیکھا اس کے سامنے لوٹڈی گار بی تھی اوروہ

فِيْ سَبِيلِ اللَّهِ وَدَّ كَانَ مِنِّي لَكَ يَبَذُلُ - كُلَّ يَوْمِ تَتَبَدَّلُ غَيْرَ لَمْنَا بِكَ أَجْمَلُ الله كى راه من من تحد سے عبت كرتى مول جو مرروز بدلتى ہاس كے علاوہ تيرے لئے عمره ب ایک نوجوان نے اس سے سناوہ ہوئد کے کیڑوں میں کل کے بیچے تھا اس نے اس سے کما دوبارہ کمداس نے دوبارہ کہا۔ نوجوان نے کہا یا کی صورت ہے جوئ تعالی کے ساتھ میرے بیجے آئی ہے چراس نے چی اری اوراس کی روح پرواز کرگئ۔ ہم نے اسے من پہنا کرون کردیا کل کے مالک کواس بات کاعلم ہوا تواس نے کہا میں تم لوگوں کو گواہ بنا تا ہوں کہ میرے یاس جو پھے ہے وہ اللہ تعالی کے لئے ہے اور میرے تمام غلام لوٹٹریاں آزاد ہیں پھراس نے تہبند باعد حااور کا عدمے پر جا در رکھی اور کل براس کے بعداس کا مجمد بعدنہ جلا۔

حعرت الوسعيد خرازى كلك فرمات بين:

میں نے حضرت علی بن موقق مطابہ کوساع کی محفل میں دیکھاوہ فرمارہے تھے کہ (اليموني اليموني) مجه كمر اكرو مجه كمر اكرو-انہوں نے ان کو کھڑا کیادہ کھڑے ہوئے تو دجد میں آ گئے۔ دموت دینے والامیح تک میشعرین متار بااورلوگ کمرے روتے رہے۔ له سسس مِسن حند كما انہوں نے ايسے آزردہ خامرانسان كاول والى كرديا جس كے ليے محبوبہ وجہ سكون نہيں ہے

حضرت امام فشری معلیه فرماتے ہیں: حضرت ممل بن عبداللد قشری معلیه قرآن ذکراوراس کےعلاوہ مجھ سنتے تو کوئی تبدیلی نداتی -آخری عرض وہ وجد می آنے گے اور فرماتے تصاللہ کی شم اہم برداشت سے کزور پڑ مے اور ہم پرداردہونے والی چزہم سےزیادہ مضبوط ہے۔ كنوال" الله الله الله "كبتا

> حعرت الوعثان مغربي مكافؤ فرمات تفك (سَمِعْتُ عَلَى الْبِعْرِ تَعُولُ الله الله الله) ش في توي كوالله الله الله كمت موت سا-حرت خرالساح كله فرمات ته:

ایک دن معزت موی علیانے بی اسرائیل کو وعظ فر مایا: تو ان میں سے ایک نے جی ماری معزت موی علیانے اس کو جڑک دیا تواللہ تعالی نے آپ کی طرف وی بھیجی ہےا ہے مویٰ! بدلوگ بمری محبت میں ظاہر ہوئے میری خوشی کے لئے روئے پیٹے اور مجمے پانے کے ساتھ چلائے تو آپ ان پر کیے اعتراض کرتے ہیں؟

حضرت مود بن عبدالله مطلع ی ایک خوش و وازلونڈی می وہ اسے گانے کا علم دیتے تو وہ آپ کے لئے ممکنین آ واز کے ساتم كاتى تقى حتى كرقوم رون لتى-

معرت الوسليمان مكافي فرمات سف

جس ول كوسرف الحيى آواز حركت ديت بوه كزور بهس اس كاعلاج اس طرح كياجائي جس طرح بج كاعلاج كيا جاتا ہے جبتم اسے سُلا تا جا بع ہواور آپ فر ماتے تھے: اچی آوازدل میں کی چیز کودافل بیں کرتی وہ اس میں تفہرے ہوئے اللہ تعالی کی طرف شوق کور کت و بی ہے۔

سد عربن فارض ملد کی محداوندیاں تھیں جوان کے لئے گاتی تھیں آو آپ کھڑے ہوجاتے اور وجد میں آ جاتے ان کی المكى وازى وجهاان كوم على دامول خريدتے تھے۔

حفرت الوالقاسم قثيري علافرمات تے:

ساع ہرونت ضعیف لوگوں کے لئے تع بخش ہوتا ہے ہی برطنواس سے اپنا حصدوصول کرتا ہے جوآ کھ پراتر تا ہے وہ اسے دلاتا ہے، جوزبان پراترتا ہے اس کے دریعے وہ چلاتا ہے، جوہاتھ پراترتا ہے اس کے دریعے وہ کپڑوں کو بھاڑتا ہے اورایے چرے پر ممر مارتا ہا اور جو یا وس پرواقع ہوتا ہاس کے دریعے وہ رقص کرتا ہے۔ حعرت في تاج الدين بن مطاء الله عليه لقل كرت بي كرمعرت في عزالدين بن عبدالسلام عليه عنوش وازى كساته ساح ك بار عين يوجها كياانهول ففرمايا: (مِقْلُ مَافَا؟) كس كُنْ الْ كها كماكس كينوالے كاس قول كي مثل ہے۔

فَكَأَنَّهُمَا الصُّوتَانِ صَوْتَ الْعَوْدِ غَنت فَأَخَفَت صُوتَهَا فِي عُودِهَا و انغمر اہوئی تو اس نے اپنی آ وازعود میں جمیا دی تب یول معلوم ہوتا تھا کہ دونوں آ وازیں عود میں ومل کی ہیں

حضرت في عزالدين موالدين موالدين موالدين موالدين موالدين موالي المعالي المنافعة المالي المنافعة المنافع مجھےآپ کی طرف سے اس کے جواز کے لئے اتن بات بی کافی ہے۔

من في سيدي على الخواص مُعَلَّدُ السياد وفر مات شيد

جس يخ كى افتداءكى جاتى جاس برلبووڭعب كة لات سنناحرام بىكونكداس طرح ان كى اتباع كرنے والےاس كى حاضری میں سرنشی کی وجہ سے خراب ہوجا تیں ہے۔

صوفیاء کرام کاس بات پراتفاق ہے کہ بارگاہ خداوندی سے بھا گنے والے دلوں کوجمع کرنا اچھی بات ہے۔ میں کہتا ہوں جب صوفیاء کرام اللہ تعالی کے حضور حاضری کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد بندے کا اللہ تعالیٰ کے سامنے طاضر ہوتا ہے جب تک اس کی بیرطا ضری رہتی ہے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں حضوری حاصل رہتی ہے جب اس حاضری سے پردے من موجائة وواس حضوري سي تكل جاتا ب-والله اعلم

حضرت ين محليا الدين وينظياورد يكر حضرات نے ذكركيا كرساع كے سلسلے ميں صوفياء كرام كا ادب يہ ب كدوہال كوئى ايسا تخصموجود بيس مونا جاہم جوالل طريقت سے نہ مويا ان كراستے پر چلنے والوں ميں سے نہ مولكين ووساع كامنكر مواس كا قائل نہو کیونکہووا بی تبدیلی کی وجہ سے قوم کوائے قبعنہ میں کرے گااس کئے کہووان سے زیادہ قوی ہے۔

اس کی وجہ بیہ ہے کنٹس فطری طور پر ساع کو پہند کرتا ہے اور اسے صرف اس لئے ناپہند کرتا ہے کہ وہ دوسری حالت ہیں موتاہے جوساع سے زیادہ عظیم ہوتی ہے۔

ائی کئے وہ اپنے باطن کی وجہ سے سامعین کے نفول پرسلطان ہوتی ہے پس معلوم ہوا کہ صحت ساع میں واجب ہے کہ تمام سامعین کے دل ایک مخص کی طرح ہوں (ایک جیسے ہوں)۔

صوفیاء کرام فرماتے ہیں: اگر قوال ان ہی لوگوں (صوفیاء) میں سے ہویاان کامعتقد ہوتو بیزیادہ انچی بات ہے۔

ا مرتوال عام لوگوں میں سے ہوجوموفیاء کرام کے طریقے سے خارج ہیں پس ان کے لئے مناسب ہے کہ وہ اسے زیادہ عطاكرين تاكدوه اسے ترغیب مواور بیلباس پہنے اور اس كے ساتھ كشادگى كاطريقة اختياركرين حتى كدوه اس قوم (صوفياءكرام)كى طرف مأئل ہوجائے۔

كيونكه نس السخف كى محبت برفطرتا مجور موتاب جواس كے ساتھ نيكى كرے اور ميں نے سيدى على المرصفى ميلادے سناوہ

فرماتے منے تقراء کے لئے مناسب جیس کہ وہ قوال سے کوئی خاص کلام سننے کا مطالبہ کریں بلکہ اس کوچھوڑ دیں اللہ تعالی اس سے جو كي كهلوائے وہ پڑھے كيونكه بيطريقة نفساني خواہش سے زيادہ دور بےليكن جب جيخ حاضر مواور وہ توال كوكوئي خاص كلام پڑھنے كا تھم دے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ و واس چیز کوزیا دہ جا نتاہے جو جماعت کے دلوں کو حرکت دیں ہے۔

حفرت من محلی الدین این عربی مکالی فرماتے تے:

جبقوم کے لئے قوال سے اکتاب پالنی ظاہر ہویا وہ دیکھیں کہاس کی آواز دلوں کو بھیررہی ہے توادب کا تقاضایہ كهاسے خاموش كرا ديں اوراس پرلازم ہے كه وہ ان كوتشويش (پريشاني) ميں نہ ۋالے۔ اگر وہ ان كو پريشان كرتا ہے تو وہ كلام برصنى ملاحيت بيس ركمتا -البته يدكرة بركر \_ - (يكلام خم موا)

جب و واسے خاموش کرادیں تو و واپنے نفسوں پر (بعنی غور وفکر) میں مشغول ہوجائیں یا ذکر کرنا شروع کردیں حتی کہ قوال کے لئے ترغیب ظاہر ہواوراس کے پڑھنے سے دلجمعی حاصل ہو لیکن ذکرایک بی طریقے اورایک وزن پر ہواور محققین کے نزدیک ووذكر قوال كوسننے سے زیادہ بہتر ہے۔

اوراس مخض کی استعداد کے لئے زیادہ توی ہے جس کادل یادہ دل کی حاضری کے ساتھ کان لگا تا ہے (متوجہ ہوتا ہے)۔ صوفیا و کرام فرماتے ہیں:

جب قوال معاحب حال كوحركت دے اوراس كى طرف سے كوئى كيڑے وغيرہ حاصل ہوں توبيقوال كے لئے ہيں كيونك حضور ما الفيط نے فرمایا: 🛠

((مَنْ فَعَلْ فَعِيْلًا فَلَهُ سَلْبُهُ))

جس مخص نے کسی مقتول کو آل کیااس کے لئے اس کا سامان ہے۔

صوفیا و کرام فرماتے ہیں:

جب قوال کے کلام کے خلاف سمی اور وجہ سے وجد کی کیفیت پیدا ہواوروہ کیڑے دی توب پوری جماعت کے لئے ہوں کے اور قوال ان کے ساتھ شریک ہوگا کیونکہ وہ مجی اس جماعت سے ہے۔

اورجے وجد آیا ہے اس دوئی میں تقدیق کی جائے گی جواس نے وجد کے سبب کے بارے میں کہا ہے ابذا کسی کوئی نہیں كدو أسے جلائے كوككم صوفيا وكرام كدرميان تبت بيس مونى جائے۔

الجامع الصغير برف ميم ، رقم الحديث :8911 ، (مغهوماً) (بلفظ كافراً) بمطبوعه: دارالكتب العلميه ، بيروت -

العنى جوكا فرستعتل مين قل مونے والا ہے اس كوجومسلمان جہاد كے دوران قل كرے تواس كاسامان اسے ملے گاحضور فائلين مسلمانوں كوترغيب ديتے ہوئے يہ

# فيخ ك خرقه كاظم؟

صوفیا و کرام فرماتے ہیں:

جب شیخ حرکت میں آئے اور اس سے کوئی چیز گرجائے تو اس میں شیخ جو تھم دے وہ معتبر ہوگا وہ اپنے شیخ کے خرقہ کے بارے میں خودکوئی فیصلہ میں کرسکتے لیکن شیخ پر واجب ہے کہ وہ ان میں تقسیم کردے اور بیضر وری ہے۔

اگروہ اسے خودروک لے اور اس میں ان کے بارے میں کوئی فیعلہ نہ کرے اور نہ بی ان میں تقییم کرے تو وہ مونیاء کرام کے طریقے سے نکل گیا۔ اور جماعت کواس سے بچنا چاہئے اور اس تیم کے مسئلہ میں مریدین کواس کی افتداء بھی نہیں کرنی چاہئے۔ پھراس کا اپنے خرقہ کورو کنا دو وجہ سے ہوسکتا ہے یا اس بکل کی وجہ سے جواس پر طاری ہوا کیونکہ وہ معموم نہیں ہے یا بی

حالت کوچمپانے کے لئے کیونکہ بیے اوبی ہے تا کہوہ جماعت کی نگاہوں سے گرجائے۔

اوران دونوں باتوں میں سے کی بات میں مرید کا اس شیخ کی انباع کرنا درست نہیں اگر وہ اس کی انباع کرے گا تو کا میاب نہیں ہوگا کیونکہ اگر وہ بخیلی ہے تو تمام بخیل لوگوں میں فتیج ترین وہ صوفی جولا لچی ہے اور اگر وہ اس نعل کے ذریعے اپنی حالت کو چھپانا چاہتا ہے تو بیسب بچھ اس کے دل میں ہے مرید کو اس کا علم نہیں مرید اپنے شیخ کے ان اخلاق اور آ داب سے نفع حاصل کرتا ہے جو ظاہر میں قابل تعریف ہوں۔

# حالت ساع میں کھر اہونا

حضرت فيخ محى الدين (ابن عربي) مينايغرماتي بين:

جوفض ساع میں غلبہ کی وجہ سے کھڑا ہوتو جماعت کواس کے کھڑا ہونے پر کھڑا ہونا چاہئے لیکن جب وہ اس حالت میں کھڑا ہوکہ اس کا پچھشعور واحساس باقی ہوتو ان کا کھڑا ہونا جائز ہیں بلکہ اس کے لئے کھڑا ہونا حرام ہے کیونکہ وہ منافق ہے جو پچوں کی صورت میں ظاہر ہوا۔معنوی طور پران میں سے ہیں ہے۔

مگریہ کہ وہ وجد کرتے ہوئے کمڑا ہواور تو م کواپے فعل کے بارے میں بتائے اوراس سے وجد کے حصول کا طالب ہو ابتقوم کو چاہئے کہ اس کے کمڑا ہونے پر کمڑے ہوں کیونکہ ان کا فدہب موافقت اورایک دوسرے کی مدد ہے اور یہ فقیرا پے دعویٰ میں سچاہے۔ اگر چہاس کے لئے اور ہراس فخص کے لئے جوساع کی حالت میں کمڑا ہوتا ہے زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ فنا اور غلبہ کی حالت میں کمڑا ہوتا ہے زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ فنا اور غلبہ کی حالت میں کمڑے ہوں۔

#### خرقه فروخت کرنا؟

صوفياء كرام فرمات بين:

جب خرقہ کر جائے تو اسے فروخت کرنے کی اجازت نہیں کیونکہ اس میں فقراء کی تو بین ہے کیونکہ جب اس خرقہ کے لئے بازاروغیرہ میں اعلان کیا جائے گا تو غافل ہاتھوں سے وہ میلا ہوجائے گا اور یہ بات اوگوں کی نگا ہوں میں طریقت صوفیاء کی تو بین ہے۔

تواعر صوفياء

#### جوابل طريقت سے نہ ہواس كاخرقہ؟

صوفیاء کرام فرماتے ہیں:

نقراء کے لئے جائز نہیں کہ وہ اس مخص کے خرقہ پر کوئی تھم لگائیں جو الل طریقت سے نہیں ای طرح جوعبادت گزاراور زاہدیہ قران کے سالت جائز نہیں کرتے ان کے خرقہ کا بھی بہی تھم ہے البتہ جب وہ ایک مجلس میں اکٹھے ہوں اور فقراء ان کے کپڑوں کے بارے میں کوئی تھم ویں تو کوئی حرج نہیں لیکن ان کی اجازت کے بغیر جائز نہیں بلکہ وہ اللہ والوں کے راستے سے نکل مجے کیونکہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا تھمت سے نہیں ہے۔ ہم نے نقراء کے درمیان ایک دوسرے کا مال کھانے کی اجازت ان کے راضی ہونے کی وجہ سے دی ہے۔

نیزوہ ایک دوسرے کی مواقت کرتے ہیں اور ان کی خوش دلی سے بیان کاعرف بن گیا ہے۔ اس طرح کہ اگروہ کی ایک کاخرقہ اسے واپس نہیں لیتا کیونکہ وہ اسے اپنی ملکیت سے نکال چکا ہے اور بیضروری ہے البندااس سلسلے میں تہمیں قوم پراعتراض نہیں کرنا جا ہے۔ واللہ اعلمہ

قوال، شخ كى دائيس جانب مو

قوال کوچاہے کہ وہ بینے یاس کے نائب کی دائیں جانب کھڑا ہواور جب بینے استارہ کر ہے تو وہ پڑھنا شروع کردے مگریہ کہ پڑھنے والا اس بات کاعلم رکھتا ہوجس سے نظراء کے دلوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ اس کا اپنے بینے کے ساتھ باطنی تعلق مضبوط ہے تو وہ جہاں جا ہے کھڑا ہوسکتا ہے۔

شيخ كى موافقت

صوفیاء کرام فرماتے ہیں:

جب شیخ کے سرے عمامہ کرجائے یا وہ خودا پنے اختیارے اس کے بوجھ یا سخت گرمی وغیرہ کی وجہ سے اتارد ہے تو اوب کا تقاضا ہے کہ فقراء اس کی موافقت کریں اور وہ تمام اس کی طرح اپنے عمامے اتاردیں اور اگریٹنے اپنا عمامہ یا چا در قوال کی طرف بھینک دے تو انہیں جا ہے کہ وہ سچائی کے ساتھ اس کی موافقت کریں۔

اس بات سے بچنا چاہئے کہ کوئی ایک اپنا خرقہ شیخ کی اجازت کے بغیر قوال کی طرف سینے کیونکہ بیر ک اوب ہے اور جب نقراو میں سے کسی ایک کا خرقہ یا عمامہ وجد کے بغیر گرجائے تو گھران کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے پاؤں کی جگہ سے اٹھائے اس (عمامہ وغیرو) کا اعزاز ہے۔

اگریخ کاعمامہ موتواہے بھی ای طرح اٹھائے اور اسے لے کر کھڑارہے یہاں تک کہ بیخ کمی قرینہ یا اشارہ کے ذریعے ، اسے طلب کرے اس وقت نتیب (محمران محفل) آ مے بڑھ کر"بسم الله الرحمن الرحمد" پڑھتے ہوئے بیخ کے سرپر رکھے اور اوب وحیاء کا خیال رکھے۔ **4**·····**3**72·····**4** 

حضرت فيخ محى الدين وكالد فرمات بين:

مجائس نقراء میں وہی اشعار پڑھے جائیں جن کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ارادہ کرے چاہے فرل کی صورت میں یا
اس کے علاوہ کیونکہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کے شایان شان بھی ہے لہذا اس کا پڑھٹا اور سننا بھی جائز ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرنے
کے قبیل سے ہے بخلاف ان اشعار کے جن کو پڑھنے والا غیر اللہ کا ارادہ کرے ہوتو یہ اس مخص کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کا قرب
ماصل کرنے کے لئے ناپاک چیز کے ساتھ وضوکر تا ہے ، کیونکہ حدیث پر بحث کرنا بے شک حدث (بے وضوہ ونا) ہے۔ 

اور یہ غیر اللہ کے لائق ہے اور کا موں میں نیت کا اثر ہوتا ہے اور شاعر نے خلوق میں سے اپ محبوب کے لئے غزل کا
ارادہ کیا ہے۔

آپ نے بیات اپی تصنیف"الفتوحات" کے تین سواٹھا تو ہاب میں ذکر کی ہے اور میں نے اپنے شخ امین الدین جامع الغمری رحمہ اللہ سے سناوہ فرماتے ہیں:

سیری عرالفارض و این جیسے لوگوں کا کلام شراب نوشی کی مجلس میں پڑھنا مناسب نہیں۔ کسی آ دی نے پڑھا:

شسری سیری عرالفارض و و این کی میں اس اس اس کی است کے سیر السخوی سیس سیامک کے مشارک میں اس کے مشاور میں اور یہ شراب نوشی کی مجلس تھی تو اللہ تعالی نے اس کی قضائے حاجت کواس کے مضاور پیشاب کونا کسی کی طرف بھیردیا (اور مرتے دم تک اس کی بھی حالت ہے)۔واللہ اعلمہ

المعقامات تبهت سے دورر بنا

ان لوگوں کے آداب سے ایک ادب یہ ہے کہ تہمت کے مقامات سے دور رہیں ان کے طریقہ سے مورتوں اور نوعمر لوگوں کے ساتھ بھائی جارہ اور ضرورت کے بغیران سے نفتگو کرنانہیں ہے۔

خوبصورت عورتوں کی طرف نظر کرنا جس سے شارع علیمیا نے منع فر مایا اس کومرف فاجرلوگ جائز قرار دیتے ہیں جو طریقت سے نکل گئے۔

المحلس ماع کے آداب

ان اوگوں کی شان سے یہ ہات ہے کہ ان کی مجلس ساع میں ان پراعتراض کرنے والا (مکر) نہ بیٹے جس طرح ابھی بیان موااور وہاں کوئی فیرشری ہات نہ ہو حتی کہ اگر فقیر کے جوتے دوسرے کے جوتے کے ساتھ یا اس کے تھیلے کا دوسرے کے تھیلے کے ساتھ مغالطہ ہوجائے تو ان لوگوں میں دل کی بختی کا اثر ہوجا تا ہے اور وہ امچی طرح سننے پر قا در دیس ہوتے کیونکہ دوسرے کے جوتے کے ساتھ جوتا بدلنا تقوی کے خلاف ہے کیونکہ وہ فقیر کے دل پڑھلم کرتا اور اسے بدلتا ہے۔

اور ہمیں یہ بات پنجی ہے کہ حضرت ابویزید مکاللہ نے اپنے دور میں وحشت محسوس کی تو انہوں نے فرمایا: میں نے دل میں

<sup>🗈</sup> جمله بوں ہے 'لان القول فی الحدیث حدث بلاشک' اس کا ترجمہ راقم کو جو سمجھ آیا لکھ دیا۔ اس کامغبوم کیا ہے؟ الله تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ۱۲ ہزاروی

وحشت محسوس كى باس كاسبب معلوم كروان لوكول في تفتيش كى توديكها كدايك فقير كاجوتام مجد من حعرت ابويزيد وكالله كاليك مريد كے جوتے سے بدل كيا تھا انہوں نے جوتے والے كو تلاش كيا تواسے ان حضرات كابہت بوامكر (معترض) پايا-الم وقت كى مناسبت سے عمل كرنا

ان لوگوں کی شان سے رہمی ہے کہ ہروقت اس کے مناسب معاملہ کرتے ہیں اور جب وہ اپناعمل کرتے ہیں جس کا تناضادوسراوقت كرتاب توان كاوقت ان يرمكدر (يريشاني كاباحث) موجاتاب سيدى معزت على المرضى مكله كاواقعه-انہوں نے اس طرح رات کزاری کہان کے پاس انگور کا مجھالٹکا ہوا تھا انہوں نے دل میں بچھ پریشانی محسوس کی تورات

> كونت ى فقيرون كود مدياتوان كول كى مفائى لوث آئى۔ یہ بات انہوں نے جمعے بیان کی ان کے علاوہ لوگوں کے لئے بھی اس کی مثل واقعات رونما ہوئے۔

# ايك شيشي مين دوباره تيل ليا

ای طرح ایک اور بزرگ جو بہت زیادہ پر ہیر گار تھے انہوں نے حالت ذکر میں اپنے دل میں پریشانی (میلان) محسوس کی۔جب مجمان بین کی تو انہوں نے ایک شیشی یائی جسے انہوں نے لوگوں سے بطوراد حارایا تھا کہ اس میں چراغ کے لئے تیل خرید کرلائیں گے۔انہوں نے دوسری مرتباس کے مالکوں کی اجازت کے بغیراس میں تیل خریدا تھا چنا نچاب ان کے دل کی کدورت دور وگيدالله اعلم

جب نقراء کواس منم کے کاموں سے قلبی کدورت ہوجاتی ہے تو جھڑوں المعیوں کے ساتھ مارنے اور دھنی وغیرہ کا کیا معالمه موكا الله تعالى بم يردم فرمائ - آشن-المنكرطريقت كالمجلس مين نهيتمين

ان لوگوں کی شرائط میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیٹیس جوجھڑالو ہیں اور اہل طریقت سے احوال كالكاركرتيين

كونكه مديث شريف مس ب:

((لاينْبَيْنِي التَّنَادِعُ)) مَلْمُ جَمَّرُ اكرنا مناسب بيس-

اوراللدوالوں کےعلوم رسول الدواللہ المالی اللہ کا اللہ کا اللہ کےعلوم سے ہیں کیونکہ وہ لوگ شریعت کے پابند ہیں اسے اپنی رائے یا قیاس کی طرف موائے نا دروا تعات کے ہیں کل سکتے۔ <sup>©</sup>

م مح بخارى، جلده م فحد 39 ، باب كتابة العلمد

اس كايدمطلبنيس كدوم بمى خلاف شريعت كام كريس بلكهمطلب بيسه كدچونكدوه معصوم بيس ببن لبذائم عى خلاف شريعت كام موسكتا سه والسلسه اعسلسد ۱۲- بزاردی

**4**·····**3**7**4**·····**9** 

اور قرآن مجيد مل ہے:

و عن العلق و آمر بالعرف و اعرض عن الجاهِلِين ( العلق و آمر بالعرف و اعرض عن الجاهِلِين ( ) ( ) العرف و اعرض عن المعاهِلِين ( ) العرف العر

#### ﴿ مواخذه کرتے رہنا

ای طرح ان کی شان سے یہ بات ہے کہ وہ (مرید کی) بھول اور اس ممل کا مواخذہ کرتے رہیں جواسے تی سے رو کتا ہے۔

کیونکہ وہ بمیشہ روحانی سفر پر رہتے ہیں اور ان کے لئے جائز نہیں کہ وہ ایک مرتبہ لغزش کے بعد مرید سے چٹم پوٹی کریں
اس میں شریعت کے لئے غیرت بھی ہے اور مرید کی بھلائی بھی۔ بخلاف ان کے اپنے حقوق کے ان میں وہ لوگوں سے چٹم پوٹی
کرتے ہیں اگرچہ کشرت سے ہو۔

حضرت فينح محى الدين (ابن عربي) وينظيفر ماتي بين:

وہ مرید کا بھول پرمواخذہ کریں کیونکہ ان کا (اپنا) طریقہ عام حالات میں بارگاہ الٰبی میں حاضری کا طریقہ ہے اوراس میں نسیان کم ہوتا ہے اور جو چیز کم ہودہ نہ ہونے کے برابر ہے۔

بخلاف ان کے غیر کے طریقے کے کیونکہ اس میں غفلت غالب ہوتی ہے ای لئے اہل طریقت مرید کے نسیان پر مرف چند مقامات پرچٹم پوٹی کرتے ہیں۔جو کتب فقہ میں معروف ہیں جس طرح وہ نماز کا کوئی رکن بعول جائے یا طہارت بعول جائے اور نماز پڑھے توقطعی طور پراس کا لوٹا نا ضروری ہے۔ ©

# ☆ دوسرون کوانصاف چنجانا

ان کی شان میں سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ لوگوں کوا بی طرف سے انصاف مہیا کریں جس طرح ان کی شان سے بیہ بات ہے کہ جوفض ان کے سامنے عذر پیش کرے اس کے عذر کوقعول کریں۔

حالانکہ عام طور پروہ لوگ عذر پیش کرتے ہیں جواہل طریقت سے نہیں ہیں اور جان لو کہ دو عام لوگوں کے درمیان عذر نہیں ،عذر (مریدوں) یا ایک عارف اور ایک مرید کے درمیان ہوتا ہے۔

پس عارف اپنے مقام سے یعجاتر کرمرید کے اعتراف کرتا ہے تا کہ لاس کی ول جوئی ہواورا سے مرید کی طرف سے عذر کی حاجت نہیں ہوتی۔ واللہ اعلمہ

<sup>🛈</sup> سورة اعراف آيت 199 ـ

<sup>﴿</sup> مطلب بیہ ہے کہ جہاں بھولنے ہے کوئی نقصان نہ ہوو ہاں چیٹم پوٹی سے فرق نہیں پڑتا لیکن جہاں نقامان ہوو ہاں چیٹم پوٹی نیس ہوئی جائے۔مثلاً نماز کارکن رہ جائے یا طہارت حاصل نہ ہوتو اس کے بارے میں ضرور بتایا جائے ورنہ نماز نہیں ہوگی۔واللہ اعلمہ ۱۲۔ بزاروی

حعرت في محى الدين ابن عربي مطين فرات تعد:

عذر پیش کرنانس کے لئے تزکیداورجس کے سامنے عذر پیش کیا جائے اس کے لئے تہت ہے۔

🚓 کسی کو دھو کہنہ دیتا

ان (اللدوالوں) کی شرائط میں سے ایک شرط بیہ کہ ان میں سے کوئی ایک دوسر سے کو دھوکہ نہ دیان کا معاملہ ایک دوسر سے کی خیرخوابی اور بھلائی میں ایک دوسر سے کے سامنے جھک جانا ہے اور جان ہو جھکر دوسر سے سے نفرت اور اس پراعتراض نہ کرنا ہے البتہ وہ امور جن کے بار سے میں قرآن وسنت میں صریح نعمل آئی ہے (ان کی مخالفت پراعتراض ہوسکتا ہے)۔
اس بات پرصوفیا وکرام کا اتفاق ہے کہ جولوگ طریقت میں ہابت قدم ہیں۔ ان میں بخف کینۂ حسد سر می فی غیبت کرو فریب ریا کاری اور منافقت نہیں ہونی جا ہے۔

اگروه ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا دیمن ہے تو وہ کی دوسر فیض کو کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے گا۔

تو اے بھائی جوفض اللہ تعالیٰ تک رسائی کا دعویٰ کرتا ہے اس میزان کے ساتھ اس کا امتحان لوتمہارے لئے اس کا بھی یا جموٹ طاہر ہوجائے گا کیونکہ "واصل ہاللہ" (اللہ تعالیٰ تک کینچنے والا) وجود پس اللہ تعالیٰ کے سواکس کو حقیقی فاعل نہیں سجھتا تو وہ اپنا خصہ اور حسد کس پر کررہا ہے۔

اوراگروہ اس درجہ سے کم ہوتو تمام مسلمانوں کواللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول اللہ کاللیکی امت کے طور پر پاتا ہے تو وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے نبی کی امت کو تکلیف دیتا ہے جب کہ وہ ذات موجود و حاضر ہے کیونکہ واصل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اور رسول اکرم کاللیکی کی خدمت میں حاضر رہتا ہے وہاں سے نہیں ہمتا ۔ لہذا جو خص واصل ہونے کا دعویٰ کرے اور کسی فخص کواذیت پہنچاہے اس سے کہا جائے کہتو بہت جمونا ہے۔ واللہ اعلمہ

🏠 وعده خلا فی نه مو

ان صوفیاء کرام کی شرائط میں سے ایک شرط بیہ کہ وہ کی مخص کے ساتھ وعدہ خلافی نہ کریں مگر بیر کہ شاذ و نا درایا ہو جائے کیونکہ وعدہ میں سچائی انبیاء کرام عظام کا خاصہ ہے کیونکہ وہ معصوم ہیں۔

لیکن ان کےعلاوہ لوگ بعض اوقات وعدہ خلافی کرتے ہیں پس ان میں منافقت کی ایک خصلت پائی جاتی ہے۔ جس کے ساتھ وعدہ کیا جائے وہ جلیل القدر ہو یا معمولی مخص سب کا معاملہ ایک جبیبا ہے۔

پراگریہ بات واقع ہو کہ فقیرنے کسی مخص سے وعدہ کیا اور پورائیس کیا تو اس پر واجب ہے کہ اسے پورا کرے اور اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرے جس طرح معنرت امام مالک مکافلہ کا غرب ہے ( بلکہ سب کے نزدیک یہی ہے )۔

المربيز كارى اورروايات مديث مسيائي مو

ان لوگوں کی شرائط میں احتیاط اور ہراس بات میں ثابت قدمی ہے جے وہ رسول اکرم مالظیم سے روایت کرتے ہیں۔

**4**······**3**76·····**}** 

كيونكدرسول اكرم كالثيام في ارشا وفرمايا:

((مَنْ كَنَب عَلَى مَتَعَبِّدًا فَلْيَتَبُواْ مَقْعَلَة مِنَ النَّالِ))

جوض جان بوجدكر مجه سے جموتی بات منسوب كرے اسے اپنا فحكانہ جنم ميں بنانا جا ہے۔

ایک روایت میں "معمدا" کے الفاظ ایس کین "عمدا " (جان بوجو کر) کی قید کے ساتھ بیحد یث متواتر ہے۔

ایک مدیث میں بیمی ہے:

((كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَّحَيِّثَ بِكُلِّ مَاسَمِعَ))

محسى انسان كے جمونا ہونے كے لئے يہ بات كافى ہے كدوه برسى سنائى بات بيان كردے۔

امام سلم مولد نے اسے اپی سے (معیم سلم) کے آغاز میں بیان کیا ہے۔

صوفیاء کرام فرماتے ہیں:

(الوَدْعُ فِي الْمُنْطِقِ أَعِدُّ مِنَ الْجِبْرِيَتِ الْلاَحْمَرِ)

منتكومي احتياط كبريت احمر سے زياده شان والى ہے۔

اور میں نے بیخ الاسلام حضرت ذکریا میلادسے سناوہ فرماتے ہیں؟

بالوك جوعلم كے بغير عبادت كزار بنے ہوتے بين ان ميں سے كى كى روايت پراعمادندكروجب تك صدق اورعلم مين اس كالجربه نه كركوب

"شيخ الـزاويه" (درگاهواكين كئ باتس روايت كرتے بي اوران كورسول الدمالين كم طرف منسوب كرتے بي مالاتکہوہ بعض عارفین کے خواب ہوتے ہیں اور بیٹ اس کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ بیروایت محدثین کے طریقے پروسول اكرم فالطيط سے مروى ہے تواس پر ملامت ہے اگر چہ بیہ بات لوگوں کے بارے میں حسن طن پربنی ہو كيونكہ حسن طن كے مجمع مقامات بين اوريان مقامات سي السي

سلے باب اوراس کے علاوہ مقامات میں بیہ بات گزر چکی ہے کہ جو تفی صوفیاء کے داستے کا طالب ہے وہ شریعت مطہرہ كعلوم سے ليس مونا جا ہے جن كراس كنزويك اس راستے كے غير كى طرف توجه ندموجس راستے يروه جل رہا ہے۔ كيونكه صوفيا وكاطريقة قرآن وسنت سيعرين ہے جس طرح لني چيز كوسونے اور موتيوں سے مرصع كيا حميا ہو۔ يس جونس اكابرعلاء ميس سے نه مووواس (طريقت) ميس فلاح نيس يا تا۔ كيونكه برحركت اورسكون مين شرى ميزان باوراس عنس يرلازم بكمل سے يہلےاس كاعلم حاصل كرے۔

<sup>🛈</sup> الجامع الصغير، حرف ميم ، جلد 2 ، منحه 541 ، رقم الحديث: 8993 ، مطبوعه: دارالكتب العلميه ، بيروت الجامع الصغير بحرف كان ، جلد 2 مبغه 389 ، رقم الحديث: 6236 مطبوعه: دارالكتب العلميه ، بيروت

## الل زماند کے کھانے سے پر ہیز کرنا

ان لوگول کی شان سے بہ ہات بھی ہے کہ وہ بہت زیادہ احتیاط کریں اور جو پھوالی زمانہ کے پاس ہے اسے کھانے سے اسپنے آ اسپنے آپ کوروکیس حی کہ وہ جان لیس کہ اس مخص نے اسپنے کسب میں تقوی اور احتیاط کی راہ اختیار کی ہے۔

ہمارے زمانے کے پچھلوگوں نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے ہونے کا دعویٰ کیا اور وہ رمضان المبارک وغیرہ میں ہمتہ خوروں کے ہاں کھاتا کھاتے ہیں اور کہتے ہیں:

(نَحْنُ قُومُ لَا يُوْثِرُ فِينَا الْحَرَامِ) بم الى قوم بيل كربم برحزام چيز كااثرنيس بوتا\_

بيبات ارباب طريقت برمرح ببتان ہے كدوواس طرح تنے۔الله تعالی جمیں اوران كو بخش دے۔

ہرمسلمان پرواجب ہے کہ وہ شریعت پر عمل کرنے والے علاء اور اولیاء صالحین کے واجب حق کوقائم کرتے ہوئے ایسے لوگوں کا رو کرے۔ اور اگریہ لوگ اعتراف کرلیں کہ انہوں نے سلف صالحین کے طریقے کی بخالفت کی ہے تا کہ عام لوگ ان کے پیجے نہ چلیں تو یہ معمولی مناہ ہوگا۔

ال سے پہلے ہم نے بیان کیا ہے کہ حضرت سفیان توری میندا پے نفس پر تہت لگاتے اور اپنے اصحاب سے فرماتے: میری افتد اوکر نے سے بچوخی کہتم میرے احوال کا قرآن وسنت سے موازنہ نہ کرو۔ میں ایبا مخص ہوں کہ جس نے اپنے دین میں ملاوٹ کردی اور ہا دشاہ کے وفا کف سے کھایا۔

حعرت حسن بعرى مطاد سيبات بني بكدوه اى طرح فرمات تها:

## الما وابشر بعت كى حفاظت كرے

ان معزات کی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ آ داب شریعت کی حفاظت کریں خاص طور پراٹی عمر کے آخری صے میں اور کسی ملک کسی مل کی طرف اس وقت تک قدم ندا تھا کیں جب تک جان نہ لیں کہ وہ شریعت کے مطابق ہے۔ اور جب انہیں کسی بات میں شک موقواس کے بارے میں علاء کرام سے پوچیس اوران کے فق کی پڑل کریں اس میں خت تھم ہویار خصت انہی شرائط کے ساتھ ہو۔ میری شیخ میرین عنان میں ہونے نے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں اول سے آخر تک اتباع شریعت اور شک والی بات کے سیدی شیخ میرین عنان میں ہونا کے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں اول سے آخر تک اتباع شریعت اور شک والی بات کے

بارے میں علاورام سے بوجینے کی ترخیب ہے۔

اس (کتاب کی تعنیف) کا سبب بیہوا کہ آپ مشرقی شہروں میں الی قوم کے درمیان ہے جن میں بدعات کا غلبر تھا اور کا شکارلوگ علم حاصل کرنے کے لئے فرصت نہیں پاتے ہے جی کہ ان کی حالت ہوں ہوگئی کہ ان میں ایک تمام حلال وحرام کی پہان اپنے طور پر کرتا اور علاء کرام سے سوال نہ کرتا اور بید حضرت شیخ محمد میلیہ سلف صالحین کے تعشق قدم پر چلتے ہے اور میں ان کی مثال صرف حضرت ملا وس بمانی میلید یا حضرت بشر حاتی میں افتاد کے ساتھ و بتا ہوں کے ذکر آپ سنت مطہر وکی ا تباع اور اپنے اوقات کو اللہ تعالی سے فعلت میں منا کئے نہ کرنے میں بہت مخت سے بلک آپ رات دن اپنے رب فتات کی طرف متوجد رہے تھے۔

اورسیدی علی الخواص میلافترا و میں عبادت گزارلوگول سے فرمایا کرتے تھے

(عَلَیْکُدُ بِسُوالِ الْعُلَمَاءِ عَنْ آمْرِ دِیْنِکُدُ وَلَا تَعْمَلُوا شَیْنًا اِلّا بَعْدَ عَلَیْکُدْ بِآلَهُ مُوافِقِ لِلشَّرِ بِها)

موافق ہے۔

موافق ہے۔

اورآپ فرماتے تھے:

جوفض شریعت ظاہرہ کے واب میں خیانت کرتا ہے ووہ حقیقت اور اسرار الہید کے علم میں زیادہ خیانت کرے گا اوریہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالی اپنے اسرار اپنے بندوں میں سے صرف امانت دار لوگوں کو ہبہ کرتا ہے اور جوفض شریعت میں کوئی بدعت نکا آبا ہے وہ اپنے رب کی اس شریعت پر جے اللہ اور اس کے دسول کا گھٹا نے امت کے لئے پند کیا ہے اپی خواہش کو ترجیح دیتا ہے۔ واللہ اعلم میں میں کہ بیعت کے بعد مر شد کے تھم پر عمل کرنا

ان لوگوں کی شان سے یہ بات بھی ہے کہ جب ان میں سے کوئی ایک طریقت میں داخل ہواوراس کی بیوی یا مال ہوتو وہ اپنے مرشد کی اجازت کے بغیرا بی حالت کونہ بدلے پس وہ اسے اپنے اختیار سے طلاق نددے اورا گروہ کنوارہ ہے تو شادی نہ کرے اورا پنا مال لوگوں کی طرف مجینک نددے کہ پھر لوگوں سے سوال کرتا پھرے۔ یہ بات گزشتہ ابواب میں بڑی وضاحت کے ساتھ مختلف مقامات میں گزر چکی ہے۔

ای لئے ان میں سے سے لوگوں کے لئے شرط یہ ہے کہ ان میں سے کی ایک رات بھی یوں نہ گزرے کہ اس کے پاس کے پاس کے پاس ک پاس دیناریا در حم ہوجس طرح پہلے گزرچکا ہے۔

ادرائی حاجات میں خرج کرنے کیلئے لوگوں سے ان کے مالوں کا سوال نہ کرے کریہ کہ وہ زکو ہ ہواور وہ طریقت میں کامل ہواور لوگوں کو اسے ان کے مالوں کا سواور لوگوں کو اپنے جمرہ میں بچوں کی طرح سمجھے ان کی تربیت کرے ادران کے ساتھ وہ سلوک کرے جس میں ان کی اصلاح نیا دہ ہو۔

تواس صورت میں اس پراعتراض ای طرح ہوگا جس طرح حضرت خضر طابی پراعتراض ہواجب انہوں نے حضرت موک علیہ کے اس مورت میں کے اس کے تو حضرت خضر طابی کا بیفر مانا کہ میں نے بیکام اپنے اختیار سے نہیں کے اس طرح ہے جسے نی اکرم مانا کی معیت میں بھوکام کے تو حضرت خضر طابی کا بیفر مانا کہ میں نے بیکام اپنے اختیار سے نہیں کے اس طرح ہے جسے نی اکرم مانا کے فرمایا:

كيونكه حعرت خعر عليناعلوم حقيقت مين وفي الاولياء على الدواس سلسط مين ان كورسول اكرم الطيط كي زيابت حاصل تقى \_

پس معلوم ہوا کہ اعتر اض مرف ان لوگوں برمناسب ہے جولوگ مد کمال کونبیں پنچے اور وہ اینے آپ کو چیخ طریقت سمجھتے ہیں اورلوگوں سے چٹ چٹ کر مانگتے ہیں اورلوگ ان سے دور بھا گتے ہیں۔ پس ان کے ہاتھ سے نفع بہت کم پہنچتا ہے۔ اور ب لوگ ملامتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پیر جہالت ہے کیونکہ ملامتی فرقہ و ولوگ ہیں جواللہ تنعالیٰ کے کامل اولیاء میں سے ہیں۔ اوران لوکوں کے طریق کی بنیاد حیااور پاک دامنی ہے۔جس طرح صوفیاءکرام کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہاور حفرت مین جنید (بغدادی) میلیک کاطریقہ بعینداس طرح ہے۔ والله اعلم

المنافخ براعتراض نهكرنا

ان لوگوں کی شان سے یہ بات بھی ہے کہ وہ شیوخ پراعتر اض ہیں کرتے کیونکہ اعتر اض ایک ایسا طریقہ ہے جواعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف آتاہے کیونکہ وہی علم کے ساتھ اعتراض کرسکتا ہے۔

سيدى على الخواص مُعَلَّدُ في الخواص مُعَلِّدُ في الخواص

اعلی کے ادنی پراعتراض کواعتر اض بیں کہا جاسکتا۔ادب میں اس کا نام تادیب اور ارشاد (را ہنمائی کرنا) ہے جس طرح مرید کی تربیت میں سینے کی حالت ہوتی ہے۔

پس جنخ اپنے مرید پر اعتراض کرنے والانہیں ہوتا۔ لہذا اونی پر لازم ہے کہوہ جس چیز کاعلم نہیں رکھتا اس سے خاموش رہےاوراس کام کے فاعل پراعتراض نہ کرے البتہ وہ شریعت میں اس کے تھم کاعلم رکھتا ہو (تواعتراض درست ہے)۔ اورجب وه اسيخ فيخ براعتر اض كرے كاتواس كااپ فيخ سے معامدہ باطل موجائے كا۔ والله اعلم

☆ ﴿ بِولنامعمول ہونا 
ہو

ان (صوفیاء کرام) کی شان میں سے بچے بولنا بھی ہے وہ جس چیز کا ذاکقہ نہ چکھیں اس کے بارے میں بھی بھی کلام نہیں كرتے۔وواس بات سے ڈرتے ہیں كہيں ايے مقام كا دعوىٰ نه كربيٹيس جس تك ووئيس پنچ اوران كے طريق كے اصول ميں ہے بیامل (ضابطہ) ہے کہ وہ اس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کامشاہدہ کرتے ہیں جب ان میں سے کوئی ایک اینے ما کی سے اسی بات سے جس کی اسے مجھنہ آئے تو اس کے لئے اس کاردکرنا جائز نہیں اس پرلازم ہے کہ وہ فوراً جان لے کہ یہ بات اس کے بھائی کے بی مشاہرہ سے ہے جس تک وہ بیں پہنچا اور اس کے بھائی کا مقام اس سے بڑا ہے پس اس کے لئے مناسب ہے كها بي هت كے ساتھ اللہ تعالی كی طرف متوجه و-

میں نے اس ادب کو تکھنے والے بہت کم لوگ دیکھے ہیں اور ان میں سے اکثر اسے نفس کواس بات پر جمکانہیں سکتے کہوہ اسيخ بمائى كى شاكردى اختياركريى-

اى وجهد عضرت يحف عبدالقادرجيلاني معلاية فرمايا:

صوفیا مرام کے اعلیٰ اخلاق میں سے یہ بات ہے کہ وہ اپنے ہم عمرلوگوں میں سے کی ایک کی شاکردی اختیار کریں یہ

لئیس کی سب سے انجی ریاضت ہے اور یہ بھوک شب بیداری اور کوشدیکی وغیرہ سے زیادہ مشکل ہے۔ (حضرت عبدالقاور جیلانی م مطابع کے اس قول کی تائید سیدی احمد بن رفاعی میلید کی اس وصیت سے ہوتی ہے جوانہوں ہے اپنے خاص اصحاب کومرض الموت کے وقت فرمائی جب انہوں نے مختمر وصیت کا سوال کیا۔ آپ نے فرمایا:

جوتم پرشخ ہوتم اس کی شاگر دی اختیار کرواگر وہ تہاری طرف اپنا ہاتھ بدھائے کہتم اس کو بوسہ دوتو تم اس کے پاؤں کو بوسہ دواورتم دم کے آخری بال بن جاؤ کیونکہ ضرب سے پہلے سر پر پرڈتی ہے۔

سوال

اگرکہا جائے کہ مشائخ طریقت یعین کے ساتھ کال ہوتے ہیں اورنٹس کے تکبر کے ساتھ نگل جاتے ہیں ہم نے ان میں سے کی ایک گؤییں دیکھا جس نے اپنے ہم عمر لوگوں میں سے کی ایک کی شاگر دی اختیار کی ہوجس طرح تم نے کہا ہے۔ جو اب

ہمارا کلام ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کانفس اپنے ہم عمر لوگوں کے سامنے قرائت سے اٹکارکرتا ہے اور الحمد للدان م مثاری کے تفس اس بات کا اٹکارٹیس کرتے جس طرح ان کے احوال کے قرائن سے معلوم ہوتا ہے پس تم ان کومریدین میں شار کرنے کے خیال سے بچو۔واللہ اعلمہ

حعرت في محل الدين مُنظيفر مات تے:

ان کی شرا نظیمی سے بیات بھی ہے کہ جب وہ اپنے زمانے کے کی شخ سے ملاقات کے لئے جا کیں تو اپنے دلوں کواس تمام علم سے فارغ کر کے جا کیں جوان کے پاس ہے مطلب بیکہ وہ اپنے علم پر قناعت نہ کریں بلکہ اضافہ طلب کریں کیونکہ علم کا کوئی محمانہ نہیں۔ پس مشائخ سے ملاقات کرنے والے برخض پر واجب ہے کہ وہ اپنے دل کواس (علم) کے لئے کھول دے جو وہ شخ اس کی طرف ڈالے تا کہ وہ اس کے پاس سے اعتراض سے محفوظ لکلے۔

اورجب فی سے وہ بات سے جے اس کا دل قبول نیں کرتا تو اپنیش کو طامت کرے اور کے کہ یہ وہ بات ہے جس تک میں بیٹی اور وہ فیج کو کی میں اس میں ہیں گا اور وہ فیج کو کی طرح کرتا ہے وہ طریقت کے میں بیٹی اور وہ فیج کو کی طرح کرتا ہے وہ طریقت کے قواعد سے لکل جاتا ہے۔ واللہ اعلمہ

ا کاروں کی طرف نظرر حت کرے

ان حضرات کی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ نا فر مان لوگول کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھیں حقارت کی نظر سے نہیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں:

دنیا کی کسی چیز کوتفیر مجمنا (الله کی پناه) اس قدرت پراعتراض کی طرف لوٹنا ہے جس کی وجہ سے ہرچیز کی تخلیق ہوئی ہے اور بیدولا بت اور اصطفاء کے خلاف ہے۔ سابقہ ابواب میں بید بات گزر چک ہے کہ اگر کوئی مخض (کسی وقت) گناہ میں برجائے تو اسے ای پہلی حالت میں جمنائیں جائے بلکہ بی عقیدہ رکھنا مناسب ہے کہ وہ اپنے وقت پر توبہ کرچکا ہے اور نادم ہے کیونکہ بیدل کی بات ہے بیاس بات ہے بیاس بی کہ بیدان لوگوں میں سے ہوجن کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سعادت کمنی جا بھی ہے ہیں اسے نافر مانی نقصان نیس وے گی۔
نافر مانی نقصان نیس وے گی۔

ہروہ مخص جواہیے آپ کوودسرے کسی مسلمان سے امچھاسمجھتا ہے وہ جالل ہے یا دھوکے ہیں ہے اگر چداہے بہت زیادہ کرامات عطاکی مجی ہوں۔

حضرت سیدی عبدالقادر جیلانی میلای ایک مرتبه ایک شرابی کودیکها جواز کمزار ما تفاآپ کے دل میں خیال آیا که آپ اس سے بہتر ہیں۔

است میں نشروا کے نے آپ کوآ وازدی

(يَا عَهْدَالْقَادِرِ قَادِدُ رَبِي عَلَى أَنْ يَجْعَلَنِي مِقْلُكَ وَيَجْعَلُكَ مِعْلِي)

اے عبدالقادر!میرارب اس بات پرقادر ہے کہ جھے تیری طرح کردے اور بچے میری طرح کردے۔

چنانچ دعفرت سيد عبدالقادر ميلاي في مغفرت طلب كي اورسر جمكاديا ـ

پس اے بھائی شرعی منوعات کا اٹکارشر بعت کے تھم کے مطابق کراور تیرااعتراض افعال پر ہونا جاہے شخصیات پڑہیں۔

والله اعلم

## اجت مندکی مددکرے

ان تمام حعزات کی شان سے بے یارو مددگار کی مدکرنا بھی ہے اوروہ اس کی مددکوایے اورادووظا نف کے پڑھنے اور تمام نوافل سے مقدم کرتے ہیں جس طرح بار ہار ہات گزر چکی ہے۔

پس جو خص ولایت کا دعوی کرے اوراس کا دل بندوں کاغم باشنے سے فارغ ہوتو وہ اپنے دعوی میں جمونا ہے۔

#### قطب کوغوث کیوں کہتے ہیں؟

اسے فور کرنا چاہئے کہ قطب کو فوٹ کیوں کہتے ہیں تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ لقب مشکلات میں مجبور لوگوں کی بھڑت مدد کی وجہ سے ملا ۔ اور یہ حقیقت قطب سے لے کراس کے دائر ہ میں شامل تمام لوگوں میں جاری ہے اللہ تعالی ان سب سے رامنی ہواور جان لو کہ جو فض اپنی ہوی سے جماع کرے اور جمام میں داخل ہو۔ متکبراندلہاس پہنے ، نرم بچھونے پرسوئے ، لذیذ کھانے کھائے یا حو بلی بنائے یا باغ لگائے اور یہ سب کام اس وقت کرے جب لوگ پریشان حال ہوں وہ فو قیمت کی خوشبونیس سو تھے گا کے ذکہ اس کھے گا کہ کو کہ اس کی طرف اس کا دل مائل ہوا ہے۔

پس جوفض لوکوں کی کالیف برداشت نہیں کرتا اسے جاہے کہ وہ اس کے خلاف نہ لکلے جولوکوں کے دکھ باعثاہ بلکہ اسے فلاس کے خلاف نہ لکلے جولوکوں کے دکھ باعثاہ بلکہ اسے نقس کو برا بھلا کے اور جوٹر کے اور وہ طبرانی شریف کی مرفوع صدیت پڑمل کرتے ہوئے بیکام کرلے رسول اکرم کالگیا ہے فرمایا:

. ((مَن لَم يَحْتِم بَأَمْرِ الْمُسلِمِينِ فَلَيْسَ مِنْهُم)) ·

جوض لوكوں كے معاملات ميں پريشان بيس ہوتا (ياان كاامتمام بيس كرتا) ووان ميل سے بيس۔

میں نے ان میں سے بعض لوگوں کودیکھا کہ وہ مسلمانوں کے معاملات کی گزییں کرتے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کوتا ہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانامسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے خلاف نہیں جس کا اسے تھم ویا گیا ہے۔ واللہ اعلمہ

المناس بزرگ کی زیارت مطلوب بهواس کی نضیلت کا یقین بو

ان کی شان سے بیہ بات ہے کہ وہ مشائخ میں سے جس شخصیت کی ملاقات کے لئے جائیں تو جانے سے پہلے اس کی فضلیت کا بیٹن کریں اور بھی بھی اس کی آزمائش کے لئے اس سے ملاقات نہ کریں کیونکہ یہ بات (اللہ تعالیٰ کی) نارافعگی کا سبب ہے کیونکہ مشائخ کے کمال کی وجہ سے ان کی آزمائش بیس کی جاتی ان کی آزمائش صرف می تعالیٰ کرتا ہے۔

مخلوق اکثر اوقات ان سے نچلے درجہ میں ہوتی ہے تو انہوں نے جس مقام کا ذا نقہ چکھانہیں اس میں ان کی آ زمائش کس تے کریں گے۔

فيخ عبدالقادر جبلاني وخليه كاواقعه

حضرت سیدی عبدالقادر جیلانی مینه دو آدمیوں کے ہمراہ ایک فخص کے پاس تشریف لے محیے جس کا لقب غوث تھا اور اس کی شان میتمی کہ جب جا ہے پوشیدہ ہوجائے اور جب جا ہے ظاہر ہوجائے۔

سیدی عبدالقادر میندند فرمایا: میں اس مخص سے برکت حاصل کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ دوسرے آدمی نے کہا میں اس مخص مخص کا معتقداس دفت ہوں گا جب وہ میرے لئے کرامت ظاہر کرے تیسرے نے کہا میں اس مخص کامنکر ہوں۔

چنانچ ووای حالت میں بیٹے ہوئے تنے کہ وہ بزرگ ان کے درمیان ظاہر ہوئے اور اس مخص کی طرف دیکھاجس نے کہا تھا کہ میں ان کامنکر ہوں فر مایا: تو منکر ہے میں تھے پر کفر کی آگ کی لپیٹ دیکے دہا ہوں۔

اوردوسرے سے فرمایا: تو کہتا ہے میں کرامت دیکھ کراس مخص کا معتقد ہوں گاعفریب بچھ پردنیا تیرے کا نوں کی زم جگہ تک چڑھے گی۔

اور حضرت سیدی عبدالقادر مطالات فرمایا: تم نے میری زیارت حصول برکت کے لئے کی ہے عقریب تمہاری شان بلند ہوگی ختی کے تہیں تھم دیا جائے گا کہ کو

(قَلَمِي هٰلِيهِ عَلَى عُنْقِ حُلِّ وَلِي الله)

میرایدقدم الله علا کے ہرولی کی گردن پر ہے۔ اورمشرق ومغرب کے اولیاءتمہارے لئے جسک جائیں مے اور اپنی

الجامع الصغير، حرف ميم ، جلد 2 م منحه 543 ، رقم الحديث: 9026 ، (منهوماً) ،مطبوعه: دارالكتب العلميه ، بيروت \_

مردنیں جمکادیں گے۔

چٹانچہوئی ہوا جوان بزرگ نے فرمایا تھا۔اس مکوفض نے بغداد سے سنر کیا تاکہ روم کے علاقہ میں عیسائی علاء سے مناظرہ کریااوران پرغالب آگیا بادشاہ کوہ پندآیا اوراس نے اسے اپنے قریب کرلیااس نے بادشاہ سے اس کے میں داخل ہوجاؤ پس وہ عیسائی ہوگیا اوراس لڑکی سے شادی کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا یمکن نہیں مگریہ کم اس کے دین میں داخل ہوجاؤ پس وہ عیسائی ہوگیا اوراس لڑکی سے شادی کرلی اور عیسائیت پرمرگیا (العیاد بالله) اور جس نے اپنا اعتقادان بزرگ کی کرامت دکھانے پرموقوف رکھا تھا وہ بیت المال کے مال کا گران بنا اور دنیا میں اس مال کی وجہ سے لوگوں میں سب سے زیادہ مال دار ہوگیا۔

یہ بات البہجہ (سمجمتہ مرید الاسرار کتاب) میں ذکری گئی ہے۔ شواللہ اعلم

ان کے وسوسوں برکلام کا مطالبہ نہ کیا جائے

ان حضرات کی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ اپنے دور کے مشائخ سے ان کے قبلی وسوسوں کے حوالے سے تفتگوکا مطالبہ نہ کریں ان سے اس بات کا سوال کریں کہ وہ ان کوان دواؤں کی پہچان کرائیں جن کو وہ اپنی باطنی بیار یوں کے از الہ کے لئے استعال کریں ان حضرات سے لوگوں کا سب سے بڑا مقصود یہی ہے لوگوں کے باطنی احوال کا کشف مریدین کے احوال سے ہتا کہ طریقت میں ان کا یقین مضبوط ہو جائے اوران کے لئے تائید ہوا درعار فین مقام یقین پرجا گزین ہو چکے ہیں۔

میں نے سیری علی المرصفی میلید سے سنا ہوہ فرماتے تھے: صاحب کشف پرلازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کے زوال کا سوال کرے کیونکہ بیاد کوں کے فقی حالات پرمطلع ہونا ہے اور بیمریدین کے احوال سے بیس واللہ اعلمہ

الني غرض كے مطابق خدمت لينا

ان کی شان سے یہ بات بھی ہے کہ وہ خادم سے یہ مطالبہ نہ کریں کہ وہ ان کی تمام اغراض کے مطابق ان کی خدمت کرے بلکہ جب وہ ان کی غرض کے خلاف عمل کر بے تو خاموش رہیں اور اس پر اسے نہ جمڑک بلکہ جب وہ ان کی غرض کے خلاف عمل کر بے تو خاموش رہیں اور اس پر اسے نہ جمڑک سکتا ہے تا کہ وہ مستقبل میں اینے میزان کو جان لے ماضی میں تو ہوگیا (جو پچھ ہونا تھا)۔

حعرت سمروردی و کالیفرماتے تھے:

ان لوگوں کی شان سے بیہ بات ہے کہ وہ خادم کوجھڑ کتے ہیں تا کہ ان کے اخلاق مہذب ہوں اور ان کے نفول کوریاضت حاصل ہوجس طرح وہ تمام معاملات میں باتی مخلوق کے ساتھ اس طریقے کو اپناتے ہیں پس وہ ان کی ایذ ارسانی کو برواشت کرتے ہیں اور اس کا بدلہ ہیں دیے اور لوگوں کے بوجھ برداشت کرتے ہیں اور اپنا بوجھ سی پڑیس ڈالتے نافر مانوں کومنع کرتے ہیں فافل کو بیدارکرتے ہیں مراہ کی راہنمائی کرتے ہیں۔ نابیناؤ کوچلاتے ہیں خادم کی مدوکرتے ہیں اور اس کے ساتھ لی کرچکی چلاتے فافل کو بیدارکرتے ہیں اور اس کے ساتھ لی کرچکی چلاتے

اس کتاب کی تلخیص شاہ عبدالحق محدث دہلوی مینید نے '' زبدۃ الآثار' کے نام سے جبکہ اس کامفصل اردوخلاصہ بنام'' امام الاولیاء'' اس ناچیز نے اردومیں کیا ہے، ضرورمطالعہ فرمائیں مطبوعہ مکتبہ اعلیٰ حضرت، لاہور۔ (ابو منظلہ محمد اجمل عطاری)

**4**·····**3**84·····**9** 

بیں اور کمر میں جماڑودیتے ہیں۔

حعرت معنی الدین میاند مرات مین:

نقراہ میں سے بعض ایسے ہیں جن کا ارادہ اللہ تعالی کے ارادہ خیر میں فنا ہو چکا ہے اس تنم کا فقیر جب کسی ایسی چیز کے وجود کو دیکتی ہے جو اس کی غرض کے خلاف ہے اس کی وجہ سے اس کے دل میں کدورت (پریشانی) نہیں آتی کیونکہ وہ نفسانی خواہشات سے قائب ہو چکا ہے اور اس کا ارادہ ہراس چیز میں اس کے رب کے ارادے میں فنا ہو چکا ہے جواللہ تعالی اس کے ق میں اینے بندوں کے ہاتھ پر جاری کرتا ہے۔

جوض اینے نفسانی ارادے کوفنا کردیتا ہے اس کانفس ہیں اور جس کانفس ہیں اس کی کوئی غرض ہیں جس کوکوئی غرض ہیں اس کے لئے مرض ہیں کیونکہ بیار یوں کا سبب اغراض کا موافق نہ ہونا ہے۔واللہ اعلمہ

المكالوكوں كے ليے دروازه كھلاركھنا

ان لوگوں کی شان سے یہ بات ہے کہ جب بیطریقت میں کامل ہوجا کیں اورلوگوں کی راہ نمائی اور ان کی حاجت برآ وری کا فریعنہ انجام دیے گئیس تو ان کے لئے اپنے دروازوں پر پردہ نہ لئکا کیں گرید کہ کھر میں ان کے اہل وعیال ہوں اوران کے لئے کوئی ایس مجدنہ ہوجہاں وہ پردے میں دہیں۔

اور عمل اس لئے ضروری ہے کہ کوئی ایک ان کو کم نہ پائے جوا پی حاجت کے لئے ان کا قصد کرتا ہے۔ سیدی مدین میں کھیا نے اپنے دروازے پر پردہ لٹکا رکھا تھا۔ای طرح سیدعلی المرمنی میں کیے نامل وعیال کی وجہ سے تھا لوگوں کے لئے رکاوٹ کے طور پڑئیں۔

حضرت سیدی احمد زاہد موظیہ بیشہ "جامع مسجد" میں علیحد کی میں بیٹھتے تنے ادرائیے کھر والوں کے پاس سرف نماز جعہ کے بعد تخترت سیدی احمد انہا کے علاوہ نہیں اور وہ خبر دیتے تنے کہ یہ حضرت سیدی یوسف مجمی محطیہ کا طریقہ تھا کی حیاان کی تلاش ہوتی اسے وہل جاتے اس کے علاوہ نہیں اور وہ خبر دیتے تنے کہ یہ حضرت سیدی یوسف مجمی محطیہ کا طریقہ تھا کی حیاان کی تلاش ہوتی اسے وہ ل جاتے۔ ①

ادراگرکوئی فخص صوفیاء کرام پران کے دروازوں پر تجاب کی وجہ سے اعتراض کرے قہم اس سے کہیں گے کہ درول اکرم مال کے کہ اس سے کہیں گے کہ درول اکرم مال کی بن کعب اور حضرت میں ہوتے جس طرح حضرت الی بن کعب اور حضرت عبد اللہ بن مسعود میں اور جب حضرت عمر بن خطاب مثانی جیسے حضرات حاضر ہوتے قووہ ان سے اعد آنے کی اجازت طلب کرتے وجہ مالاس پھل کرتے۔ چنا نچے دیے حضرات ان کے لئے اجازت طلب کرتے اور جو تھم مالاس پھل کرتے۔ حضرت شیخ محی الدین میلافر باتے تھے:

امل بات یہ کہ جب کوئی علمی یاروحانی حاجت کے لئے کسی عالم اور مرشد کے پاس حاضر ہوتو اس کے لئے رکاوٹ نہ ہوضر وری نہیں کہ وہ بالکل سامنے بیٹھے ہوں اور ہرخص بغیر اجازت اندر آجائے البتہ جب خادم اجازت ما نگے تو بغیر کسی غصہ کے انکار نہ ہوا ک طرح لوگوں کے سوالات سے بچنے کے لئے مو بائل بندر کھنا یا سسی خادم کودے دینا اور وہ کوئی بہانہ بنائے قطعاً غلط ہے مسئلہ بوچھنے والے کومسئلہ بتایا جائے اور ضرورت مندکی اس صوفی یا عالم تک رسائی ممکن ہو۔ ام انراروی

یا خلاق ان کے تہذیب نس سے فرا خت کے بعد ہوتا ہے کیونکہ عام طور برلوگوں کی حاجات کو پورا کرنے کاعمل اس کے بدممی ہوتا ہے۔اورجس مخص کے مشیاا خلاق کے علاج میں سے مجھ ہاتی ہواورو واس کو پیچیے کی طرف مینچیں تو اس کے لئے بندول ی ماجات کو پوراکرنے میں کی طور پراللہ تعالی کی طرف توجہ جی نہیں اور جونس ایے ننس کی تہذیب سے فراغت سے پہلے لوگوں کی ماجات کو پورا کرنے کے در ہے ہوتا ہے وہ ریاست (سرداری) اورلوگوں کی طرف سے اپنی تعریف کا طالب ہے نیز بید کہ لوگ اس ی طرف متوجه موں وہ اکثر اس کے پاس آتے جاتے رہیں اور اس کی غلامی میں چلیں بعض اوقات اس سلسلے میں اس کانفس اسے ومورديتا ہے اوراس سے کہتا ہے کہم معلائی کی محبت میں ایبا کررہے ہواور مہیں اس مقام پراللہ تعالی نے فائز کیا ہے پس اس پ الله تعالى كاشكرا داكروتها راغيرتهاري مثل مونے كى تمناكرتا ہے كيكن وواس برقا درنبيں توبين توبين خيز ہے حالانكہ وہ مجمتا ہے كہ اس نے نجات حاصل کی ہے۔

اوراگروہ اپنے نفس کی خفیہ سازشوں کو سمجھ لے تو وہ (نفس) اسے ریا کاری کی ہلاکت پڑئیں اکسائے گا اور نہ ہی اپنی خوامشات کا قیدی بناسکے گا اور جب و و دوسروں کی حاجات کوشری طور پر پورا کرے تو شیطان اس کا نداق نہیں اڑائے گا۔ جس طرح طالب علم پراخلاص اوراو کوں کے چروں (توجہ) کواپی طرف چیرنے کی محبت سے سلامتی واجب ہے اور

مديث شريف ميس ہے۔

((وَمَا مَنْ أَحَدُ يُحَلِّمُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ أَعْلَمُ مِنْ يُحَلِّمَ فِي سَبِيلِ اللهِ)) اور بیں کوئی ایک جواللہ تعالی کی راہ میں زخی ہواوراللہ جانتا ہے کہ کون اس کے رائے میں زخی ہوتا ہے۔ پس ہمیں خبر دی کہ ہرمجاہد اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے میں مخلص نہیں ہوتا اور نہ بی دوصفوں (مسلمانوں اور کفار) کے درمیان المونے والاشہید موتاہے۔

پس دسویں مدی ہجری کے دوسرے نصف میں مقام معینیت حاصل کرنے والوں کواس قتم کے مصائب سے آگاہ رہنا ما ہے اور اللہ تعالی جے جا ہتا ہے سید می راہ کی ہدایت دیتا ہے۔

حعرت ممل بن عبدالله تشرى مطليفر ماتے تھے:

بندے کے لئے مناسب ہے کہ وہ اپنی عبادات میں اپنانس کی جمان بین سے غافل ندرہے چہ جائیکہ گناہوں سے (فاقل ہو)۔ بہت کم عبادت گزارا بی عبادت میں کوتا ہی اوراس میں اللہ تعالی سے خفلت سے محفوظ ہوتے ہیں کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں تو تو برکتے ہوئے بیٹھتے ہیں تو تو برکرتے ہوئے اورسوتے ہیں تو تو برکرتے ہوئے۔ والله اعلم

النساني اغراض كي خوا بشات سے بجنا

ان لوگوں کی شان سے بیر بات مجی ہے کہ وہ ہراس خواہش سے پہلو ہی کرتے اور دورر سے ہیں جس میں نفس کی کوئی

السنن ترندي ، جلد و منحه 236 ، باب ما جاء فيمن يكلم في سبيل الله-

غرض ہو پس ان میں سے کوئی بھی نہتو اس سے بنیاز ہوتا ہے اور وہی اس کی تمنا کرتا ہے۔

بلکہ اگروہ اس کے پاس اس طرح آئے کہ اس کے حاصل کرنے میں کوئی تھکا دے نہ ہوا در حلال طریقے سے ہوتو دہ اس میں عار ہوتا ہے اگر چاہے تو اسے کھائے اور چاہے تو چھوڑ دے مگریہ کہ وہ مجاہدہ نفس کے مقام پر ہویا اس کے حقیق وطن کے راستے میں زیادہ لذت کا مقام ہوتو اس پر چھوڑ نامتعین ہوجا تا ہے تا کہ اس مقام سے وفا داری ہو۔ جس طرح حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان ، حضرت ابو ذر غفاری شافہ اور ان جیسے دیگر اولیا مرام کا بیمل رہا اور جوفض ان دومقا مات میں ہواس کے مغرت عثمان میں سے پاکیزہ چیزوں کو کھانا جائز نہیں (خواہش کی وجہسے) حدیث شریف میں ہے۔

((التُّنْيَا حَرَامُ عَلَى آهُلِ الْأَجِرَةِ))

آخرت والول پرونیاحرام ہے(بعنی خواہشات مطلق دنیانہیں)

کھا گیا ہے کہ بیصرت ابوذر مینا وغیرہ کے کلام سے ہے۔ میں (مصنف) کہتا ہوں کہ بیمقام میں کمال کے اعتبار سے حرام ہے تا کہ شریعت مطہرہ کے قواعد کے موافق ہو۔

جيے ارشاد خداد عرى ب

﴿ .... كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنكُ مَ ﴿ .... وَاللَّهُ ﴾ في الله الله ﴿ ... كُما وَ بِهاري دي بولَ سَمْري چيزين اور الله كاحسان ما نو والله اعلم

🖈 قناعت اختيار كرنا

ان حضرات کی شان سے قناعت بھی ہے اس کا مطلب ہے ہے جس قدررزق دیا گیا ہے بغیرزیادہ کی طرف متوجہ ہونے کے اس پر تفہر جائے جب اسے بیرزق کی عزاحت کے بغیرا پی محنت سے حاصل ہوتو ضرورت کے مطابق کھائے اورزا کدرزق دوسروں کے لئے چھوڑ دے۔اس کے بعد مقام قناعت نہیں ہے۔

پی جان لوکہ جس فضی کوروز انداس قدررزق حاصل ہوجس سے کفایت شرعیہ حاصل ہواور وہ اپنے دوردراز کے علاقہ سے بادشاہ کی طرف جائے تا کہ ان سے گذم اور شہد وغیرہ سے بادشاہ کی طرف جائے تا کہ ان سے گذم اور شہد وغیرہ حاصل کرے دہ مریدین کے طریقے سے بہت دور ہے چہ جائیکہ کہ وہ عارفین میں سے ہوجن میں سے ہونے کا وہ دعوی کرتا ہے۔

اس کی تکہ صوفیاء کرام کی شان یہ ہے کہ وہ خوشی اور تکلیف (دونوں صورتوں) میں اللہ تعالی کا فشکر اوا کرتے ہیں کے وہ کہ ان کا مقیدہ ہے کہ ان کے مقابلے میں اللہ تعالی ان کی ضرورتوں کو زیادہ جاتا ہے لہذاوہ ان کوروز اند جو چھے عطا کرتا ہے اس سے زاکد کا مطالبہ نہیں کرتے ۔ واللہ اعلم

الجامع الصغير، حرف الدال، جلدح ، صفحه 259 بمطبوعه: دارالكتب العلميه ، بيروت -

اسوره اعراف آيت 160-

# اميد پرخوف کوتر جي دينا

ان صوفیاء کرام کی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ امید پرخوف کوتر جے دیتے ہیں کیونکہ بند ہے کے تق میں بھی زیادہ کال اور عمدہ ہے اور امید کو صرف اس وقت ترجے دیتے ہیں جب ان کو با دشاہ کی طرف سے ناامیدی کے تھم کا خوف ہوتا ہے۔ ای طرح ان کی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ جب وہ شریعت میں منع کئے گئے کام کود کھتے ہیں تو ان کے نفوں میں محشن ہوتی ہے اس طرح بارگاہ الی کوتر جے دیتے ہیں اور اس برائی کے مرتکب پر شفقت کرتے ہیں۔

ان کے لئے بیکہنا جائز ہیں کہ بیاللہ کا تعل ہے اور ایوں وہ کھٹن محسوں نہ کرے کیونکہ بیج ہالت ہے کامل محض کو "ہوالعیون" (صاحب بعیرت) کہا جا تا ہے اوراس کی آتھ کے ساتھ وہ تی تعالی کے قتل کو دیکھتا ہے تو اسے انتہائی حکمت والا یا تا ہے اوراس کی آتھ کے ساتھ بندوں کی طرف سے احکام الہیکی تالفت اوران کی نافر مانی کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالی کے لئے اسے غیرت آتی ہے۔

مديث شريف مي إ:

((أَنَّهُ مَا اللَّهُ عَانَ بِغَضْبِ إِذَا انْتَهَكَتْ حُرْمَاتِ اللَّهِ عَلَى))

نى اكرم كالفية كوغصه تاجب الله تعالى كى حرمات كى بيح متى كى جاتى (حدود شريعت كوتو ژاجاتا)\_

پس معلوم ہوا کہ برائی کے خلاف آ واز اٹھا نا مقام تنکیم میں خرابی پیدائہیں کرتا کیونکہ ان دونوں (منکر کے خلاف آ واز

الخانے اوراحکام خداوندی کے سامنے سرجھانے) کا شریعت نے مکم دیا ہے۔واللہ اعلم

ای لئے ان لوگول کی شان سے بیہ بات ہے کہ وہ فضول نظر سے آئھ کو بچاتے ہیں سکون اور وقار کے ساتھ تیز چلتے ہیں پس وہ اس اونٹ کی طرح چلتے ہیں جس پر ہو جھ لا دا ہوا ہو۔

اوررسول اكرم الطين اس طرح چلتے تنے كويا بلندى سے اتر رہے ہوں۔

الم أكمول كي حفاظت

اس لئے ان لوگوں کی شان سے یہ بات بھی ہے کہ وہ لوگوں بیل ملے کراتے ہیں اور ان کے اوقات کا بڑا حصہ ہوں گزرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کے باطن کود یکھا ہے تو وہ اس بیل اجازت کے بغیر کی سے مجت اور اپنے غیر کی طرف توجز نہیں پا تا۔

اس لئے ان لوگوں کی شان سے یہ بات بھی ہے کہ وہ لوگوں کے عیبوں سے آسکھیں بند کرتے ہیں ان پر پر دہ ڈالتے اور ان کی اچھی باتوں کو عام کرتے ہیں سوائے بدعتی لوگوں کے کہ ان کو ڈرانا واجب ہے اور یہ سلمان پر رحمت کے باب سے ہے تا کہ بدی کا عذاب لوگوں کے اس کی وجہ سے زیادہ نہ ہوجائے اور اس کے سبب کوئی فض گناہ گار نہ ہو۔

ہم مخلوق بر شفقت کرنا

ان لوگوں کی شان سے بیات بھی ہے کہوہ شری طریقے سے محلوق پرشفقت کرتے ہیں وہ بولنے والی محلوق ہویا خاموش

<sup>🛈</sup> ميخ بخاري، جلد8 منفي 198 مجتلف الفاظ مطبوعه: مجمع زوا كد، جلد7 منفي 205 ، باب في الامر بالمعروف النهي عن المنكر.

**4**·····**3**88·····**9** 

(لینی انسان مویا جانوروغیره)۔

انسان کو کتے کی وجہ سے بخشا

حضرت يفخ مى الدين مولية فرمات بين:

مجھ سے حضرت وجید میں ہوت ہے۔ جو "مطلبہ" شہر میں مدرس تنے بیان کیا کہ دہاں بخارا شہر میں ایک حکمران تھا اور و اس لوگوں سے زیادہ ظالم تھا۔ ایک دن و وسوار ہوا تو ایک خارثی کتے کو دیکھا۔ وہ بخت سردی کا دن تھا اس نے اپنے ایک غلام سے کہا اسے اٹھا وَ اور ہماری حویلی میں لے آ وَ۔وہ غلام اسے اٹھا کراس کے پاس لے کیا 'اس نے اس کے ساتھ فری اور اچھائی کاسلوک کیا رات کا وقت ہوا تو اس حکمران کو خواب میں یکارا گیا۔

(يا فَلَانْ كُنْتَ كُلُّهَا فَوَهْبَنَاكَ بِكُلِّبِ)

اعفلان! توكماتهام في مخي كي كي وجدس معاف كرديا

توبيكة بردم تفاجس فالم بردحت كااثركيا-

مديث شريف مجي ہے:

((فی کیل فات عبد حری اَجَرة)) (آ برتر جگدوالے (سے صن سلوک) میں اُواب ہے۔

سیدی احمد بن رفاعی میشد سے بیدواقعہ پیش آیا کہ انہوں نے ایک کناد یکھاجوکوڑھ کامریض تھا اس کے بال از بچکے تھے اورلوگ اسے جعڑ کتے تھے وہ اسے محرامیں لے محے اوراس کے لئے سائے کا اہتمام کیاوہ اسے محلاتے پلاتے اوراس پرتیل لگاتے حتی کدوہ تھیک ہوگیا گانام "ام عبدہ" تھا۔
حتیٰ کہ وہ تھیک ہوگیا گانہوں نے اسے کرم یانی کے ساتھ سل دیا اوراسے اپنے شہر لے محے جس کانام "ام عبدہ" تھا۔

ان سے پوچھا کمیا کہ آپ نے ایک کتے کے لئے اتنا اہتمام کیا؟ فرمایا: مجھے اللہ تعالی سے ڈر ہوا کہ وہ اس پراحمان نہ

كرنے كى وجدسے كہيں ميرامواخذ وندكر اور جھسے يول فرمائے:

(اَمَا كَانَ فِي تُلْبِكَ رَحْمَةُ لِخُلْقِ مِنْ خُلْقِي؟)

كيا تيرے ول من ميرى كلوق ميں سے ايك كلوق كے لئے رحت نہيں تقى والله اعلم

الله بندگان خدا كومعاف كروينا

ان کی شان میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں پردل کی گمرائی سے اپنی عزت جان اور مال قربان کریں۔اورجس ذات (حضرت محمد) ملائلیکی کی است بیں ان کے اکرام کی وجہ سے ان کو کوں سے دونوں جہانوں کاحق طلب نہ کریں۔ (\*\*)
ان لوگوں سے دونوں جہانوں کاحق طلب نہ کریں۔ (\*\*)

<sup>🛈</sup> الحامع الصغير، حرف في ع، جلد 2 منعه 309 ، رقم الحديث: 5958 ، مطبوعه: دارالكتب العلميه ، بيروت \_

ت عمو مآبال جعز والے مریض کوتیل وغیرہ نگایا جاتا ہے تا کہ چکنائی کی وجہ سے جلد درست ہوکر بال آجائیں۔ (ابو حظلہ محمد اجمل عطاری)

ان الراس بات کے پیش نظرمیرے شخطریفت نے لوگوں کواپنے حقوق کے بارے ایڈوانس میں معافی دے دی ہے۔ (ابو حظلہ محمد اجمل عطاری)

شریعت کے اصول ای فعل کا تقاضا کرتے ہیں کیونکہ بیمعاف کرنے اورا چھے اخلاق کے باب سے ہا کر چہ اجازت ے ساتھ بھی کی عزت پر ملہ جائز ہیں اگر چہوہ واضح الفاظ میں اجازت دے لیکن ہارا کلام اس صورت میں ہے جب اوک ایک دومرے کی عزت پر حملہ کریں توبالا تفاق معاف کرنے کا تھم ہے۔

ورنہ میں یہ بات بیں پنجی کرقوم میں سے کی ایک نے کہا ہو کہتم بمیشہ میری بے عزتی کیا کروحدیث شریف میں ہے۔ ((أَلْعِجْزُ أَخَدُ كُو أَنْ يَكُونَ كَأْبِي ضَمْضُمُ كَإِنَ إِنَا أَصْبَحُ يَقُولُ ٱللَّهُمَّ قَدْ تَصَدَّقْتُ لِعَرْضِي عَلَى

كياتم من سے كوئى ايك ابو مضم كى طرح ہونے سے عاجز ہے كہ جب مج ہوتى تووه كہتايا الله ميں نے اپنى عزت تيرے بندول يرصدقه كردى\_

اس کامطلب بیتھا کہ جولوگ زیادتی اورظم کے ساتھ میری عزت کے دریے ہیں بیس نے ان کومعاف کردیا۔ لیکن بیربات پوشیدہ نہیں کہ اس معافی کاتعلق آ دمی کے تی ہے کہ جوفض لوگوں پرایئے قرض سے چٹم پوشی کرتا ہے۔ سے

جہاں تک اللہ تعالیٰ کے حق کا تعلق ہے بندہ اس میں تصرف نہیں کرسکتا اس کی وضاحت اس طرح کے انسان کے گناہ دو

ایک منم کا تعلق الله تعالی کے ساتھ ہے کہ وہ اس کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں اس کا فیصلہ الله تعالی کے پاس ہے بندوں

دوسر عدوجن كابندول سے تعلق مے توبندہ اسے معاف كرسكتا ہے۔والله اعلم

اسعوض کے بدلے قرض شدینا

ان کی شان سے بیہ بات بھی ہے کہ وہ کی مخص کو قرض اس لئے ہیں دیتے کہ اس سے اس کا عوض وصول کریں ہے وہ کسی مخض کوتاج دیکھتے ہیں تو موض کامطالبہ کے بغیراسے دیتے ہیں اس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ اس بات کی کوائی دیتے ہیں کہ ان کے پاس جومال ہوواللدتعالی نے ان کے پاس اپنے عماج بندوں کے لئے رکھا ہاوروہ اللدتعالی کے ساتھ اپی ملک کاعقیدہ نہیں رکھتے کہاں کی وجہسے وہ فوض طلب کریں۔

پیچے م کرند کھنا

ای طرحان کی شان سے یہ بات بھی ہے کہ وہ پیچھے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے جب پیچھے مڑتے ہیں تو تمل مزجاتے ہیں۔ ایک فض نے معزت قبلی محظیہ کوایک مرتبہ پیجے سے بکاراتو آپ نے اسے جواب نددیا اور فرمایا: ((أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَقْرَاءِ لَا يَلْتَفَتُونَ إِلَى وَلَا يُجِيبُونَ مَنْ نَادَاهُمْ مِنْ عَلْفِ الْعَضَا))

کیاتم نہیں جانے کفقراء بیچے کی طرف متوجہ ہیں ہوتے اور جوان کو بیچے کی جانب سے آواز دے اسے جواب ہیں دية والله اعلم المحمى فال لينا

ان کی شان سے یہ بات بھی ہے کہ وہ اچھی فال لیتے ہیں جس کی کوئی نظیر ہو بعن شری طریقے ہے ہو۔ ا کیک آ دمی نے حضرت بیخ ابور بن میلید کا درواز و کھنگھٹایا تو آپ اس کی طرف نکلے حضرت بیخ کے اس کی طرف نکلنے یا اس کواس وقت کمر میں وافل کرنے کی نیت نقی آپ نے اس سے پوچھا: (ما إسمك ) تمهارانام كيا ہے؟ اس نے كها" احمدالفائدو" حضرت في في ال سے فر مايا:

(أَدْعُلُ فَإِنَّ الْعَاقِلَ لَا يَطُودُ الْفَائِدة إِذَا وَصَلَتْ إِلَى بَابِ دَارِةٍ وَهُو يَطْلُبُهَا) ائدرا جاؤ كيونكم عقل مندا دى فائده كوردنيس كرتاجب وهاس كدرواز يتك پنچ اوروه اس كاطالب بحى مو حضرت ملح محى الدين موليغر ماتے تھے: احمر قوم (صوفياء) كے سرداروں ميں سے تھے۔

## المركام ضرورت كوونت كرنا

ان لوگوں کی شان سے یہ بات بھی ہے کہ وہ ضرورت اور حاجت کے بغیرنہ کھاتے ہیں نہ بیتے ہیں نہ سوتے ہیں نہ حرکت كرتے بيں اور نه سكون اختيار كرتے بيں بياس لئے تاكه وہ اپنے تمام كاموں پر واجب اعمال كا ثواب حاصل كريں كونكه جب ہ دی کسی مباح کام کی طرف مجبور ہوجاتا ہے تو اس پروہ کام کرنا واجب ہوجاتا ہے اور بعض حضرات کے نزدیک بعض مسائل کے علاو وفرض كا تواب سنت كو اب سے زياد و برا ہے جس طرح آپس ميں بغض ركھنے والے دوآ دميوں كے حق ميں سلام ميں ابتدا كرنا ،جواب دينے كے مقابلے ميں ، (زياده تو اب كا حامل ہے حالانكه اسلام كاجواب فرض اور ابتداء سنت ہے تو يہال سنت كا تو اب زیادہ سےزیادہ ہے)۔ ۱ اہراروی

كيونك رسول اكرم فالمنظيم في ارشا دفر مايا: ((وَ خَيْرُهُمَا الَّذِي بَدَا بِالسَّلَامِ)) ان دونوں میں سے وہ بہتر ہے جوسلام کے ساتھ ابتدا کرے۔

المرمتوسط ورجيه كالباس يبننا

ان لوگوں کی شان سے یہ بات مجی ہے کہ متوسطتم کا لباس پہنتے ہیں اور نیت کے اعتبار سے بیلوگ کی طبقوں میں تقسیم

م م الحديث: 6237 مطبوعه: دارالسلام المعدفة .....الغن صفحه 1085 ، رقم الحديث: 6237 ، مطبوعه: دارالسلام ، رياض (سعودي عرب )\_ ن مطلب پیرے کہ جب دوآ دمیوں میں نارافتکی ہوجائے تواسے جلد ختم کردیا جائے اور جو پہل کر کے سلام کرے گاوہ بہترے گویا سلح کی ترغیب دی گئے ہے۔

ہیں۔ان میں سے بعض آخرت کے لئے بہنتے ہیں اور بیصاحب حمکین (بلندمرتبہلوگ) ہیں اور بعض وقی ضرورت کے لئے بہنتے ہیں ان کامقام پہلوں سے کم درجہ کا ہے کیونکہ جو تحص کامل ہوتا ہے دفت اس کا تھم ہوتا ہے اور وہ وفت کے تھم کے تحت نہیں ہوتا اور اس سے مجلا درجہاس کا ہے جس پروفت تھم لگا تا ہے (جووفت کواسے او پرمسلط کر لیتا ہے)۔

پی وہ جو آخرت کے لئے پہنتا ہے بیدہ فض ہے جواس قدر پہنتا ہے جس سے ستر و حانیا ورد المباس کری سردی سے بچائے۔ اورجووقت کے لئے پہنتا ہے وہ خرید وفروخت سے خالی ہوتا ہے وہ اپنے حال میں مشغول ہوتا ہے اس کا مقام پہلے درجہ

اس کے پیا ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے نزدیک عمدہ اور گھٹیالباس برابر ہے اور جونیس کیڑے کو تقیر کیڑے پر ترجیح دےدور ونت ( تکبر) والا ہو واس سلسلے میں سنت کے تالی نہیں ہے کیونکہ رسول اکرم فاقلیم کے اخلاق میں سے بیات ہے کہ آپاس بات کی پرواو ہیں کرتے سے کہون سا کیڑا چہیں آپ سوتی کیڑے دیکھتے تواسے پہن لیتے اونی کیڑا ہوتا تواسے پہن ليت جبهوتا تواس بين كرميد من نمازى امامت كرات جس طرح كتب مديث من معروف ب- والله اعلمه

ال دارلوكون كى نسبت فقراء كى زياده عزت كرنا

ان لوگوں کی شان سے بیہ بات ہے کہ وہ خندہ روئی اور اعز از واکرام میں نقراءکو مال دارلوگوں پرمقدم کرتے ہیں کیونکہ الله تعالى نے اپنے نبي الليكم برعماب نارافكى كا اظهار فرمايا۔ جب آپ قرايش كے سرداروں كى طرف متوجه ہوئے حالا تكر آپ نے یکامان کےدلوں کو مائل کرنے کے لئے کیا تا کہ وہ اسلام قبول کریں۔

اور جو محص کی مال داری وجہ سے کی فقیر کا دل دکھا تا ہے وہ قوم کے رجشر سے خارج ہوجا تا ہے۔ حعرت من محل الدين م الله فرماتے تھے: كم الله تعالى نے اپنے نبي الليكم سے نارافتكى كا اظہاراس كئے فرمايا كه آپ نے

فقراء کی موجودگی میں مالدارلوکوں کی طرف توجه فر مائی اوراگر مال دارلوگ تنبااس کے پاس آئیں تواس کے کرم اخلاق سے ہے کہوہ

ان كي مرف متوجه موسوالله اعلمه

ميس في سيدى على المرصفي ميناد سيسناده فرمات منه

بعض اولیا مرام اللدتعالی کی مفات کی تعظیم کا تھم دیتے ہیں جب سی بندے میں وہ مفت پائی جائے ہی فقیر کے مقا لم میں امیر کی تعظیم کی جائے کیونکہ اس دنیا میں اس کا تصرف ظاہر ہے بخلاف فقیر کے کیونکہ اس میں ذلت اور محتاجی پائی جاتی ہادربیددونوں باتیں قطعی طور براللہ تعالی کی صفات سے ہیں ہیں۔ (عبارت ممل ہوئی)

ليكن جمهوراولياء يهليموقف كقائل بين - فالله اعلم

صوفیاء کرام فرماتے ہیں کدان حضرات (صوفیاء کرام) کے لئے مال کا نہ ہونا شرط نہیں بلکدان میں سے بعض کے یاس مال تعااوران میں سے محفقیر منعاورمقام نقراءان سب کوشامل تعا۔

..2

حضرت فيخ محى الدين ميكان فرمات بين:

بعض اوقات قطب کے پاس مال نہیں ہوتا تو وہ اپنے دوستوں کے کمروں میں جاتا ہے تو وہ اپنی طبیعت کوقائم رکھنے کے لئے
ان سے سوال کرتا ہے کو یا وہ اس کے لئے سفارش کرتا ہے اور اس سے اس کے کامل ہونے میں کوئی خرابی پیرانہیں ہوتی ۔ واللہ اعلم

ہے خو د بخو و مرشد نہ بے

ان حضرات کی شرائط میں سے یہ بات بھی ہے کہ وہ مقام مشینیت پرخود بخو دفائز نہیں ہوتے مگریہ کہان کے بیٹی یا ان کے نبی (طبیق) ان کوروحانی کشف کے طریقہ پر بٹھائیں یا ان کارب ان کو بٹھائے وہ اس طرح کہ بھی الہام کے طریقے پران کے دل میں یہ بات ڈالے۔

کونکہ جب کوئی جب کوئی شخ سلوک کے طریق اور مریدین کے علاج کونہ جاتا ہوا ورکتب کے ذریعے مریدین کی تربیت کرنے بیٹے جائے اور اس کا مقصد ریاست (سرداری) حاصل کرنا ہوتو وہ اپنے آپ کو بھی ہلاک کرتا ہے اور اتباع کرنے والوں کو بھی کیوں مرید کی سیاست اپنی باتوں سے ہوتی ہے اور شخ مریدین کے نفوں کی سیاست (تربیت) اس کی مثل کے ساتھ کرتا ہے جس کے ساتھ اس کے ابتدائی دور میں کی ہے کہ وہ پیٹھی گفتگو مرید پراحسان اور تھوڑی تھوڑی تھیوت کے ساتھ اس کے دل کو نرم کرتا ہے جی کہ وہ بیٹھی گفتگو مرید پراحسان اور تھوڑی تھوڑی تھیوت کے ساتھ اس کے دل کو نرم کرتا ہے جی کہ وہ بیٹ کی طرف مائل ہوجاتا ہے اور فطری ولا دت جوآدی کی تھی ابتدائی عمر میں ہوتی ہے ، میں اس کا والدین جاتا ہے۔

کیونکہ جب تک مریداللہ والوں کی طریقت میں حقیقاً داخل نہیں ہوتا وہ اس بچے کی طرح ہوتاہے جوابھی پیدانہیں ہوا۔ جس طرح حضرت عیسلی ماہیں کے اس قول میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے۔

آپ نے فرمایا جو خص دومرتبہ پیدائیں ہوتا ہے دہ ہر کرآ سانی بادشائی میں داخل نہیں ہوتا۔

تَشَيْخُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُوجَدُوا وَرَ مَعْدَ هَمْ صَاعَ وَلَمْ يُولْدُوا وَرَدُو بِيوَلَدُوا وَرَدُو بِيوانَ بُيلِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

مَنْ شَاءَ فَالْمَوْتُ لَهُ مُرْصِدُ مَالَ الْهُلَا عِيمِدُ مَالَ عَلَيْهِمُ مَالُمُوتُ لَهُ مُرْصِدُ مَالَ عَلَيْهِمُ مَالُكُوتُ لَهُ مُرْصِدُ مَالَ عَلَيْهِمُ مَالُكُوتُ لَهُ مُرْصِدُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ

کیاان نا پختدلوگوں کا مجلت پرجنی ارادہ اور بزرگی کے لئے سجیدہ فکر سالکوں کا ارادہ ایک جیسا ہے؟ نہیں بلکہ ولایت کی

مزلان (علت پندوں) سے بہت دورہے۔ مرکان (علت پندوں) میں میں میں العلیا لایھتکوا 4 میں میں العلیا لایھتکوا ورطریقت بنے کے خواہشند جھی ہوئی کر کے ساتھ اپنے چروں کے بل یوں بلندی کی طرف اعرها دهند چلے کہوہ سيدهے داستے پرندھے۔

ر دردرود ر ور ودرد و فاستعمل

قُلْ حَسِبُوا الْكُرْضُ سَمَاءً لَهُمْ

انبول نے اپنے لئے زمین کو آسان کمان کرلیا تو انبول نے ایسی چیز کو قریب سمجما جو بہت دور تھی۔

فَالُوا صَعَدُنَا وَهُمُ اعلى

وَحُكِلُ مَا مَالُوا بِأَهُوائِهِمُ

6

7

اورجتنے لوگ خواہشات کے بیچے بلے انہوں نے کہا کہ ہم بلندی پرفائز ہو گئے اور انہیں بیعلی بخش دی گئے۔

فَاعْجَبُ لِمَنْ شَاعُوا عَلَى صِغْرِهِمْ فِي أَدْدَكِ الْعَيْشِ سِواءً يَجْهَدُوا

ان لوگوں پر تجب کروجو (روحاتی اعتبار سے) چھوٹے ہونے اور 'ارذل العر'' میں ہاتھ یاؤں مارنے کے باوجود سے

رود بددا رجود بدر د وهد لادنی وهمهم آعیل

رَضُوا بِأَنْ يَعْتَقِدُوا سَادَةً

10

وواس بات برخوش بیں کمعززسردار مجے جاتے ہیں حالانکدووائے مترین وسم کے غلام ہیں۔

لِحَلَّ مِن عَالَطَهُمْ يَغْسِلُوا

فَلَا تَحَاوِلَ طَبْهَمِ إِنَّهُمْ

تم ان نا جہاروں کے علاج کاارادہ مت کرو کیونکہ ریب بدنعیب اینے ساتھ ملنے والوں کو بھی بیاری میں بتلا کردیتے ہیں۔ وافعل عليما فقلة أحمد

وكُلُ سكام و اعترال أمرهم

(احْمَا يَقُولُ)

تم انبين سلام كهواوران سالك مورمواورانيس بيجانة موئ نظرا عداز كردوكهان كونظرا عداز كياجاناى قابل تعريف ب (آخرتک جو کھانہوں نے فرملیا)

﴿ تا فرما نول سے نفرت نہ کر بے

پس معلوم ہوا کہ جس مخض کے یاس مریدین کے لئے سیاست (ان کے امور کی ورس کی ) کا طریقہ نہ ہواور نہ وہ ان پر احسان کرےاورنہ بی ان کی تبدیلیوں برمبر کرسکے تواس کے ہاتھ پر بہت کم لوگ کامیاب ہوئے ہیں۔

جب معترت داؤد علی اس نے بی اسرائیل کے نافر مان لوگوں کے ساتھ ہم تشینی سے نفرت کی اور اللہ تعالیٰ کی خاطر اسے تبدیل کردیا اوران کے ساتھ الحفے بیٹے کوچھوڑ دیا تو اللہ تعالی نے ان کی طرف وی میجی کہاے داؤد! جوسید معے راستے برہوہ آپ کافتاج نیس ہاور میر ما جلنے والے کوسید ماکرنے سے آپ نفرت کی تواس صورت میں آپ کی رسالت کا مقصد کیا ہے؟ تو حعرت داؤد عليه جس بات سے بے خبر سے اس سے باخبر ہو گئے۔ چنا نجہ آب ان لوگوں کے لیے کھانا یکاتے اوران کو دعوت دینے اوران کی ملاقات کے لئے ان کے کمرول میں جاتے اوران کوغیر شعوری طور برتموڑ اتموڑ اوعظ فرماتے۔ حتی کہنی

اسرائیل میں سے ایک کثیر تعدادلوگوں نے آپ کے ذریعے ہدایت یا تی۔ يس اے بمائى تم بھى اس بات برحمل كرو- والله علم المراقس كى حوصله فكنى كرنا

ان لوگوں کی شان سے یہ بات ہمی ہے کہوہ ہمیشہ اپنے نفوں کی حوصل فکنی کرتے رہیں اور بی خیال نہ کریں کہ ان کے رات اوردن کے سیمل پراللہ تعالی راضی ہواہے بلکہ وہ ہمیشہ بیسوچ رعیس کہ وہ دھننے اور صورتوں کے بکڑنے کے مستحق ہیں حتیٰ کہ صرت ابویزید میکیدب مجی نیندسے بیدار ہوتے تو فوراً اپنے چرے پر ہاتھ پھیرتے۔

ان سے اس کی وجہ پوچھی می او فرمایا: میں ورتا ہوں کہ ہیں اللہ تعالی نے میرے برے کاموں کی وجہ سے میری صورت کو کتے یا خزر کی شکل میں بدل نددیا ہو۔

حفرت سرى مقطى مواليغر مات ته:

میں ایک دن میں اتن اتن مرتبدایے تاک کی طرف دیکھتا ہوں اس ڈرسے کہ ہیں میراچرہ سیاہ نہ ہو گیا ہواور میں اللہ تعالی کے ساتھ ادب کی مرانی سے عافل ہوں آپ اس دجہ سے کی مرتبہ تعث میں اپناچہرہ دیکھتے تھے۔

حضرت معروف مطايغ ماتے تھے:

میں جا ہتا ہوں کہ بغداد کے علاوہ کس شہر میں مجھے موت آئے مجھے ڈر ہے کہ ہیں میری قبر مجھے قبول نہ کرے اور مجھے شرمندگی اشمانا پڑے اور میرے جیسے لوگوں کے بارے میں لوگ بدطن ہوجائیں۔

ہم نے اس صورت حال پرجن لوگوں کود مکھاہان میں سیدی شیخ علی السنبتیتی البعیر میلا بھی سے نیزان کے شاگرد سيدى على الحيرى فيخ محراكمنير ،سيدى على الخواص، فيخ الاسلام ذكريا، فيخ الاسلام نورالدين طرابلسي حنى ، فيخ عبدالحليم بن سلح حمهم الله مجمی ان لوگوں میں شامل ہیں۔

سیدی علی انجینی میند جب رات کوتیام کرتے توجیخ کرتے اورروتے ہوئے ذیے کے ہوئے پرندے کی طرح ہوجاتے

(يَا رَبُّ لَا تَعْلِكُ أَهَلَ لَمْنِهِ الْبَلَادِ بِنَنْوَبِي) اے میرے دب!اس شمروالوں کومیرے گناہوں کی وجہسے ہلاک نہرنا۔اورآ پفر ماتے تھے۔ (لَوْ عَسَفَ اللَّهُ تَعَالَى بِمِصْرِ وقَرَهَا بِسَبَبِ نَنُوبِي لَحَانَ قَلِيلًا) اكراللدتعالي ميرے كنا بول كى وجهد عمراوراس كى بستيول كودهنسادية توبيم (سزا) ہے۔ تواے بھائی! توبیخیال نہرصوفیا مرام بھی بھی اپنے آپ کوصالین میں شارکرتے ہیں اور اگروہ ایباخیال کرس تواس کی مخشق طلب کرتے ہیں۔

حفرت حسن بعرى مكليفر ماتے تھے:

الله کی شم! اگرکوئی مخص شم کھائے کہ حسن بھری کے اعمال اس مخص کے اعمال کی طرح ہیں جوحساب کے دن پرایمان نہیں رکھتا تو میں کہوں گا اے میرے بھائی تم نے سے کہا تھے پر تیری شم کا کفارہ نہیں ہوگا۔

بعض فقراء نے سیدی عبدالعزیز الدیرین میلاسے کرامت طلب کی توانہوں نے ان سے فرمایا:

اے میری اولا واکیا چھٹی صدی بجری میں عبدالعزیز کے لئے اس سے بڑی کرامت ہو تکتی ہے کہ اللہ تعالی نے زمین کو باقی رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ زمین کو دھنسایا نہیں ہے حالانکہ وہ کئی زمانوں سے اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے ساتھ زمین کو دھنسادیا جائے پھر فرمایا:

میں زمین سے قدم اٹھا کر پھراس کی طرف لوٹا تا ہوں اور اسے (صحیح سلامت) پاتا ہوں تو اس پراللہ تعالیٰ کاشکراوا کرتا ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ ہمیشہ پریشان رہتے اس سلسلے میں ان سے بوچھا کیا تو انہوں نے فرمایا:

(إِنَّى آَخَافُ مِنَ الْخَسَفِ لِمَا فِي كُلِّ لَحُظَّةٍ)

مجمے بروقت ڈرر ہتاہے کہ اللہ تعالی مجمے دمنسانہ دے۔

من نے سیدی علی الخواص میکاندست سناوہ فرماتے تھے:

ان دنوں میں (زمین میں) دھنے کو ہی مخص (امکان سے) دور مجستا ہے جود موکے میں ہے۔

اللدتعالى نے ایک الی قوم كوز مين ميں دهنسادياجن كے كنا ويقيني طور پر ہمارے كنا ہول سے كم تھے۔

حعزت امام احمد اورامام بزار رحم الله في مرفوع حديث روايت كى بيعنى رسول الله طالية المنظمة في مايا: "م سے پہلے لوگوں میں ایک فخض تھا جودوسبر چاروں میں اکر تے ہوئے لکلاتو الله تعالی نے زمین کو کلم دیا کہ وہ اسے پکڑ لے تو وہ قیامت تک زمین میں دھنتا جائے گا۔"
زمین میں دھنتا جائے گا۔"

ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مخص قیمتی جوڑے میں چل رہا تھا اور اس کانفس اس پر اِترارہا تھا ( تکبر کررہا تھا ) کہ اچا تک اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا ہیں وہ قیامت تک اس میں دھنستا جائے گا۔

حعزت ابن عباس اللهافر ماتے ہیں بیدواقعہ مکہ مکرمہ میں ابولہب کی کلی میں ہوا اور اسے دیکھنے والوں میں حضرت عباس الله مجمی تنے۔

حعرت بردار نے مرفوع حدیث روایت کی اوراس کے راوی سی حدیث کے راوی ہیں کہ ایک محض سرخ جوڑے میں اکرتا ہوا جا رہا تھا یا فرمایا کلیر کے ساتھ جارہا تھا تو اللہ تعالی نے اسے زمین میں دھنسادیا وہ قیامت تک اس میں دھنسا جائےگا۔

ام تریزی میں ہوگی دھنرات نے مرفوع حدیث نقل کی ہے: (رسول اکرم اللیم نے فرمایا) ((اس امت میں ایک قوم ابود احب میں رات گزاریں کے میں ہوگی تو وہ بندروں اور خزیروں کی شکلوں میں بدل سے ہوں کے ))۔

جامع ترندی کی ایک روایت میں ہے کہ: ایک قوم لہوولعب میں رات گزارے کی وہ الی حالت میں ہول کے کہ اور تعالیٰ ان کے پہلوں اور پچپلوں کوز مین میں دھنسادےگا۔

حضرت امام احمد عکافیا اوردیگر محد شین نے مرفوع مدیث روایت کی ہے کہ اس وقت میں سے ایک قوم کھانے پینے اور لیوولعب میں رات گزارے گی میج ہوگی تو وہ بندروں اور خزیروں کی شکلوں میں بدل بچے ہوں کے اور پچھ کو دھننے کی سزا اور پخروں کی مار پڑے کی حتی کہ جب لوگ میج کریں گے تو کہیں کے فلاں کا مکان زمین میں جنس کیا اور ان پرآسان سے پھر برسیں کے جس طرح حضرت لوط عایما کی قوم کے پچھ قبیلوں اور پچھ مکانات پر پھر برسے۔

اوران پرایی ہوا بھی جائے گی جس میں کوئی نفع نہ ہوگا جس نے قوم عادکو ہلاک کیا وہ ان کے پھے قبیلوں اور پھے لوگوں پرواقع ہوئی اس کی وجہان کا شراب بینا اور ریشم پہنا تھا۔ان میں سے پھے لوگوں کو قیامت تک بندروں اور خزیروں کی فکل میں بدل دیا گیا۔

تواہے بھائی! ان امورکوانساف سے دیکھوجن میں لوگوں کوزمین میں دھنسایا گیا تو ان کے گنا ہوں کو یقین کے ساتھ ہمارے گنا ہوں کو یقین کے ساتھ ہمارے گنا ہوں سے مقابلے میں کم یائے گا۔

کتنے بی لوگ ہیں جب وہ (مثلاً) نیااونی لباس پہنتے ہیں تواس کے کناروں کودیکھتے ہیں۔اور کتنے لوگ جب سر پر عمامہ با عدمتے ہیں توشری فرض کے بغیراس کی طرف دیکھتے ہیں اور کتنے بی لوگ ایسے ہیں جواکر کرچلتے ہیں اور اپنے ہمعمر لوگوں پر بدائی ظاہر کرتے ہیں اور ہم میں سے کوئی ایک بار کھیل کود کھانے پینے اور فضول کا موں میں رات گزارتا ہے اور وہ بہتار گنا ہوں پر ڈٹا ہوا ہے اور کتنے کتنے ہیں لا حول کو گوٹا والا باللہ الْعَلِي الْعَظِیمِ۔

ادرا یے فض کے لیے سریاتی نہیں جے لوگوں کے درمیان افعائے اور بعض اوقات وہ کس مسلمان کے ساتھ بیٹھنے میں شرم محسوس کرتا ہے۔

خصوصاً کافل میں بھیے دین مخل ، درس کی افقا می مخل ، جب وہ اس تم کی مجل میں حاضر ہوتو شرمندگی ہے بہل جا تا ہے اور تمنا کرتا ہے کہ زمین اسے لگل جائے۔ جس طرح اس بات کو ہروہ فض جا نتا ہے جس نے عارفین کا ذا کقہ چکھا ہے تو اے ہما ئیو! جن فقراء کو تم محفل میں آنے دی دعوت دواور وہ الکار کریں تو ان کا عذر قبول کرو۔ بعض اوقات ان کا کھڑے ہونا ان کے نقائص اور عیوں کو فلا ہر کرتا ہے اور جب ایسا فقیرلوگوں کے درمیان بیٹھتا ہے تو گویا اس کا سر نگا ہے تہمارے لیے جائز نہیں کہ تم اسے تکبر پرمحمول کروجس طرح ہم نے اس بات کو (اپنی کتاب) دو المدن الکبری " کے تو میں تقسیل سے ذکر کیا ہے اور تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔

عاتبه ڪتاب: مريد اور شيخ مين .....

**﴿**.....**3**97.....**﴾** 

تواعب صونياء

الحد للدالتظیم! آج موری 8/ ذوالقعده سنه 1432 جری بمطابق 7/ اکتوبر 2011ء بروز جمع المبارک مبح سات نج کرسات منٹ پرکتاب مستطاب"الانوار القدسيه في معرفة العبوفيه"كاتر جمكمل بوا شكراللدالعلى العظیم \_

محمصدیق بزاروی سعیدی الاز بری مبراسلامی نظریاتی کوسل شیخ الحدیث جامعه بجویرییه مرکز معارف اولیاء در بارعالیه حضرت دا تا شیخ بخش میشدیلا مور https://ataunnabi.blogspot.in

مَعْنَى مَنْ الْمُعْنِينَ الْمُعْنِينَ الْمُعْنِينَ الْمُعْنِينَ الْمُعْنِينَ الْمُعْنِينَ الْمُعْنِينَ الْمُع المعرف في مُحْضَوْر عُوثَ المُعْظِمُ وَمُنَا لِمُعْنِينَ المُعْنِينَ المُعْنِينِ المُعْنِينَ المُعْنِينَ المُعْنِينَ المُع



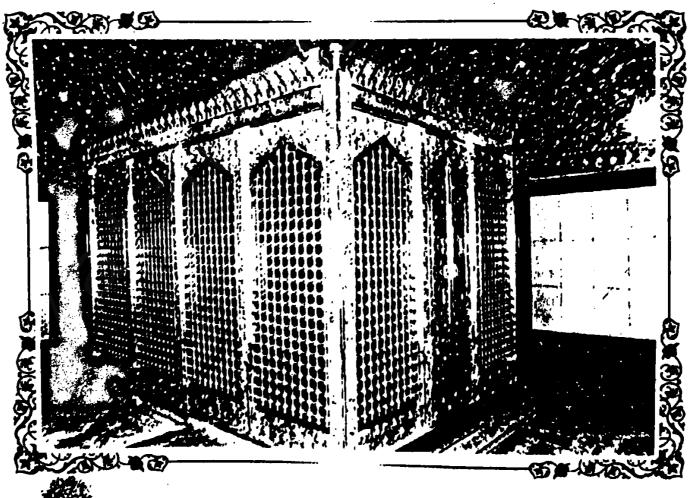



ابو منظدم ماجمل عطاری قادری

https://ataunnabi.blogspot.in







